











مجدنیوی شریف میں اسحاب صفہ کے چبوترے پر لکھا۔ فالحدملدرب الخلین۔ اور اس کتاب یعنی اتو ارالیمیان کے کچھ ھے اجمیر شریف میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی منہ کی بارگاہ میں جنتی درواز ہ کے اندرونی حصے میں بیٹھ کر لکھا عالمدهدب اطلبین -ان مبارک نسبتوں کے فیضان پر مکمل یقین ہے کہ کتاب مقبول خدااور مقبول انام ہوگی -(٢) محقق سائل جديده ، فقيه العصر ، حضرت علامه ، مولانا ، مفتى محمد نظام الدين صاحب قبله رضوي مصباحي وام ظلدالعالی،صدرشعبهٔ افتاء، جامعداشر فیدمبارک بورکاممنون مول جنهوں نے چاردن کا اپنافیمتی وقت صرف فرمایا اوراندورتشريف لائے اورعلائے جامعہ كے ساتھ جرمينے كے حساب سے عنوان منتخب فرمايا۔ اوران تمام حضرات كا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اور تھوڑ ابھی ساتھ دیا ہے۔ جیسے فقیہ النفس ، حضرت علامہ مولا نامفتی محمد افضال احمدصاحب قبله رضوي ، دام ظلهٔ العالى (مفتى مركزي دارالافتاء، بريلي شريف) خاص كرحضرت مولا نارضي الدين صاحب قادري بركاتي، جنهوں نے كتاب كالفيح كرنے ميں ندرات ديكھي نددن، شروع سے آخرتك جدو جبد كرتے رہے۔اللہ تعالی مولانا رضى الدين صاحب كو دونوں جہان ميں خوش ر كھے اور خير كثير عطا كرے اور عزيزى حضرت مولا نامحمد عارف بركاتي مصدر المدرسين جامعه اورعزيزم حضرت مولانا امين احمد قاوري اورحضرت مولا تامفتی رفیق الاسلام صاحب اور جامعہ کے جملہ وہ علمائے کرام اور حفاظ عظام جن کی خدمت ومحبت جمارے ساتھ رہی اور محترم حاجی محمصدیق بن محم جیل صاحب تھیکیدار اور میرے بھائی محترم حاجی محمر مقصوو صاحب غوري رضوي اورمحترم حاجي محدا قبال صاحب غوري رضوي جن كى محبت بميشد مار يساتهوري-دعا ہے کہ اللہ تعالی ، رحمٰن ورجیم مولی ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں اور تمام قادری، چشتی، برکاتی، رضوی، تی بھائیوں کوائیان پر خاتمہ عطافر مائے اور اس کتاب انوار البیان کوہم سب کے ليُ نجات و بخشش كاذر بعد بنائے۔ آمين ثم آمين بجاه سيد الرسلين عليه واله واصحابه الجمعين -محدائے غوث وخواجہ ورضا انواراحمة قادري الروم الحرام سماه +1017 pts/4



|             | ت (جلددوم)                           | بافهرسه | اجالا                           |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|             | (۷)رجب شریف                          |         | (۵) جمادی الاولی                |
| ran         | حضورخواج غريب نواز ه                 |         | رودوسلام كفضائل وبركات          |
| 120         | غريب نواز كااجمير شريف ميس ورودمسعود | rı      | ركات صلوة وسلام                 |
| rir         | حضرت خواج غريب نواز عظاء كى كرامات   | or      | ن، باپ کامقام                   |
| <b>rr</b> 2 | خواجہ کے آستانے پربزرگوں کی حاضری    | ۸۵      | ستاذاورعالم كامقام              |
| TAL         | معراج النبي عظ                       | 1       | كوئى تجھ ساہوا ہے نہ ہو گاشہا   |
| MI+         | معراج مصطفى بين                      | IIr     | جمت عالم ﷺ                      |
| rrr         | عجائبات كامشامده اور ديدارالبي       | Iro     | ونيا ومذمت ونيا                 |
| rrr         | شب معراج ک عبادتیں                   | 100     | فافل انسان                      |
|             | (٨) شعبان المعظم                     |         | (٢) جمادي الآخره                |
| ror         | سراج لامة امام اعظم ابوحنيفه         | 10+     | حضرت صديق اكبرية كفائل          |
| 121         | نماز بخفدٌ معراج                     | AFI     | حفزت صديق اكبرها اورمجت رسول    |
| MAI         | فيضان نماز                           | IAM     | خلافت صديقي احاديث كي روشني ميس |
| m92         | بركائة                               | r       | حضرت صديق اكبري وصال اوركرامات  |
| ۵۱۵         | شب برأت فضائل وبركات                 | rir     | فيبت كى ندمت                    |
| OFA         | زيارت قبور                           | rrr     | چفل خوری کا فسا دا ورعذاب       |
| 012         | طہارت کے فضائل وآ داب                | rri     | اسلام مين اوب كامقام            |



| (جلدسوم) هی | ﴿ فهرست مضامین                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|             | رمضان المبارك                                                       |
| پېلابيان    | پېلاجمعه                                                            |
| 12 t 1      | آن کریم کافیضان                                                     |
| r           | آن ہدایت اور شفاور حمت ہے مومنوں کے لئے                             |
| r           | ند تعالی کا پاک کلام                                                |
| r           | رآن کریم کی عظمت فصحائے عرب پر                                      |
| r           | رآن میں ہرسوال کا جواب موجود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٧           | ىضان شريف ميں تورات ، زيور ، انجيل نا زل ہوئيں                      |
| ٧           | رآن عيمن اور سكهانے والاسب افعنل ب                                  |
| ٧           | الم قرآن فرشتوں كے ساتھ ہوگا                                        |
| ۷           | رآن شريف كالكرف راع ن عدن تكيال كعى جاتى بين                        |
| 4           | يان كمر                                                             |
| ۷           | س نے مافظ قرآن کی عزت کاس نے بی کی عزت کی                           |
| 4           | افعاقر آن اوران کے ماں بات کی عزت                                   |
| 4           | افققرآن دس رشتے داروں ، گنهگارول کو بخشوائے گا                      |
| ^           | بائی قرآن کا ثواب                                                   |
| ۸           | نیطان اس کھرے دور بھا گتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 9           | وں کا زنگ کیے دور کریں                                              |
| ٩           | رآن کی تلاوت اور ہے                                                 |

| 4         | قرآن شفاعت کرے گا                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | قل عوالله يز من والع جنت واجب وكل                            |
| 4         | سورة فالتحد كى شان<br>                                       |
| 1•        | حصرت مولی علی کاارشاد                                        |
| 1         | 7 4 4 6 1 7 4 4 706                                          |
| l*        | حنوراعلي حضرت رضي الله عنه فرمات جي                          |
| 1•        | اندها آکليدوالا ہوگيا                                        |
| II        | قرآن كريم كادب كرنے والاجنت مي فرشتوں كے ساتھ ہوگا           |
| II        | قرآن کریم کاادب اورمحمود غزنوی                               |
| ır        | قرآن كادل مورۇلىن ب                                          |
| ır        | قرآن كريم كاغلط عنى تكالنے والا بدرين كلوق ب                 |
| ır        | قرآن میں علوم کا فزانہ ہے                                    |
| 10        | آية الكرى كى فضيلت اورعلم غيب                                |
| IN        | يىم الله شريف كى بركت                                        |
| N         | بهم الله شریف بردھنے ہے بعثش کا پر دانہ ماتا ہے              |
| n         | منے نے بر حااور باپ بنش دیا گیا                              |
| دوسرابيان | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| 70 t IA   | مضان المبارك كي نضيلت وبركت                                  |
| 19        | وزه فرش البي ب                                               |
| 9         | ور ہ کر ک ایک ہے<br>وز ہ کے لئے رمضان کامبینہ کیول منتخب ہوا |
| r•        |                                                              |
| r         | وژه امم سابقه پر بھی فرض تھا                                 |
|           | وزے کا سب سے بڑا فا کدہ                                      |

| 044      | lanalina ana | 11 | 4 - 10 - | 1000 | 10 01.04 01 |
|----------|--------------|----|----------|------|-------------|
| uttps:// | archive.org  |    |          | wawa | is_sautai   |

| P.       | مغان تريف كو يجانو                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| -        | مضان شریف کی پیل رات میں اللہ تعالی اپنی محلوق پر تظرر حت فر ما تا ہے |
| r•       | منان ريال مان دي من الدين اليون ير مون ير مورد من رياتا م             |
| n        | مضان شریف کاروز و رکھنے والاصدیقین وشہدا ہ کا ثواب پاتا ہے            |
| n        | مغان ٹریف ٹی برکت ی برکت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| rr       |                                                                       |
| rr       | اور مضان کی ہر ساعت عبادت ہے                                          |
| rr       | مضان ش مرنے والے کا حساب نہ ہوگا                                      |
| rr       | مضان کے لئے پورے سال جنت کو بجایا جاتا ہے۔                            |
| rr       | مضان شریف میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں                     |
| rr       | (- b                                                                  |
| rr       |                                                                       |
| rr       | مضان اور قرآن فضاعت کریں کے                                           |
|          | چیلے تمام گنا و معانب ہوجاتے ہیں                                      |
|          | سدى برساعت مى دى لا كى بخشش ب                                         |
|          | 21                                                                    |
| پېلابيان | -(1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,               |
| rr t r1  | وز و کے فضائل دسیائل ادر بحر وافطار کی برکتیں<br>سند م                |
| r4       | ملان بعثق ك ك آيا ب                                                   |
| 4        | يك روزه چوز نے كانتصال                                                |
| 4        | تعالى دوز عدار كادروازه                                               |
| YL       | وزه ؤ حال اورمضبوط قلعب                                               |
| <b>%</b> | وزه بدن کی زکو تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| n        | هذه کے برایر کو کی مل نبیں                                            |
|          | وزودارادرجنم كى جويرى كافاصلي                                         |

| 74      | ادار کے منے کی بو                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| r9      | ودار كودوخوشيال نعيب بوتي بين                                                    |
| r4      | کے وقت کی دعار وزیس ہوتی                                                         |
| r4      | کرانے والا بخش دیا جاتا ہے                                                       |
| r       | دارکو پانی پانے والا گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r       | افطار كرائے كا ثواب                                                              |
| rı      | افطار کرانے والے سے حفزت جرئل مصافحہ کرتے ہیں                                    |
| rı      | ريا پانى سے انظار کرناسنت ہے                                                     |
| ri      | جلدی افظار کرناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ri      | یں تا خرخ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ri      | بالی کا پیارابنده                                                                |
| rı      | ے پہلے افظار کرنا عذاب کا سب ہے                                                  |
| rr      | ) کماناسنت ہے                                                                    |
| rr      | ری برک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| rr      | ) کھانے والوں پر فرشتے درود بھیج ہیں.                                            |
| rr      | ) ہے توت ملتی ہے                                                                 |
| rr      | اكروچا ہے ايك كھونٹ يانى سے                                                      |
| rr      | نفوں کے کھائے کا حباب نیں                                                        |
| rr      | ے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق محری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|         | دوسراجمعهدوسرابيان                                                               |
| ro t rr | ن المبارك كاادب واحرّ ام                                                         |
| ry      | ن ان کے ادب کا صلہ جنت ہے                                                        |
|         | ن شریف کے ادب سے ایمان ملا پھر جنت                                               |

| -                |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
|                  | ر بيت عن على كاد كل مروى ب                                       |
|                  | بال                                                              |
| A                |                                                                  |
|                  |                                                                  |
| **               |                                                                  |
| A                | ب مديث شريف كقارب متعلق                                          |
| ra               | فاب دوزه                                                         |
|                  | ات جرکا جا گنا بیکار کیا                                         |
|                  |                                                                  |
| · Charles Street | نان هم که لوکون کاروزه                                           |
| ·                |                                                                  |
| n                | بند صحاب کی فلطی پوری امت کے لئے اللہ تعالی کے ففل و کرم کا ذر ب |
| n                | دىرى دشوارى بحى فتم                                              |
| e7               |                                                                  |
| ~                |                                                                  |
|                  | درانی داقعه                                                      |
| rr               | خورعليالسلام طي توسب كجه لما                                     |
| پېلابيان         | تيراجع                                                           |
| Y- + MY          | زودَ بدر كا بيان                                                 |
| m                | شاق کی مد                                                        |
| MA               | فله تعالى كا مدكر المرتبعو في                                    |
|                  | لقد تعالی کی بدو س حرب ہوگ                                       |
| m                | الى مد                                                           |
| m                | دم کامدد                                                         |
| r9               | يري د د                                                          |
| rq               | نگ بدرش صحابهٔ کرام کی جال نثاری                                 |
|                  | رىت بورى خانبەر مىم مان جان خان مارى                             |

| si.                                    | رنتل عليه السلام کي آواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91                                     | فروا سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | (الجالال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>97</b>                              | of in Car But                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M.                                     | یدان بدر می مشق سے لبریز واقعہ<br>اصل ماریت ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46                                     | نت عالم ملى الله تعالى عليه وسلم بدر ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tot                                    | م غیب دیکھااور صغرت عمیاس ایمان لائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #3.000//                               | اغب کے میب ایمان لائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6/                                     | روا کے کافر بھی نے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | راے بدر<br>کے مارٹن کتے کا فرآتی ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | CANCEL OF THE PARTY OF THE PART |
|                                        | ں ہے جہاد<br>عب ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ************************************** | دۇ بىرى ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دو رایان                               | عراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44 5 11                                | وْةَ كَيْ نَصْلِت والبحيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>**</b>                              | د قاشی رحت و برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r                                      | و قادا کرنے ہے م اور خوف ہے نجات کتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>17</b> ,                            | وة دينا بهت برداثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                     | و قویے ہے جنت الفردوں کمتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17                                     | دة نددينا دردناك عذاب بوكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v                                      | نج مانپ كاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                                     | رة شدد ين والأقل كالمتحق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n,                                     | وة دوسر عال كولماك كروتي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| معمعهد المرست مضامين المع | 金金 17  金金金金金金金金 17  金金金                      |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| ٧٧                        | مال ودولت كرباد مونے كاب                     |
| 14                        | زكوة شروية والاب سے يبلے جہم من ڈالا جائے گا |
| 14                        | ز كوة ندوي والے كى نماز قبول نيس موتى        |
| ٧٧                        | ز كؤة تنددين والابلاك بوكيا                  |
| 19,                       | قارون كابراانجام                             |
| ۷٠                        | سخاوت جنت كا درخت ب                          |
| 41                        | نی کی دعائنی کے لئے                          |
| 41,                       | سخی بند والله تعالی کا قریبی ہوتا ہے         |
| ۷۱,                       | الشرتعالي آزمائش مين ڈالتا ہے                |
| ۷۲                        | اعدها آدی                                    |
| يهلابيان                  | چوتھاجمعہ                                    |
| ۸۲ ۲۵۸                    | فضائل صدقات                                  |
| 4                         | خرچ كروحياب ندكرو                            |
| 4                         | صدقہ بلار بھاری ہے                           |
| <b>\•</b>                 | اچھی ہات صدقہ ہے۔<br>ا                       |
| ۸٠                        |                                              |
| ۸٠                        | بحولے کوراہ بتا ناصد قد                      |
| N                         | صدقد الله تعالى ك غضب كوشفند اكرديتا بي      |
| ۸۱ <sub></sub>            | ا<br>پہاڑے زیادہ وزن دارصد قد ہے             |
| A1                        |                                              |
| A1                        |                                              |
| Ar                        | احدد بار منهر حن                             |
| xr                        |                                              |
|                           |                                              |

| ضامين إهد | عزانسوار البيان اخففففففف عا افغغفغفف انبرست م        | -    |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|
| ۸۲        | روپيلا که روپ يا ه کرې                                | - C. |
| Ar        | قد بلاويارى كودفع كرتاب                               | 4    |
| ۸۳        | قے بچا چھا ہو کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 4    |
| ۸۳        | یب کی مدوکرنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔            |      |
| ۸۴        | ة كس كودى جائے                                        |      |
| ۸۵        | قدیے کی سب سے بہتر جگہ                                | ¥    |
|           | چوتهاجعهدوسرابیان                                     |      |
| 94 t 14   | بقدر کی فضیلت و برکت                                  | 1    |
| ۸۹        | ب قدر میں قرآن مجید کا نزول                           | -    |
| 9•        | بقدر میں تمام گناه معاف ہوجاتے ہیں                    | 1    |
| 9+        | م بخشش كا اعلان                                       |      |
| 91        | ب قدر کی برکت ہے محروم لوگ<br>:                       | и    |
| 91        | افض محروم ہے                                          |      |
| 91        | بان افروز واقعه                                       | 41   |
| 9r        | ی حکمت<br>ر ب                                         | -    |
| ۹۲<br>۹۲  | بري عت                                                | 33   |
| 95        | نرن ت<br>في محمت<br>في محمت                           |      |
| 91"       | عف و کمز ور حضرات بھی پکھ لیچ گزاریں                  | h    |
| 90"       | بقدرطاق راتوں میں تلاش کرد                            |      |
| ۹۳        | نائیسویں رات بی شپ قدر ہے                             |      |
| 90        | بقدرکون کارات ہے                                      |      |
| 90        | رے اسلاف کے اقوال                                     | k    |

https://archive.org/details/@awais\_sultan

| 90      | شبقدركاانعام                                   |
|---------|------------------------------------------------|
| 90      | شب قدر کی وعا                                  |
| 44      | شب قدر می نوافل                                |
| 97      | ثب قدر می نماز مغرب کے بعد آٹھ رکعت نماز پڑھیں |
| 94      | ئب قدر کی تیاری                                |
|         |                                                |
|         | شوال المكره                                    |
|         |                                                |
| 11 t 9A | ىيدالفطركے فضائل ومسائل                        |
| 99      | ي. ر <i>ــ دو</i> د ال                         |
| 100     | ہیں۔<br>عید کا دن کس کے لئے ہے۔                |
| 1+1     |                                                |
| 1+1"    | عيد كدن ايك يتيم بچه                           |
| 1+0"    | جرند جب والے عيد مناتے ہيں                     |
| 1-W     | الله تعالی راضی ہے تو ہردن عید کا دن ہے        |
|         | این عمر رضی الله تعالی عنه کی عمید             |
| 1.0     | حفزت ممر فاروق اعظم کی عید                     |
| I•7     | الله تعالی کی رضاحقیقی عید ہے                  |
| 1•4     | پیروں کے پیر حضور خوث اعظم کی عید              |
| ·^      | شب ميد كي فضيات                                |
| I+A     | پانچ را توں کی برکت                            |
| • 9     | قبر شی اور می اور                              |
| +9      | ميدالفطرت بهلي مجور كماناسنت ب                 |
| •9      | میدگی نماز کے بعدرات بدل کرآناست ہے            |

| والمعاد المعاد ا | من انوار البيان إن من من من من من ا ١٩ إن                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| II+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزعيد کي منتق                                                   |
| n+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصافی کرنااور کلے ملناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيان صدقة قطر                                                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صدقة فطرواجب ٢                                                   |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صدقة فطرروزول كى پاكى كاذرىعدى                                   |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صدقة فطركباداكر                                                  |
| يېلابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يېلاجعه                                                          |
| IFA FIIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت سيدي خواجه عثمان بأروني رضي الله تعالى عنه                  |
| II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپ کاوطن                                                         |
| II 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپکاسال ولادت                                                    |
| ııa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپکاخاندان                                                       |
| II &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپ کی تعلیم                                                      |
| ii4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيعت وخلافت                                                      |
| ич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خواجه عثان مارونی کی عبادت وریاضت                                |
| mx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خواجه عثمان باروني مستجاب الدعوات تص                             |
| II¶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خواجه عثان بارونی کتنے بڑے بزرگ تھے                              |
| II7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خواجه عثان بارونی کی مقبولیت کا عالم                             |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خواجه عثمان بارونی کی کرامات                                     |
| IZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آئلس بند کروا کے دریا پار کرادیا                                 |
| IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عالين سال كاتم شده بچه كمرآ كيا                                  |
| II9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خواج عنان ہارونی جوی لاکے کے ساتھ آگ ش                           |
| iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سرّ جا ہلوں نے تو ہے                                             |
| irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت خواجه عثان باروني كاوصال                                    |

| r         | ص <sub>فرت</sub> خواجہ عثان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| r         | يمان كى حقيقت                                                    |
| r         | نازی ایمیت                                                       |
| r         | كنا مول كاوبال                                                   |
| r         | اورت كرزد يك شو بركامقام                                         |
| r         | للَّه كي بن جا وُ                                                |
| r         | مدقه کی برکت                                                     |
| ά         | نس سے جہاد                                                       |
| ۵         | روس کو گالی دینا                                                 |
| ٧         | إنى پلانااور كھانا كھلانا                                        |
| ٣         | ر کیاں خدا کا ہریہ ہیں                                           |
| ٦         | المام كرنا                                                       |
| <b>4</b>  | ملاء كاييان                                                      |
| <b>4</b>  | فبرے بارے میں                                                    |
| ۷         | رشادعالي                                                         |
| ۸         |                                                                  |
| دوسرابیان | يېلاجعه                                                          |
| A t Ir9   | م الله شريف ك فضيات وبركت                                        |
| ·         | جيد                                                              |
| ٦         | بسم الله شريف كي فضيات وبركت                                     |
| r         | برفیک کام بسم اللہ سے شروع کرو                                   |
| r         | بم الله شريف جب يادآ ع يرص                                       |
| Ψ         | د بلا اور مونا شيطان                                             |

| rr        | کمانے کے بعد بھی بھوکار ہا               |
|-----------|------------------------------------------|
| rr        | عماك وفت بهم الله شريف                   |
| rr        | سواری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا.        |
| rr        | المناكري بعض                             |
| rr        | بم الله شريف كى بركت بإب بغش دياكيا      |
| ro        | استاذ اور مال باب کی بعشش                |
| ro        | بم الله شريف كى بركت عدديدوى مسلمان موسك |
| ry        | بم الله شريف ك كليف عدت كي نجات          |
| ry        | كفن يربسم الله شريف كيسي كلحيس           |
| ~~        | فرعون كدرواز يربسم الله شريف             |
| 74        | گھر کی حفاظت ہوگئی                       |
| 7         | يح كوبهم الله شريف سكها دو بخشه جاؤك     |
|           |                                          |
| پہلا بیان | ال مدان                                  |
| oz t 179  | علم فيب مصفق                             |
| m         | المبيد                                   |
| m         | حضرت موی علیدالسلام کی آنکھوں کی شان     |
| ۳۳        | علم فیب کا ثبوت قرآن ہے                  |
| rr        | علم غيب كاثبوت احاديث طيبيش              |
| m         | مشرق ومغرب كاعلم                         |
| 76        | علم غيب كا كملا ثبوت                     |
| ٦         | حطرت ابو بكررضى الله تعالى عند جنتى بيل  |
| YY        | حضور نے دس سحابکو جنت کی بشارت دی        |
| Z         | آ - ان کے تاروں کاعلم                    |
| ۸         | احديها زيملم غيب كانور                   |
| 7         | جگ مود عی شهید ہوئے والول کی خر          |

| 164       | いっというというというないとなりとなりとなり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10+       | قرون كالمدكراز كويتاويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101       | راق کیا تھے کری کا تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ior       | يوسفيان كے خيالات كى فبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107       | ملم غيب ذ اتى اورعلم غيب عطائل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 107       | إِنْ يَرِونَ كَالْمُ الْمُؤَالْفُ كَا وَحُوكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IDF       | تعزت الويرمد يق كالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100       | تعترت عمر فاروق اعظم كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167       | تعترت مولی علی کی نگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rai       | تعزت غوث اعظم کی نگاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104       | عزت خواجة غريب نواز کي نگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | נפית ו קבב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دوسرابیان | کرالهی کی فضیلت دیرکت<br>سالهی کی فضیلت دیرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179 + 104 | عنرت موی علیدالسلام کاوخیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14*       | رے خواجہ کے دیار کی نورانی حکایت<br>مرے خواجہ کے دیار کی نورانی حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17*       | المرات والمراكز المراكز المراك |
| [11]      | فل الذكر كل شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mr        | ن في حرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117       | الماري المراز ال |
| 14r,      | شر اعظم كاسريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14r       | تعرب موسوال المستعمل  |
| ITF       | بھرے ہے بدے ہوا ہے، کی ابوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nr        | اميان کاسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NT        | ری ہے نجات<br>سے کمنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mo        | نت کی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| וים       | ے پڑھنے ہے گناہ بخش دیجے گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | المرثريف    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| ואין      | خے ایمان تازہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | 11.50       |
| 177       | خوالے پردوزخ حرام ہے                                              | 100         |
| rri       | بهترین صدقه ب                                                     |             |
| 174       | لمان ہو گیا                                                       | -           |
| IYA       |                                                                   | ظیم بشار    |
|           | تيراجعه يہلابيان                                                  | -1          |
| INI t IZ+ |                                                                   |             |
| 41        | صافحه کی فضیلت اورا ہمیت                                          | 100         |
| 27        |                                                                   | ملام کوعا م |
| IZF       | بهتراسلام، سلام ہے                                                |             |
| 125       | نظريقه ما مراه                                                    | 1000        |
| 144       | ، ہوگا تو ثواب بڑھتا جائے گا                                      |             |
| 124       | پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کامقرب بندہ ہے                          |             |
| ۷۳        | سلى الله تعالى عليه واله وسلم بچول كوسلام فرماتے                  |             |
| 140       | م کرنے کی نیت ہے بازار جاتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             |
| 40        | م نه کرے،اگروہ سلام کرے توجواب دے سکتا ہے                         |             |
| 124       | نے سے دونوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں                             |             |
| IZY       | پہل کرنا،انبیاء کرام کیسبم السلام کی سنت ہے                       |             |
| <u></u>   | یدیق اکبر کے سلام کرنے کا جذبہ                                    |             |
| 44        | سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم اب بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں     |             |
|           | نے والے کو، ۹ وئیکیاں ملتی ہیں                                    | -           |
| ۷۸        | بات چیت بند کردینانا جائز ہے                                      |             |
| ۷۸        | لعروالوں کے لئے رحمت و برکت کا ذریعہ ہے                           |             |
| ۷۸        | اغل ہوتو سلام کرو.<br>گھر میں روح مصطفیٰ جلو ہ فر ما ہوتی ہے.     |             |

| 129       | مخرت شاه مينا كا جلوه برية ي                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iA+       | ہے کے سلام ہے باپ مقداب ہے بچا                                                                           |
| دوسرابیان | تيراجعه                                                                                                  |
| r-0 + IAT | مرکات کی تعظیم                                                                                           |
| 140       | قا کریم کے وضو کے پانی میں برکت                                                                          |
| IAY       | قا كريم كے وضوكا پانى اور حضرت بلال                                                                      |
| IAZ       | قاكريم كدست اقدى كى بركت سے پانى يس شفا                                                                  |
| Λζ        | ت نورے پائی میں نورانیت                                                                                  |
| ۸۸        | ضور کے پیر ہن مبارک کی برکت                                                                              |
| ΙΛΛ       | قاكريم نے قبر كوجنت كاكلزا بناديا                                                                        |
| ۸٩        | ضورکی چا درنورکی برکت                                                                                    |
| 19+       | ضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پیالے کی برکت                                                       |
| 19r       | صا دمبارک کی برکت                                                                                        |
| 197       | ں کے عصاء کے ساتھ دفن کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 197       | صاءمبارک کی ہے ادبی ہے کینسر ہو گیا                                                                      |
| 191       | لين شريف كاادب                                                                                           |
| 190       | لین شریف کے فوائد و بر کات<br>ایس کی نیس کرد.                                                            |
| 190       | ت پاک کی نسبت کا ادب<br>سریری نب تنظیم                                                                   |
| 97        | م مبارک کی نسبت کی تعظیم                                                                                 |
| 197       | برشریف کا دب صدیق وعمر نے کیا<br>روین با ماہ د جسال ملاحت اللہ مسلم سام ہے ک                             |
| 194       | عابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 19.       | قاکریم کادست کرم صحابہ نے چو ما<br>چاک بمی عنسل سے اف کہ ہے۔                                             |
| 199       | قائر یم سے مسل کے پانی کی برکت<br>کلوں کہ اضامہ ایک کری ہے کہ اور دو                                     |
| 199       | یکوں کے ہاتھ اور پاؤس کو برکت کے لئے چومنا                                                               |

| اوشاہوں نے حضور غوث پاک کے ہاتھ کو چو ما                     |
|--------------------------------------------------------------|
| اقطاب دابدال کی جماعت نے حضورغوث پاک کے ہاتھ کو چو ما        |
| خواجہ عثان ہارونی کے پاؤل کوخواجہ غریب نواز نے چو ہا         |
| حضرت خواجه غریب نواز کے پاؤں کوخواجہ قطب الدین نے چو ما      |
| ایا فرید نے خواجہ قطب الدین کے ہاتھ کو چو ما                 |
| رزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں کیوں چومے جاتے ہیں                   |
| ال كے قدم كوچومنا كعيد معظم كوچومنا ہے                       |
| چوتفاجعه                                                     |
| لك ومختار نبي عظية                                           |
| فرآن سے ثبوت كدالله ورسول نے غنى كرديا                       |
| نر آن سے ثابت ہے کہ اللہ ورسول نے نعمت دی                    |
| مدیث سے ثبوت کہ اللہ ورسول نے غنی کر دیا                     |
| عدیث سے ثبوت کداللہ ورسول مددگار ہیں                         |
| موم وصال                                                     |
| بابيول، ديوبنديول كاعقيده                                    |
| عارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم دوعالم کے بادشاہ ہیں |
| مارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے مثل اختیار         |
| ضورصلى الله تعالى عليه واله وسلم جنت باعثة بين               |
| طرت ربيد بن كعب كو جنت عطاكي                                 |
| نکه بھی دی اور جنت بھی عطا کردی                              |
| رے نبی صلی الله تعالی علیه واله وسلم دوزخ سے بچاتے ہیں       |
| قاكريم ،مومن كنهكارول كودوزخ عن فكالكرجنت مين داخل فرماكيس ك |
| ب پياله دوده ١٠ درستر صحابه                                  |
| ان مبارک کی برکت                                             |
|                                                              |

| rrr       | とうちゃしろしょりととしてしても                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| m         | الا كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم في الاى كوز ند وفر مايا |
| rro       | منورسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا جھے ۔ ماتھو      |
| mo        | لله تعالى خودايين محبوب مصطفى عدد ما تكني كاعكم دينا ب        |
| 774       | منورسلی الله تعالی طلیدواله وسلم عنالع فرمان مورج ب           |
|           | قاصلی الشرتعالی علیدوالدوسلم کے اشارے سے جا عدد و کلزے ہو کیا |
| rn.       | اليوں ے پانى كے چشے جارى ہوئے                                 |
| 779       | نى بوكى چىدى درست بوكى                                        |
| rrq       | منرت على كے سين كوملم ومعرفت كاخزينه مناويا                   |
| rr        | هزت ابو بريره كاذبن قوى كرديا                                 |
| m         | عاب کاعقیدہ کہ نبی دیتے ہیں                                   |
| rrr       | هزت جابر کے دونوں بچوں کوزند وفر مادیا                        |
| rrr       | سال شریف کے بعد بھی مدوفر ماتے ہیں                            |
| rro       | ندوصال روپيديا                                                |
| m         | هرت صديق اكبرن فرمايا كدرسول الله ما لك بين                   |
| m         | الكافلام ما لك ومخار موتا ب                                   |
| rr2       | هزت عمر کی حکومت دریا پر<br>منف منف منف                       |
| rrx       | ھزت مٹان عنی نے دوبار جنت خرید کی                             |
| rrq       | هرت علی جنت وروز خ تقسیم کریں گے                              |
| rrs       | لامول في مقومت پاني پر                                        |
| rm        | منور خوث اعظم کی حکومت دریائے دجلہ پر                         |
| rer       | واجه کی حکومت اناسا کر پر                                     |
| دوسرابيان | چوتفاجعه                                                      |
| רזו ל ורד | لياة بكناهيات ديركت                                           |

| rrz | رحت کی بارش سب پر ہوتی ہے                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr4 | الله تعالیٰ نے شیطان کوجواب دیا                                                                                                                      |
| ma  | توبه كادروازه بروقت كھلار ہتا ہے                                                                                                                     |
| rra | تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ ہی نہیں کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| rea | پی توبہ کے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                   |
| rr4 | گناه پرشرمنده بونا، ټوبې                                                                                                                             |
| rrq | عناہ ہے دل پرایک کالا دھبہ پڑجا تا ہے۔<br>۔۔۔ ایک                                                                                                    |
| ro  | الله تعالیٰ کوتو به پسند ہے                                                                                                                          |
| ro  | پچی توب کی برکت سے شراب، دودھ بن گئی                                                                                                                 |
| roi | کچی توب کی برکت ہے ٹی سونا بن گئی ۔<br>دور میں میں میں اور اس کا |
| ror | حضرت بشرحانی کی توب                                                                                                                                  |
| ror | تو بہ کرنے والے کوطعنہ دینا بڑا گناہ ہے                                                                                                              |
| roo | حفرت آدم عليه السلام كي توبه                                                                                                                         |
| roY | حضرت ابولبابه کی توبه                                                                                                                                |
| roA | مزارانورکی حاضری ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔<br>انٹریاں سے مارس نے محمد ترقیاں ہے۔                                                                      |
| ro9 | اللہ والوں کے پاس جانے سے بھی توبہ قبول ہوجاتی ہے۔<br>مصر سی کاری سیاس کا مار میں میں میں اس                                                         |
| roq | محبت کی برکت ہے ایک گویا محدث بن گیا<br>بے حساب گناہ کچی تو بہ ہے معاف ہوجاتے ہیں                                                                    |
| ry• | جساب عاه پي و به سے معات ہوجاتے ہيں                                                                                                                  |
| ry• | ن و بدل برحت                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                      |

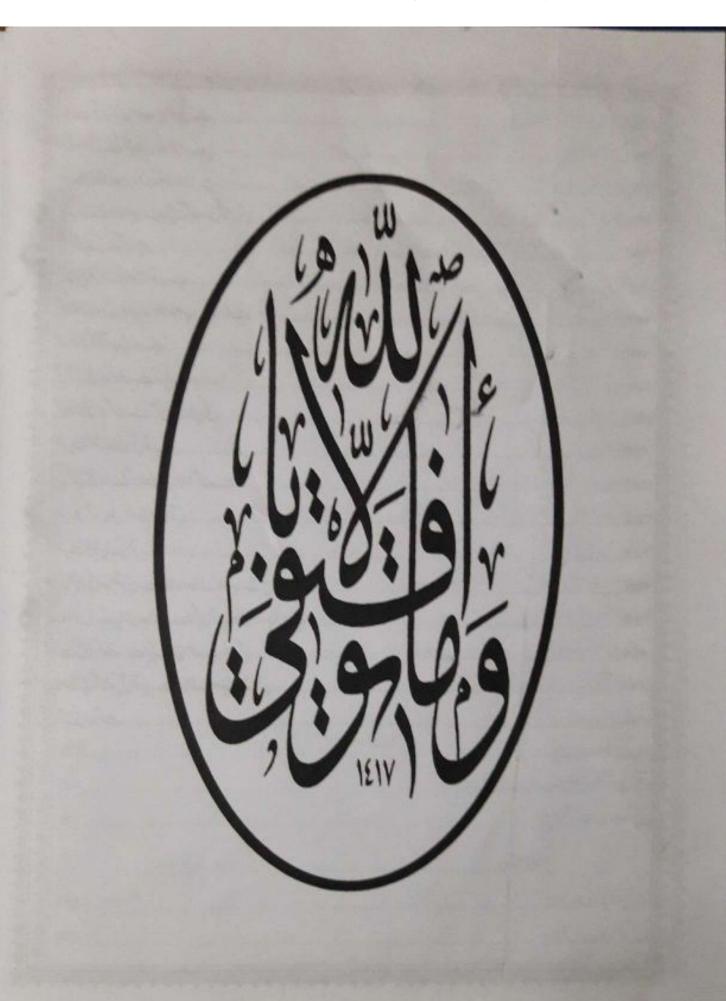

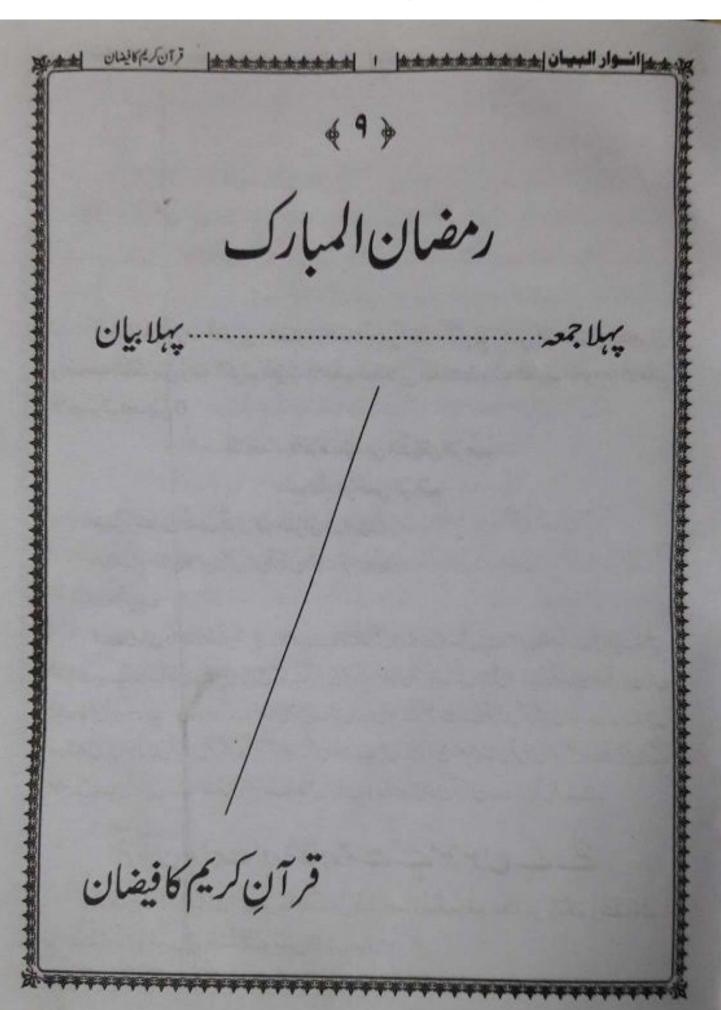

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



انسوار البيان المخطيط على المحطيط على المحطيط المحط المحط المحطيط المحطيط المحطيط المح قرآن كريم كافينان المعلمة ترجمه: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحت ایمان والول کے لئے۔( کنزالا مان) ہارے حضور صاحب قرآن، حبیب رحمٰن ، صطفی کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جا ہلیت کا تھا۔عرب کے لوگ اقلیم کلام ویخن کے تا جدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہروار سمجھے جاتے تھے۔اللہ تعالی نے ہمارے آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوالیسی کامل کتاب عطا فرمائی جس میں ہرز مانے کے لئے اور ہرقوم کے لئے تمام روحانی وجسمانی امراض کے لئے نبچہ شفاء ہے۔ الله تعالى كاياك كلام: قرآن مجيدكوآب سلى الله تعالى عليه والدرسم في لوكون كوسنايا تو فصاحت و بلاغت ك تا جداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگیں ہوگئیں۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمه فاضل بریلوی رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ترے آگے یوں ہیں دبے لیے نصحاء عرب کے برے برے کوئی جانے منہ میں زبال نہیں، نہیں بلکہ جم میں جال نہیں قرآن كريم كى عظمت فصحاء عرب ير : فصحاء عرب نے جب كلام رباني كوسناتواس كى فصاحت وبلاغت کے آ گے ان کی گردنیں جھک تنئیں اور زبانیں خاموش ہو تنئیں ۔ قر آن مجید کی عظمتِ فصاحت د بلاغت کے سامنے لرزہ براندام ہوکریا تو قرآن کریم کے کلام البی ہونے کا اقرار کر کے مشرف باسلام ہوجاتے۔ یا قرآن کی شان فصاحت وبلاغت كااعتر اف كركے اپني عاجزي كا اعلان كرديتے تھے۔حضرت جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه جوفصحاء عرب میں شار کئے جاتے تھے۔ایک دن ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت عاليه ميں حاضر ہوئے۔سر كارسلى الله تعالى عليه داله وسلم نماز فخر ميں سورة طور تلاوت فرمار بے تھے۔جبير بن مطعم كلام رباني كو بغور غقر بحب إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٥ مَالَهُ مِنُ دَافِعٍ ٥ (پ٣٤،٢٧) ترجمه: ب شك تير درب كاعذاب ضرور مونا با اعكونى ثالنے والانبيل - (كزالايمان) كى آيت ى تو آپ كابيان كى مجھے ايسامحسوس مواكد كويا الله تعالى كاعذاب ميرى طرف آربا بے۔خوف ہے جسم کابال بال ارز نے اور کا بینے لگا۔ قر آن کریم کی عظمت کاول سے معترف ہوکر کلمہ پڑھااور مسلمان ہوگیا۔ (اعجاز القرآن، ابو بكر با قلاني من ٢٠٠٠) حضرت عمر رضى الله تعالى عنداسلام اور پنيمبراسلام ملى الله تعالى عليدوالدوسلم كے كتف سخت وشمن تقے كه حضور سلى الله تعالى عليدوالدوسلم

الم عد المواد المبدان المديد و مديد و المديد و المديد و المديد و المديد و المديد المدي ا محل كاراده عرف على في مرسورة طلى الاوت في توكفر كا اندهرا جاتا ر بااور دل كى ونيابدل تى اور -272 (11) عتبه بن ربيه خطيب قريش اورعظيم ساحرالبيان وضيح اللسان فخض تفاجب بمارے حضور رحت دو عالم سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والہ وسلم کی زبان نبوت سے سور ہُ طبہ کی ابتدائی آبیتیں اس نے سنیں تو خوف و دہشت ہے اُ کھل پڑا۔ تھیراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محد سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں خدا کی محم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے،ان کے لفظ ،لفظ میں ایسی پرتا ثیرلذت اورلرز ہ براندام کردینے والی ہیت ہے جو دلوں کوموہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب امارے یا سمیس ب(اعادالقرآن اس) حضرت صلادين تعليدرسى الله تعالى عدايك حاذق حكيم وطبيب تنص مكه مكرمه آئ ،سركار صلى الله تعالى عليه والدوسلم کہیں تشریف کے جارے تھے چھیے کچھاڑ کے تھے۔ کفار مکہ آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے لڑکوں کا جھنڈ دیکھے کرضاد بن نغلبہ نے بھی یہی گمان کیا اور سر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے۔ اے محمسلی الله تعالی علیه والدوسلم میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کرسکتا ہوں۔ ہمارے رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے الله تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی اور قر آن کریم کی چند آیتوں کو تلاوت فر مایا۔ صاد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدراثر ہوا کہ میرادل کانے اٹھااورای وقت میں نے اسلام تبول کرلیا۔ (مندام احر،ج ابم۲۰۲) حضرت جعفر رسی الله تعالی عذ نجاشی با دشاه حبشه کے در بار میں جب تشریف لے گئے اور جب آپ نے سور ہ مریم کی چندآیتی تلاوت کیس تو نجاشی بادشاه پرالی رفت طاری مونی که بادشاه رونے لگا۔ (مندام احمد جام ۲۰۱۳) اے ایمان والو! قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان وبرکات کے بارے میں آپ حضرات نے س لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی تا ثیرے ، کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے ، اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان مو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ قرآن میں ہرسوال کا جواب موجود ہے: آج دنیامی باشار نداہب موجودہ ہیں اور ہر ندہب میں کتاب بھی موجود ہے۔ ہرمذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت و سچائی کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ المارے ندہب کی کتاب فق اور یج ہے ز بورشريف، تورات شريف، الجيل شريف ب شك مُنوَّلُ مِنَ السَّمَاء بين مَرموجوده زبور، تورات، الجیل، خلط، ملط سے پاک نہیں ہیں ان آ سانی کتابوں میں تحریف کردی گئی ہیں اس لئے بیرکتا ہیں بھی قابل اعتبار نہ \*\*\*\*\*\* 

مدانسوار البيان المعلى على المعلى ال ر ہیں اب اس دور میں کوئی کتاب جی اور پچ نیس ہے سرف قر آن جیدی ایک ایسی کتاب ہے جو جی اور پچ ہے۔ چودو سوبری سے آج تک قر آن مجید کا ایک ایک ترف محفوظ ب ندبدلا گیا ہے اور ندی بدلا جائے گا۔ الله تعالى كاارشادياك: إِنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 0 (ب١٠٠،٥١) ترجمه: بالك بم فاتاراب بير آن-اورب لك بم خوداس كالمبان بي- (كزالايان) حضرات! قرآن مجیدی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ برحض کے لئے ہدایت بھی اور ہمیشہ ہرایک کے لئے ہدایت رہے گی۔ ندہب اسلام کی حقانیت اور حیائی کے لئے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے اور ہمارے پیارے رسول مصلفیٰ کریم ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ہے شار مجزات میں ہے ایک عظیم الشان مجز ہ ہے۔ حضرات! ونیا کی تمام کتابین سامنے رکھواور سوال کروکہ تبہارانام کیا ہے۔ تم کہاں ہے آئے۔ تم کس کی طرف آئے۔ تم کیوں آئے۔ تم کب آئے تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں کی اور کسی کتاب کے پاس بھی ان تمام سوالوں کا جواب جیس ملے گا۔لیکن قر آن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ حق اور بچ کتاب ہے جس میں تمام سوالوں کا مفصل اور مدل جواب موجود ہے۔ آ ہے قرآن کر یم ہے بی پوچیس اور سوال کریں۔اے قرآن بنا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو قرآن کریم جواب ديتا ہے۔ بَلُ هُوَ قُورًانٌ مُجِيدٌ 0 فَي لَوْح مَحْفُو ظِ٥ (ب٥٥ مرة البروج) لِعِي ميرانا مقرآن بـ اعقرآن بتا كرآب كبال ع تشريف لائع؟ توقرآن كريم جواب ديتا ہے۔ تَنُويَلٌ مِنْ رَّبَ الْعُلْمِيْنَ 0 (پ٧٤.١عه) يعنى رب العالمين كى طرف سيآيا مول\_ ا عقر آن بنا كرآب كس كى طرف تشريف لائے؟ تو قر آن كريم جواب ديتا ہے۔ نُوِّلَ عَلَى مُحَمَّد (ب٢٦، ركوع٥) ليعني بين محرسلى الله تعالى عليه والدولم كي ياس آيا مول \_ اے قرآن تو بتا كة ب كة في كامقصد كيا ہے؟ آپ كيون تشريف لائے ہو؟ تو قرآن كريم جواب ديتا ہے۔ ھُدی لِلنَّاس (ب،ع) یعنی لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے آیا ہوں۔ اعِقرآن بتاكرآپ مسيني مِن تشريف لائ؟ توقرآن كريم جواب ديتا بد شهر وَمَ صَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيهِ الْقُوان (١٠٥٥) ٥ يعنى رمضان شريف كمبينه من آيامول-اع قرآن بتا كدون بيس آب تشريف لائي يارات مي اوراس رات كانام كيا بي؟ تو قرآن كريم جواب ويتاب إنَّا ٱنْزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (ب، ارد ١٢٠) يعني شبقدر من آيامول-\*\*\*\*\*\* انوار البيان المديد مديدها ٢ المديد مديد التي المديد الم اے ایمان والو! س لیا آپ لوگوں نے کہ قرآن یاک نے تمام سوالوں کامکمل جواب عطا کیا اور بیٹا بت کردیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجیدی اور کی ہے ایسی تن اور کی کتاب ہمارے یاس ہے مرایک ہم ہیں جو قرآن کریم ہے دور ہیں، گھر میں قرآن شریف موجود ہے مگرطاقوں میں رکھا ہوا ہے، کیکن مسلمانوں کوقر آن شریف کی تلاوت کی فرصت نہیں اور قرآن کریم پڑ مل کرنا تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ (الامان دالحفظ) اے ایمان والو! خوب غورے من لوبیا یک محی حقیقت ہے کہ دونوں جہاں کی کامیا بی کاراز رسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر ممل کرنے میں ہے۔عزت وعظمت ، رزق ودولت، حفظ وامان کی اور کے پاس نہیں ہے بلک قرآن کریم کے پاس ہے۔ البذا قرآن کریم کو دلول میں اتارو،، قرآن شریف کو پڑھواور پڑھاؤ اوراس کی مقدس تعلیمات پڑھل کر کے سیچے سلمان ہو جاؤ، مسلمانوں کی ناکامی وبربادی کاسب سے براسب بیہ ہے کہ سلمانوں نے قرآن کریم کے بتائے ہوئے رائے کو چھوڑ دیا۔اور يبودو نصاری مشرکین کی راہوں برچل بڑے۔ بچ کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے۔ ہر کوئی ست مے ذوق تن آسانی ہے تم سلماں ہو؟ یہ انداز سلمانی ہے حدری فقر ہے نہ دولت عثانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز سے سلماں ہوکر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہوکر رمضان شریف میں تورات ، زبور ، انجیل نازل ہوئیں انبیائے کرام علیہ السلام پرآسانی کتابیں ای ماہ مبارک میں نازل کی گئی ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان شریف کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے۔تورات چھ رمضان شریف میں ، زبوراور انجیل تیرہ رمضان شريف مي نازل موئيس-(تغيرابن كير) قرآن سيھے اور سكھانے والاسب سے افضل ہے مارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدو ملم نے فر مایا۔ خیر کُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُ انَ وَعَلَّمَهُ۔ تم میں بہتر وہ محض ہے جوقر آن کی اور سکھائے ( بخاری شریف، ج:۲ بس:۷۵۲، محکوۃ شریف بس ۱۸۳) عالم قرآن فرشتول كے ساتھ موكا: ني رحت شفيع احت سلى الله تعالى عليه واله وسلم في مايا: \*\*\*\*\*

قرآن كريم كافينان ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرُانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ - قرآن كاعالم معزز فرشتول كماته موكا -( بخاری شریف من: ۲. ص: ۱۱۲۵ مرتف کشریف بوج: ۲، ص: ۱۱۸ منتلوة بس: ۱۸۳) قرآن شریف کے ایک حرف یوسے سے دس نیکیال مھی جاتی ہیں ہمارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: قر آن شریف کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر دس نيكيال ملى بين اوروس كناه معاف موت بين اورفر مايا:الم ليُسَ بحَرُفِ بَلُ أَلِفٌ حَرُفٌ وَلَامٌ حَرُفٌ وَمِيْمٌ حَـوُق ريعني مين نبيل كبتاكم المراكب وف به بلك الف ايك حرف، لام ايك حرف اورميم ايك حرف ب- الم تمن حرف ہیں۔ پڑھنے والے کواللہ تعالیٰ تمیں نیکیاں دیتا ہے اور تمیں گناہ معاف فرمادیتا ہے اور قرآن شریف جس جگہ يرهاجائ وبال رحتول كى بارش موتى ب- (تنى شريف،ج،٢٠٠٠) ١١٩٠ مقلوة ص ١٨١٠) و ران کھر: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فر ماتے ہیں کہ جمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم نے فرمایا: جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ (تر ندی،ج: ۲،۹۰، ۱۱۹، مخلوۃ برم ۱۸۱) جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے نبی کی عزت کی پیارے آ قارحت عالم ملی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا حفاظ قر آن کی عزت کرو۔ فسمَنُ اَنْکسرَ مَهُمُ فَقَدُ آگر مَنِی جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ (کزالعمال،ج:۲۹، ص:۲۵۸) حافظ قر آن اوران کے مال، بای کی عزت ہمارے سر کار ، احمد مختار ،محمد مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے فر مایا جس نے قر آن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ قیامت کے دن اس کوالیا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جا ندجیسی ہوگی اوراس کے ماں ، باپ کو ایبالباس پہنایا جائے گاجس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ قرآن کے (حافظ) قاری کے مال، باے کہیں گے یہ میں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے توان سے کہا جائے گایہ تبہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجے ہے (ایواؤورج:۱،ع:٥٠١مام،ج:١،ع:١٠عد) حافظ قرآن دس رشته دارول گنهگارول کو بخشوائے گا ہارے حضور سرایا نور مصطفیٰ کر میم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا جس نے قرآن پڑھااوراس کو یا دکرلیا اس

اندوار البيان المدهد و المدهد کے حلال کو حلال جانا اور حرام کوحرام مجھااس کے گھروالوں میں سے ان دس لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گاجن پرجہنم واجب موچکاتھا۔ (ترندی شریف،ج:۲،ص:۱١١٠مان اج) اے ایمان والو! جب حافظ قرآن دی گنامگار شنہ دار کی شفاعت کرے گاجن پرجہنم واجب ہو چکی ہے تو ہمارے سر کارشفیع روز شار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کی شفاعت کاعالم کیا ہوگا۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضاء الجھے رضاء امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ پیش حق مروہ شفاعت کا ساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دائن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اوروہ چھپاتے جائیں گے تہائی قرآن کا تواب: ہارے آقام صطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیدوالدو الم نے فرمایا: کیاتم اس سے عاجز ہو کدرات میں تبائی قرآن بڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ تبائی قرآن کوئی کیے بڑھ سکتا ہے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ (پری سورة) تہائی قرآن کے برابرہے۔ (بخاری،ج:۲برن:۵۵،سلم،ج:۱برن:۱۲۱،۱۲۱ بایدیس:۲۲۸) اعايمان والواس مديث شريف عصاف طور برية چلاكه ايك مرتبه فُلُ هُوَاللُّهُ أَحَدٌ (پرى ورة) رِ من سے ایک تہائی قرآن کا تواب ملتا ہے اور جس نے تین بار فُلُ هُ وَاللَّهُ أَحَد " پوری سورت روهی اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ شیطان اس کھرسے دور بھا گتاہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھرسے بھا گتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ ( ترندی، ج:۲،ص:۱۱۵، مشکلوة شريف ص ۱۸۴)

قرآن نہ مووہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آئے! ہم سب عبد کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس پر عل بھی کریں گے۔ 

اے ایمان والو! جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اور جس سینہ میں

قرآن كريم كافيضاك آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے جو یاد سے عاقل ہو وران ہے برباد ہے ولول کازنگ کیسے دور کریں: حضرت ابن عمر رض الله تعالی حہافر ماتے ہیں کہ ہمارے آتا کریم ،محبوب خدامصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله و الم فرمایا که دل زنگ آلود موتے میں جیسے لو ہایانی لکنے سے زنگ آلود موجاتا ، عرض كيا كيايارسول الله! صلى الله تعالى ملك والك والك والك وكي ووركيا جاع؟ قَالَ كَثُونُهُ فِي كُو الْمَوْت وَيَلاوَةِ الْقُرُانِ فرماياموت كوكثرت سے يادكرنے اورقر آن كريم كى تلاوت كرنے سے \_ (مكلوة بى١٨٩) قرآن كى تلاوت نور ب: مارے آقاسيد عالم ،نورجسم ، مصطفىٰ كريم سلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: قرآن كريم كى تلاوت كروية بهارے لئے دنيا ميں نور ہوگا اورآسان ميں تمبارے لئے بے شارنيكيوں كا ذخيرہ ہوگا۔ (كتزالعمال،ج:۱،ص:۲۹۸) قرآن شفاعت كرے كا: الله تعالى ع حبيب، ہم بياروں كے طبيب، مصطفىٰ كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نِ فَرَمَا لِمَا: اِقُوَوُ اللَّقُرُ انَ فَالنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لْأَصْحَابِهِ (مسلم، ج:١٠٠) قرآن پاک پڑھا کرواس لئے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ بِرُصْ واللهِ عَن واجب موكَّى ہارے سرکا رمحبوب پروردگار محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک محف کوقل حواللہ احد فَقُلْتُ مَاوَجَبَتُ (يعني مِن فِعرض كياكه) كياواجب موكني؟ فَالَ ٱلْجَنَّة (تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مایا جنت (واجب ہوگئ) (ترندی،ج:۲،ص:۱۱۱،مکلومٹریف،ص۱۸۸) سورة فاتحد كى شان: مار حضورسرا يا نور مصطفى كريم سلى الله تعالى عليه داله دسلم فرمات بي كدسدره كے مكين حضرت جبرئیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محبوب خداسلی اللہ تعاتی علیہ دالہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قتم! جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اگرروئے زمین کے تمام دریا کے پانی سیابی ہوجا ئیں اور تمام درخت قلم بن جا ئیں اور ساتوں زین اورآ سان سب کاغذ ہوجا کیں اور ابتدائے عالم ہے لیکرآج تک تمام فرشتے اور سارے انسان مل کراس کے فضائل لكصناعا بي تونبيل لكه عكة \_ (بشت بشت)

## حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كاارشاد

قرآن كريم كافيضان

امیر المومنین سیدالسادات میرے آقا حضرت علی شیر خدار شی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ اگر میں چاہوں اور سور ہ فاتحہ کی تغییر لکھنے لگوں تو اتن ضحیم لکھ دوں کہ ستر اونٹوں کا بوجھ تیار ہوجائے۔ (عاشیہ الدولة المکیہ ہس۔ ۳)

#### سورہ فاتحہلاعلاج بیاری کاعلاج ہے

ہند کے راجہ، میرے پیارے خواجہ، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنظر ماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر طرح کی بیاری کا علاج ہے جو بیاری کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہوتو صبح کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج بیاری کا علاج ہوجا تا ہے اور میرے پیارے خواجہ، بندہ نواز ، کرم نواز ، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنظر ماتے ہیں۔ اَلْفَ اِتِحَةُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ یعنی سورہ فاتحہ ہرمرض کے لئے شفاء ہے اور ہر درد کے لئے دوا ہے اور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیائے کرام علیہم السلام کا ثواب عطافر ماتا ہے۔ (سنن الداری،ج ۲۰،۳ مین ۵۳۸، ہشت بہشت)

حضور اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه فرمات بیں: ہمارے آقا، جانِ جان، صاحب قرآن مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیہ قرآن سے بھی آسودہ نہیں ہوں گے اور کتنا زیادہ بھی بار بار قرآن کو پڑھا جائے مگر قرآن پُرانانہیں ہوگا اور اس کے عجائب بھی ختم نہ ہوں گے۔

ترندی شریف اورافعة اللمعات میں ہے یعنی قرآن کے معانی وعلوم بھی ختم نہ ہوں گے اس لئے علماء قرآن مجید ہے بھی آسودہ نہ ہوں گے۔ (عاشیالدولة الکیہ بس ۳۷)

اندها آنکه والا ہوگیا: ہند کے راجہ، میرے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں جو مخص قرآن کو دیکتا ہے اللہ تعالی کے کرم ہے اس کے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور اس کی آنکھ بھی نہیں دُ تھتی اور نہ ختک ہوتی ہے اور میرے خواجہ رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کے بارے میں عرض کیا تو اس بزرگ اللہ والے نے سور ہُ فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اس مختص کی دونوں آنکھیں روشن ہوگئیں۔ (دیل العارفین)

عران عام المعيدان قرآن کریم کاادب کرنے والاجنت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا بند كراجيه ميرے بيارے خواجه وسلطان البند، عطائے رسول (صلى الله تمالى طيده الديم) حضور غرب إواز ر منی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ایک صحف بڑا گئمگار فائن و فاجر لقما اور لوگ اس کے فستی و فجور کے سبب اس سے نفر ت كرتے تقے اس كنها وقت كا انقال موكيا توكى نے اس كوخواب ميں ويكما كداس كے سرياج ب اور جستى لياس سنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہور ہا ہا اس مخص سے بع جھا کیا تو باتو بد کار، گنبگا راتھا بیدوات کہا ا سے نصیب ہوئی تو اس محض نے جواب دیا کہ ہے قتاب میں بدکار و گنہ گارتھا تکرا یک لیکی کرتا تھا وہ بیا ہے کہ جب جس اور جہاں بھی قرآن شریف کود مکتالو کھڑا ہوجا تااور بڑے ادب واحترام ہے دیکتار ہتا۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم كادب واحز ام كيسب مجيع بخش ديااور فرشتول كرساته جنت ش داخل فرمايا\_ (منت اثن قرآن کریم کاادب اور محمودغز نوی حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمة اللہ تعالی علیہ بستر پر دراز ہوئے آ رام کرنے کے لئے تو دیکھا کہ قرآن شریف طاق میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوحا کہ قرآن مجید جہاں رکھا ہوا ہے دہاں میں کس طرح سوسکتا مول بدادب ك خلاف ہے۔ قرآن شريف كوطاق سے ليا اور دوسرے كمرے ش ركاد يا۔ چرخيال آيا كه ش ف قرآن مجيدكوا بي آرام كے لئے دوسرى جگدر كاديا ب يتمى خلاف ادب ب پھرا تھے اور قرآن شريف كواس جگد ر کھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھااورخود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کے لئے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمود غزنوی با دشاہ جنت کے باغوں میں تبل رہے ہیں۔ یو جھا گیا کہ آپ کو بیمقام کیے ملاتو جواب دیا قرآن کریم کے ادب واحر ام کے سبب اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور میرا مقام جنت میں ہے۔ (ولیل العارفین میں ۲۲،۲۱) اے ایمان والو! آج ہمارایہ حال ہے کہ قرآن کا دب ہم نہیں جانے اور نہ کرتے ہیں۔ جیسے ویے قرآن كريم كو ہاتھ بيں لے ليتے ہيں نہ چھونے كا ادب معلوم ہاور نہ ير ھنے كا ادب بم كرتے ہيں۔ ہمارے كھرول ين قرآن مجيدر كها بردوغباريز ، وع بين دهول جي موئي ب، ئي وي كاكورروز صاف موتا ب عرالله تعالى كا مقدى كلام قرآن مجيدكوم ما تھ نبيل لگاتے تو پھر ہارے كھرول ميں بركت ورحمت كيے ہوكى \_اللہ تعالى قرآن كريم كادب كرنے كي تو فيق عطافر مائے۔

تر آن کریم کالیدان 以由生 فر آن کاول سورہ یس ہے عمارے پیارے آقامصطفیٰ کر میم سلی اللہ تعالی طیہ والدو علم نے فر مایا: ہر چیزے لئے ول ہوتا ہے اور قر آن کا ول سور کا لیں ہے جس نے لیس پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس کووس بار قرآن پڑھنے کا اوّاب عطافر ماتا ہے اور فر مایا جو مخض الله تعالیٰ کی خوشی کے لئے کیس پر معے گااس کے سابقہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی۔ لبذا اس کواپنے مُر دول کے پاس پڑھو\_ (داری، ج:۲، ص: ۱۸۵، تری، ج۲، ص ۱۱۱، مقلوی، ص: ۱۸۷) اے ایمان والو! جا کواور ہوش میں آؤ کتنے بہرو بے اسلای لباس میں ، مسلمانوں کی صورت میں قرآن كريم پڑھ كرقر آن كے فاط اسلط مطالب كوبيان كر كے تبہارے ايمان كوبر بادكرنے بيس لكے بيں۔ ضرورت ہے می تعلیم قرآن کی ،ای قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ غلط معنیٰ ومطلب بیان - したとりのとろう الله تعالى قرما تا ہے۔ يُضِلُ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيْرًا (١٠٥٦) رجمہ: اللہ بہتروں کواس عمراہ کرتا ہاور بہتروں کوہدایت فرماتا ہے۔ ( کنزالا يمان) حصرات! قرآن ایک ہے مر پر جنے والاجس کے سینے میں عشق رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور محبت رسول صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم ہے اس قرآن سے ہدایت پائے گا اور وہ مخص جس کا سینہ عشق رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اور محبت رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم سے خالى ہے اسى قرآن سے كمراه ہوجائے گا۔قرآن پڑھنے والا ہدايت يا تا ہے اور محملوگ مراه بھی ہوتے ہیں۔ مراد مصطفیٰ امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی اس کتاب، قرآن مقدس سے کتنے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فر ماتا ہے اور کتنے لوكول كوذ كيل وخوار كرتاب (مسلم ثريف) قرآن كريم كاغلط معنى نكالنے والا بدترين مخلوق ہے حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها خارجيول كوبدر بن مخلوق سجحة تصاور فرمات بيس إنهم إنطكفوا إلى ايَاتٍ نُولَتُ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (عَارِي،ج٢،١٥٢٥) 

المعدانوار البيان المعدد ومعدد المعدد المعدد والمعدد المعدد المعد یعنی ہے تک پہلوگ ان آیا ہے قر آنی کوجو کفار کے تق میں نازل ہوئی ہیں مومنوں (سلمانوں) پر چسیاں کرتے ہیں اے ایمان والو! جا کو، ہوش میں آؤاور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو؟ کیما نازک دور آگیا ہے کہ ہرے پرواڑی ہے ہاتھ میں میں ہے ہورزبان پر کلمہ ونماز ہوار مسلمان کبلارے ہیں گر سلمان نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں حدیثیں ساتے ہیں۔ بخاری بخاری کی رے لگاتے ہیں اور قرآن وحدیث کے معانی ومطالب کو بگاڑ کر غلط اندازے پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے خی مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے اور ان کی باتھی سنے لگتا ہے اور ان کے لفلی چرے کو پہچان نہیں یا تا۔فریب کا شکار ہوجاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اینے ایمان کو برباد کر لیتا ہے اور اجتم كالتحق قرارياتا ہے۔ ای لئے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں و کھے کرفریب نہ کھانا، قرآن کا پڑھنے والاضروری نہیں ہے کہ موس ی ہوجیسا کہ مسلم شریف کی روایت بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ ہمارے حضور مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے کہ قر آن مقدس سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو بلندمر تبه عطا فرماتا ہے اور کتنے لوگوں کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور اللہ تعالی کا قرآن تو صاف لفظوں کے ساتھ آگاہ کررہا ہے کہ قرآن يرصف والا كمراه بھى ہوتا ہے اور ہدايت يافتہ بھى ہوتا ہے۔الله تعالى اور رسول الله سلى الله تعالى عليه والديلم في کتنے واضح اندازے بیان فرمایا ہے کہ ہرقاری قرآن مومن نہیں ہوتا بلکہ منافق بھی قرآن پڑھتا ہے۔اور منافق کی پیچان ہے کہ قرآن وحدیث کا غلط مطلب نکالے اور بیان کرے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت بیان ہوئی کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها خارجیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیلوگ بدترین مخلوق ہیں اس لئے کمان لوگوں نے ان آیات قرآنی کوجو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو سلمانوں پر چسیاں کرتے ہیں۔ بخاری وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگیا کہ وہ مخص بدترین مخلوق ہے جوقر آن وحدیث کا غلط ترجمہ کرے اور ان کے مطلب و مفہوم کو بگاڑ کر بیان کرے جیسا کہ اس زمانے کے وہائی، دیوبندی تبلیغی کرتے ہیں۔ بیروہ مراہ طبقہ ہے جنہوں نے قرآن کواس کی شان نزول ،اور منشاء ومراد کے خلاف استعال کیا اور احادیث کریمہ کے معانی ومطالب كوغلط اندازے بیان كر كے امت میں فتندوفساد پيدا كردياليني آيت كريمة تونازل ہوئى۔ بتوں اور جھو فے خداؤں کے بارے میں اور وہائی ، دیوبندی تبلیغی ثابت کررہا ہے۔اللہ تعالی کے محبوبوں ، تیکوں ، انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام اوليائے عظام اور بزرگان دين عليم الرضوان كے لئے اى لئے قرآن كا ارشاد ياك ب-يُضِلُ به كَثِيْرُ اوْيَهُدِي به كَثِيْرُ السراوع)

W. mah قرآن كم كالينان انوار البيان مددد مددد المددد مثال كے طور يرو بايوں ، ويو بنديوں كاعقيده ما حظه يج وہا بیوں ، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی خلیل احمد البیشو ی کا عقیدہ کررسول اللہ کو دیوار کے چیسے کا بھی علم نہیں ہے اور لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کے علم سے رسول اللہ کاعلم کم ہے۔ اور شیطان و ملک الموت کاعلم قرآن سے اور سول کا علم قر آن سے تابت نیس اور جوفض رسول اللہ کاعلم تابت کرے وہشرک ہے۔ (براین قلعہ بس:٥١، مطبوع کا نیور) حصرات! آپ نے سالیا کروہانی دیوبندی کاعقید وس قدرخراب ہے کہ شیطان کاعلم او قرآن کی آیت سے ابت باورسول سلى الشتعالى مليدوالد علم كاعلم غيب قرآن عائب تبيس ب(معاذ الشتعالى) حصرات! اب میں آپ حضرات کو بتا تا ہوں کداللہ تعالیٰ نے ہمارے آ قا کر یم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کو کتنا وسيعظم عطافر مايا بابآپ خوب غورے سنے اور يا در كھئے تاكه بدعقيد موں كو جواب دے سيس كه تمام علوم قرآن مجید میں ہیں اور قرآن مجید میرے ہیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کے سینے مبارکہ میں ہے تو آپ حضرات خود فیصلہ کرواور وہانی دیو بندی کو بتاؤ کہ میرے آتا نی یا کسلی اللہ تعالی علیہ والہ ملم کوتمام علوم حاصل ہوئے ہیں کیوں كقرآن ميرے نبي سلى الله تعالى عليه واله وسلم ير نازل ہوا ہے اور قرآن ميں سارے علوم موجود ہيں تو ما ننا يڑے گا كه الله تعالی نے ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کوعلوم کاخز النہ عطافر مایا ہے اور اس میں علم غیب بھی موجود ہے۔ میکن پیارے نبی سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم کاعلم غیب مومن ما نتا ہے اور منافق ا نکار کرتا ہے۔ قرآن میں علوم کا خزانہ ہے: قرآن مجیدوہ باعظمت کتاب ہے جس میں تمام علوم کا خزانہ ہے۔ الله تعالى فرمات ب- وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَنَّا لِكُلِّ شَيْءِ (١٨٥،١٥) ترجمہ:اورہم نے تم پریقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہے۔ ( کنزالا یمان) ايك جكدالله تعالى فرماتا ب- مَا فَرْطُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْء ( بدع ١٠٠) ر جمد: بم في ال كتاب من محدا فعاندركما- (كزالايمان) سيد كمغر ين معرت مبدالله بن عهاس دسى الله تعالى مها فرمات جي كد قو صَساعَ لِئ عِقَالُ بَعِيْرٍ لَوَجَلْتُهُ فِي كِتَابِ اللّه العن اگر میرے اون کے یاؤں کاری کم ہوجائے تو میں اس کور آن میں الماش کر کے یالوں گا۔ (انقان، ج م م ۱۲۹) اور حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى مهائ جَسِينَ عُ الْعِلْمِ فِي الْقُرُ ان لَكِنُ تَقَاصَرَ عَنْهُ آفیام الو جال \_ یعنی تمام علوم قرآن کے اندرموجود ہیں بیاور بات ہے کہ لوگوں کی کوتا وعقلیں ان کے بیجھنے (でいいらり) 

# آية الكرى كى فضيلت اورعلم غيب

قرآن كريم كافيضان

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہمارے بیارے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے مجھے قطرات کے غلہ کی حفاظت کے لئے مقرر فر مایا۔ رات ہوئی تو ایک مخص آیا اور غلہ بحرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تحجے رسول الله ملی الله تعالی علیه واله وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا ، اس نے کہا میں غریب عیال دار اور حاجت مند مول میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور سلی اللہ تعالی طیدوالہ علم نے فرمایا۔ یا اَبَا اَهُرَ يُرَةَ مَافَعَلَ اَسِيُرُكَ البُسادِ حَدُّ اعابو بريرة تبارارات كاقيدى كيابوا؟ بيس في عرض كيا - يارسول الشملى الله تعالى مليدوالك وعلماس في مخت حاجت اورعیالداری کی شکایت کی مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ آقاسلی اللہ تعالی ملیہ والدوسلم نے ارشا وفر مایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھرآئے گا۔ میں نے سمجھ لیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ وہ (چور) پھرآئے گا، کیول کہ حضور ملى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا ہے۔ اس كے انتظار ميں تھاكه وہ (چور) پھرآيا اور غله بھرنے لگا۔ ميس نے اسے پكرليا اور کہا، مجھے رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم كے ياس لے جاؤں گا۔اس (چور) نے كہا، مجھے چھوڑ دو يس مختاج ہوں اور بال بے والا ہوں، ابنیس آؤں گا مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس (چور) کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہوئی توجهارا قاكريم ملى الله تعالى عليه والديم في فرمايا منا فيعل أسيرك را الاجريره! تمهارا قيدى كياموا؟ من نے عرض کی بارسول الله سلی الله تعالی ملیک والک وسلم اس (چور) نے سخت محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے پھراس يررحم آ كيا اوريس في جهور ويا \_ سركار سلى الله تعالى عليه والدو ملم في فرمايا و الما أنَّ ف قد كذبك و سَيعُود - ا ابو ہریرہ! یا در کھواس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اوروہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ مجھے ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے فرمان پریقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں انتظار میں تھا اور وہ (چور) آیا اور غله بحرفے لگا میں نے اسے بکر لیا اور کہا، تحقیے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے حضور میں پیش کروں گا تو ہر بار میں کہتا ے کہ پھر نہیں آؤں گا اور پھر آجاتا ہے اس (چور) نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ میں تجھے ایسے کلمات یعنی وظیفہ سکھا تا ہوں كالله تعالى تهبين ان سے نفع دے گا۔ جبتم آرام كے لئے بستر يرجاؤ تو آية الكرى يڑھ لو مبح تك الله كي طرف ے ایک محافظ (فرشتہ )رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نبیں آئے گامیں نے اس (چور) کوچھوڑ دیا۔ فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَافَعَلَ اَسِيُرُكَ ـ مَح موكى تورسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم في مجه عض مايا-اع ابو بريره! تمهار عقيدى كاكيا موا- ميس في عرض كيا-اس

(چور) نے جھے کہا میں تم کوا سے کلمات سکھا تا ہوں جس سے اللہ تعالی تنہیں تفع دے گا۔ سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والدیم ن فرمايا - أمّا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَدَّابٌ - اس في كي كي ويسوه براجيونا باورآ قاسلي الله تعالى عليه والديم نے فرمایا۔اے ابو ہریرہ جس ہے تم تین راتوں سے گفتگو کررہے ہو، جانتے ہووہ (چور) کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی منے عرض کی میں اس (چور) کونہیں جانتا ہول تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے قرمایا۔ ذَاكَ شَيْطَانُ وه شيطان م- ( بخارى شريف من: ١٩٥ مكلوة م ١٨٥) اے ایمان والو!اس مدیث پاک سے دوسکے معلوم ہوئے۔ایک بیکداللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے خفایا وغیوب سلی الله تعالی علیه واله وسلم کوملم غیب عطا فر مایا ہے۔ جھبی تؤسر کارسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا که وہ (چور ) کل مرآئے گااور جارے آ قاسلی اللہ تعالی علیدالہ ولم کو میر بھی معلوم ہے کہ وہ آنے والا اور چوری کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔اور بیلم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیة الکری پڑھ لیس تو اللہ تعالی جاری حفاظت کے لئے فرشتہ مقرر فرماتا ہے جورات بھر جاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے آیة الکری شریف کی برکت \_اللہ تعالیٰ ہم کو پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے علم غیب پر ایمان ر کھنے کی اور سونے سے پہلے آیة الکری شریف پڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین ، ثم آبین۔ بسم الله شریف کی برکت: ہمارے آقاسید عالم سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا۔ جب تم وضو کروتو بسم الله والحمدلله برحليا كرو (اس كى بركت ميهوكى) جب تك تمهارا وضوباقى رہے گااس وقت تك فرشتے تمهارے لئے نیال کھے رہیں گے (طرانی) بسم اللدشريف برصف سي بحشش كايروانه ملتاب كان ولايت صاحب خلافت ميرے آقا حضرت مولى على رضى الله تعالى عندفرماتے ہيں كه جس مخص نے يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ كوعدك اورادب سے روحاال مخف كى بخشش ہوگئ (كزامال) بیٹے نے پڑھااور باپ بخش دیا گیا الله تعالی کے بی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا ایک قبرے گزر ہواتو دیکھا کر قبروالے پر سخت عذاب ہور ہاہے۔ بالاعدفرمانے كے بعدآب چندقدم آ كے تشريف لے كے اور رفع حاجت سے فارغ موكر پروالى تشريف

لائے اورای قبرے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہا اور اس قبر پر رحمت الی کی بارش ہورہی ہے۔ آب بہت جیران ہوئے اور اللہ تعالی کی ہارگاہ میں عرض کیا۔ یا اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے۔ ابھی عذاب نازل ہور ہاتھا اوراب اس قبر میں نور بی نور ہاور رحت کی بارش ہور ہی ہے۔ تو ارشاد ہوا۔ اے روح الله (عليه السلام) ميخص بردا تحنه گاراور بدکارتھا۔اس وجہ سے عذاب میں گرفتارتھا۔لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چیوڑی تھی اس کے لڑکا پیدا ہوا اورآج اس الر کے کو مدرسہ بھیجا گیا۔استاد نے اس الا کے کوبسم اللہ الرحن الرحیم برد صافی ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندراس مخص کوعذاب دوں جس کا بچیز مین پرمیرانام لےرہا ہے (تغیر نیسی) اے ایمان والو! ہارے اسلاف پہلے کے سلمان باعزت وکامیاب تھے ہی لئے کہ وہ قرآن کریم ہے محبت کرتے تصاوراس کی تعلیمات پڑمل پیرا تھے۔ تاریخ پڑھوتو پہتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اہے پیارے اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ قيصروكسرى جيسى سرطاقتول كوبلاكرر كادياتها- برميدان ميس فتح وظفر كاميابي وكامراني في جارب بزرگول کے قدم چوہ اور آج ہم ہیں کہ یبودونساری وشرکین کے قدموں میں بڑے نظر آرہے ہیں۔ ذات ورسوائی ہماری پہچان بنتی جارہی ہے۔ کفارومشر کین ہم پر غالب آرہے ہیں اور ہم ان کی حکومتوں میں غلام بنتے جارہے ہیں۔مسلمانوں میں اتحاد واتفاق نہیں۔ایک دوسرے کی برائی وغیبت میں لگے ہیں۔ایک دوسرے سے اختلاف معمولی بات ہے۔ آپس میں اور ہے ہیں۔ کٹ رہے ہیں اور ذلت ورسوائی سے دوحیار ہیں۔ آؤسبل کرتوبہ کریں اور قرآن کریم کے احکامات پڑھل کرناشروع کردیں اور یقین رکھیں کہوہ دن دورنہیں کہ کامیا بی و کامرانی پھر امار عقدم چوے کی۔ ورس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوکر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہوکر ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے اک سفینہ چاہے اس بح بیراں کیلئے -----

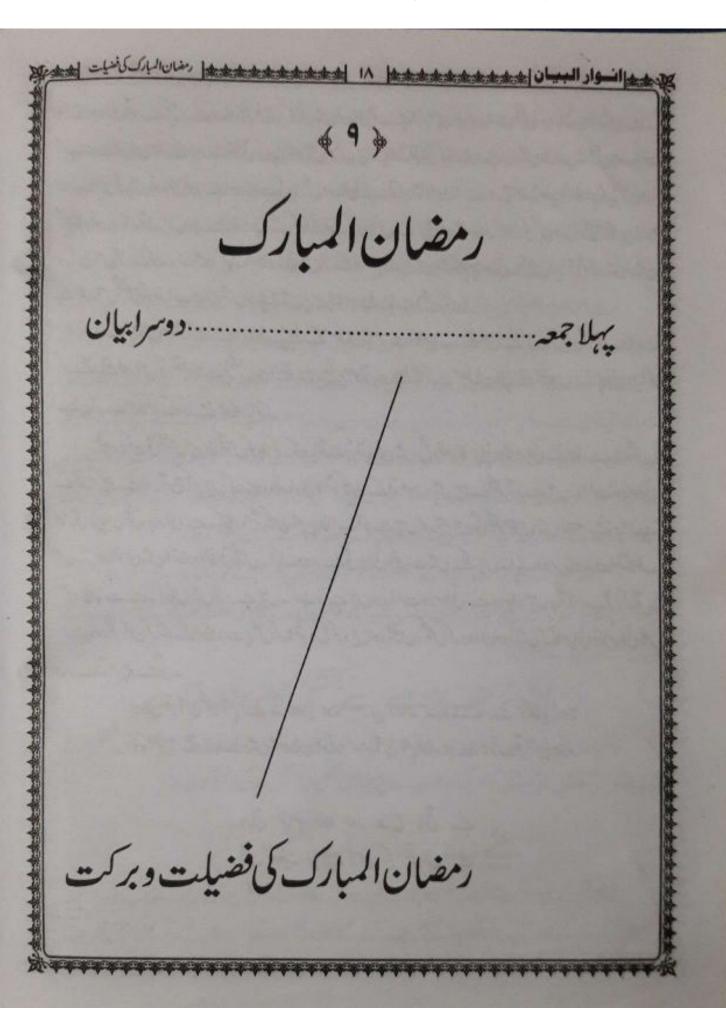



انوار البيان المديد مديده ١٠ المديد مديد البيان المديد المديد المديد المديد المديد المديد المديد و صفاومروہ کی سعی ،حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی منہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یادکو ہائی رکھتا ہے۔ ای طرح ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے ، پینے سے پر بیز کرتے تھے بیعنی ہمارے حضور سرایا نور مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ بہلم نے رمضان شریف میں بھو کے اور پیا سے ر ہنا پہند فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لئے ماہ رمضان شریف کو پہند فر مالیا اور یورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پرفرض کردیئے تا کہ میرے حبیب، کونین کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی یا دگار باقی رہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزه امم سابقه برجهی فرض تھا: حضرت آدم علیه السلام ہر ماہ کی تیرہ، چودہ، پندرہ کوروزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیه السلام پورے سال روز ہ رکھتے تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام ایک دن جھوڑ کر، ایک دن روز ہ ر کھتے تھے۔حضرت عیسیٰعلیہ السلام ایک دن روز ہر کھتے تھے اور دودن نہیں رکھتے تھے۔ (تغیرمزن ی، جا، ص١٣٩) روزے کا سب سے برا فائدہ: روزہ رکھنے کے سب روزہ دارمنقی پر ہیزگار بن جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی فرماتا ہے لَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ 0 تا کہتم (اے ایمان والو) پر ہیز گار بن جاؤ۔ بچول كوروزه ركھنے كاحكم دو: بچول كوجلدے جلدروزه ركھنے كاحكم دويعنى عادت ڈالو۔ تاكہ جب بجه بالغ ہوجائے تواے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔اس لئے فقہائے کرام فرماتے ہیں۔ بچہ کی عمر جب دس سال کی ہوجائے اوراس میں روز ہ رکھنے کی طافت ہوتو اے ماہ رمضان شریف میں روز ہ رکھوایا جائے۔اگر طافت ہوتے ہوئے بحدوزہ ندر کھے تو مار کردوزہ رکھوا میں۔ (ردالی)) رمضان شریف کو بہجانو: ہارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعاتی علیہ والہ وسلم نے فر مایا اگر بندوں کو معلوم ہوجاتا کہ رمضان شریف کی (فضیلت وبرکت) کیاچیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پوراسال رمضان ہی موتا (تو بهترتها) (اين فزير، جهرص ١٩٠١ لرغيب، ج:٢٠٠٠ كزالهمال، ج:٨٠٠) رمضان شریف کی پہلی رات میں الله تعالى اين مخلوق ير نظر رحت فرما تا ہے حضرت ابو ہریرہ رسی الله تعالی عندروایت فرماتے ہیں کہرسول مقبول مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه دالدوسلم نے

المعدان المعدد فِر ما یا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرما تا ہے،اور جب اللہ تعالیٰ سمی بندہ کی جانب نظر کرم فرمائے تو اے بھی عذاب نہ دیگا اور ہردن دس لاکھ ( گنہگاروں) کوجہنم ہے آزاد فرماتا ہے اور جب انتیبویں رات ہوتی ہے تو مہینے بحریں جینے آزاد کئے ان کی تعداد کے برابراس رات میں آزاد کرتا ہے پھر جب عیدالفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں (یعنی خوثی کا اہتمام کرتے ہیں)اوراللہ تعالی اپ نور کی خاص مجلی فرما تا ہے اور فرشتوں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔اے گروہ ملائکہ اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کرلیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ!اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہا ے فرشتو! میں تم سب کو گواہ بنا تا ہول کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ (اسبانی، الزغیب والربیب، ج:۲،من:۹۸) رمضان شریف کاروزه رکھنے والاصدیقین وشہداء کا تواب یا تاہے ہمارے سرکارمحبوب پرورد گارمصطفیٰ جان رحت سلی الله تعالی علیه دالہ دسلم کی بارگاہ ہے کس بناہ میں ایک مخص نے عرض کیا۔ با رسول الند صلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم الله تعالی کے رسول ہیں (صلی الله تعالی علیه داله وسلم) اور یانچوں نمازیں پردھوں اور ز کو ۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں (لیعنی نماز تراویج پڑھوں) تو میں کن لوگوں میں ہے ہول گاتو آ قاكريم ملى الله تعالى عليده الدوسلم في فرماياتم صديقين اور شهداء بيس بوجاؤك\_ (يزار ار ابن فزيمه ابن حبان ،الترغيب والتربيب ،ج:٢٠٩ ص: ٢٠١٥ - ١ ، كنز العمال ،ج: ٨،ص: ٢١٩) رمضان شریف میں برکت ہی برکت ہے حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ جمارے پیارے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فر مایا۔اے لوگو! تمہارے پاس عظمت وبرکت والامہینہ آیا،وہ مہینہ جس میں ایک رات (الی ہے) جو ہزار مہینوں سے اصل ہے (لیعنی شب قدر) اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کے اور اس کی رات میں قیام ( یعنی نماز تر او یح) تطوع ( یعنی سنت ) ہے جواس میں نیکی کا کام کرے توالیا ہے جیسے اور کمی مہينے میں فرض ادا كيا اور اس ماہ ميں جس نے فرض ادا كيا تو ايسا ہے جيسے اور دنوں ميں ستر فرض ادا كئے۔ يہميند صبر كا ہادرمبر کا تواب جنت ہے اور یہ مہینہ مواسات (یعنی مخواری اور بھلائی) کا ہے اور اس مہینے میں مومن کارز ق بر صادیا جاتا ہے جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ \*\*\*\*\*\*\*

المعدان المعدد المعدان المعدد ے آزاد کردی جاتی ہے ( یعنی دوزخے آزاد کردیا جاتا ہے اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیاروز ہر کھنے والے کو ملے گا۔ بغیراس کے کداس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ حضرت المان فارى رضى الله تعالى عند كہتے ہيں كہ ہم في عرض كى ، يارسول الله إسلى الله تعالى عليدوا لك ولم ہم ميں سے بر صحف اتن طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روز ہ افطار کرائے تو سر کارسلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم نے فر مایا اللہ تعالی بیژواب ہراس شخف کو دے گاجوایک کھونٹ دودھ یا ایک تھجوریا ایک کھونٹ پانی ہے روز ہ افطار کرائے اور جس نے روز ہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو الله تعالی میرے دف سے بلائے گا کہ بھی وہ پیاسانہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے۔ بدوه مهینه ب کهاس کااول رحمت اوراس کااوسط مغفرت اور آخرجہنم سے آزادی کا ہے۔جواینے غلام (لیحنی نوكر ملازم) پراس مبينه ميس تخفيف كرے (يعنى كام كم لے) تو الله تعالی اس مخص كو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فر مادےگا۔ (شعب الا يمان للبيتى ،ج:٣،ص:٥٥، ٣٠٥ميج ابن فزيمه،ج:٣٠ص:١٩١) رمضان ابررحت ہے: کعبشریف اللہ تعالی کا پیارا گھر مسلمان کو بلاکردیتا ہے جیے کنوال کہ اس کے پاس جائے تو پائی ملتا ہاوررمضان شریف ابررحمت ہے یعنی رمضان خودہی آ کر برستا ہے اور سیراب کرویتا ہے (تغیر نعیی) ماہ رمضان کی ہرساعت عبادت ہے رمضان شریف وہ برکت والامہینہ ہے کہ اس کا دن ہو پارات ہروقت عبادت ہوتی ہے روز ہ عبادت ، افطار عبادت، تراوی عبادت، پھرتراوی پڑھ کرسونا بھی عبادت، کیوں کہ بحری کے انتظار میں سویااور سحری کھانا عبادت، گویارمضان شریف کادن ہویارات اس کی ہرساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ (تغیر نعیی) رمضان میں مرنے والے کا حساب نہ ہوگا رمضان میں نقل کا ثواب فرض کے برابراورایک فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ہوتا ہے اور جو تخص رمضان شریف میں مرجائے تو اس سے قبر میں سوال وجواب نہ ہوگا (تغیر نیسی) رمضان شریف کے کھانے، پینے کا حساب نہ ہوگا۔ (روح البیان شریف) رمضان كے لئے پورے سال جنت كوسجايا جاتا ہے حضرت ابن عمر رض الله تعالى عنها ب روايت ب كدسر كار دوعالم رسول معظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في 

اندواد البيان المهمممم ١٢٠ المهممهم ١٢٠ المهممهم رمنان البارك كاندات المعري فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لئے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتول سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہیں اے رب تعالیٰ! تواییۓ بندوں میں ہے ہمارے لئے ان کوشو ہر بناجن ہے ہماری آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اوران کی آ تکھیں ہم سے محتدی ہول۔ (شعب الایمان لیبتی ،ج: ۳،۹۰۱ استال رمضان شریف میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے ہیں کہ ہمارے سر کاراحمر مختار سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا۔ جب رمضان آتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند كردية جاتے بين اورشياطين زنجيرول مين بائدهدية جاتے بين۔ (بخاري، ج:١،ص:٢٢٦، ١٢٥، ملم، ج:١،ص:٣٣٦) رمضان میں شیاطین قید کردیئے جاتے ہیں ہمارے آتا وواتا، مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم فرماتے ہین جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بندنہیں کیاجا تا اور منادی پکارتا ہے اے خیر! ( یعنی بھلائی ) کے چاہنے والے! متوجہ ہوجا اور اے شرکے طلبگار! باز رہ اور پچھ لوگ جہنم ہے آزاد کئے جاتے ہیں اور یہ ہررات (رمضان) ش بوتا ہے۔ (امام احداثر فدی،ج:۲۰عی:۵۵۱۱۱ی لجدیج:۱۹، ۱۱۹) رمضان شریف میں ہارے حضور کی خاص عطاء ہوتی ہے حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرمات ميس كه جب رمضان شريف كا مهينه آتا تو رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوملم تمام قيد يول كوآز ا وفر مادية اور جرسائل ما تكني والي كوعطا فرمات\_ (شعب الايمان ليبتى ،ج:٣٠ص:١١١) اے ایمان والو! رمضان شریف میں ہمارے نبی قاسم نعمت ودولت مصطفیٰ جان رحمت سلی الله تعاتی علیه والدوسلم \*\*\*\*\*

اسواد البان المحد المعدال المحد الم

درودشريف:

### رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے

قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا بااللہ تعالیٰ میں نے اے دن میں کھانے ، پینے ہے رو کے رکھا تھا اور قرآن عرض کرے گا کہ بارب تعالیٰ! میں اے رات میں تلاوت قرآن بیعنی تراوی کے ذریعہ سونے ہے رو کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزہ دار کو بخش کر جنت عطافر مائے گا (مندام احمد بن منبل، ج:۲، ص:۲۸۵ بغیر نیسی)

#### بچھے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

المارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم ملی اللہ تعالی علیدوالدو کلم نے فرمایا۔ مَنُ صَامَ وَمَضَانَ اِیُمَانًا وَّاحِتِسِابًا عُفِوَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ (بخاری، ج: امِس:۱۵۸ مسلم، ج: امِس:۲۵۹ من ایوداوو، ج: امِس:۱۹۳)





Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



عدم الموان المعدد و و المعدد و يرايعي وْحال باوردوز حْ يَحِيْ كامضوط قلعب- (المام من ٣٠٠ نايق) روزہ بدن کی زکوۃ ہے: حضرت الوہریرہ رض اللہ تعالی مدروایت کرتے ہیں کہ جمارے آتا، رحمت عالم سلى الشقى الميدال علم في قرمايا برشے كے لئے زكوة باور بدن كى زكوة روزه باور دوزه اصف صبر ب (١٥ن ١٠٠) روز و کے برابر کوئی مل جیس: حضرت ابوأ مامه رضی الله تعالی عندے روایت ہے عرض کی ، یا رسول الله سلی الله تعالی طلیک والک وسلم مجھے کوئی عمل بتا ہے؟ تو آتا کریم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فر ما یا روز ہ کولا زم کرلو کہ اس ك برايركوني عمل تيس، من في عوض كيا كه جھےكوئي عمل بتائے توارشاد فرمايا۔روز ه كولازم كرلوكماس كے برابر كوفى على يس- پرس نے (تيسرى بار) عرض كى كد جھےكوئى على بنائے تو (تيسرى مرتبہ بھى) علم بواكدروزه كولازم كراو- (نائي شريف، ج:١١من: ٢٢٠١ الزفيب والتربيب، ج:٢٩من ٥٢) روزہ داراورجہم کے بیچ سوبرس کا فاصلہ حضرت عمر بن عبدر منی الله تعالی عذے روایت ہے کدروز ہ دار اور دوزخ کے درمیان سو برس کی دوری ہوگی اور حصرت معاذین انس رسی الله تعالی عندراوی بین که جو مخص غیر رمضان میں الله تعالیٰ کی راه میں روز و رکھا تو تیز محور کے رفتارے سوبرس کے فاصلے پر دوزخ ہے دور ہوگا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مندروایت کرتے ہیں كروز وداراورجتم كےدرميان الله تعالى اتنى برى خندق كردے كاجتنا آسان وزيين كےدرميان فاصله ب-(مسلم، ج: ايس: ٣٦٣ ، ترندي، ج: ايس: ٢٩٢ ، اين ماجيه طبراني اوسط ، ج: ٢٠٥٠) اے ایمان والو!روزه دارے الله تعالی بوی محبت فرماتا ہاورروزه دار برکوئی عذاب موالله تعالی کو برگز گوار انہیں ،ای لئے تو جہنم کواپنے روز ہ دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسان اور زمین کے نتج ہے مگر روزه دار کامومن تی مسلمان ہونا ضروری ہے ورنہ یہودی،عیسائی،شیعہ اور وہابی، دیوبندی بھی روز ہ رکھتے ہیں اور الناوكول كافعكانة جنم ب خوب فربایا عاشق مصطفی امام احمدرضا اسر کاراعلی حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے تجهے اور جنت سے کیا مطلب وہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ورودشريف: 

انوار البيان المخطعط ٢٩ إلمعط على ١١٠ المعطع ١١٠ المعطعة ١١٠ المعطور ١١ المعطور ١١ المعطور ١١ المعطور ١١٠ المعطور ١١٠ المعطور ١١٠ المعطور روز ہ وار کے مند کی بو: ہمارے آتا ،رسول اعظم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم فریاتے ہیں اس ذات کی قسم جس كة بعد قدرت بس مرى جان بولَخُلُوف في الصَّالِم اَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رَبْح الْمِسْكِ 0 ( بخارى تريف، خ: ١١٠٠ ، ٢٥٥ ، سلم ،خ: ١٠٠٠ ) روز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشبوے زیادہ پندیدہ ہے۔ روزه واركود وخوشيال نصيب موتى مين: لللصائم فرُحَتَان ايك خوشى روزه واركوا فطارك وقت لمتى باوردوسرى خوشى اس وقت ملے كى جب رب تعالى كاديداركر عكا\_ (بخارى شريف،ج:١٠٠ مام،ج:١٠٠ ملم،ج:١٠٠) ا فطار کے وقت کی دعا روٹیس ہوئی: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا۔ روز ہ دار کی دعاءا فطار کے وقت رو تہیں کی جاتی۔اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آتا ہے کریم نبی رؤف ورجیم صلی اللہ تعالی علیہ والدو طم فرماتے ہیں تین مخض کی دعاءر دہیں کی جاتی ۔ایک روز ہ دارجس وقت افطار کرتا ہے اور دوسراعا ول با دشاہ اور (تيسرا) مظلوم كى دعا۔ اس كوالله تعالى ابر (يعني آسان) سے اوپر بلند كرتا ہے اور اس كے لئے آسان كے در وازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! ضرور تیری مد د کروں گا اگر چرتھوڑے زیانے کے بعد۔ (امام احر، تریدی، یکٹی ، این ماجر، ص:۱۲۵) اے ایمان والو! افطار کا وقت بڑا مقبول ومسعود ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے خصوصی انعام واکرام کی بارش ہوتی ہےاورروز ہ دار کی ہر دعا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فر ما تا ہے مگر ایک ہم ہیں جواس مقبول وفت میں۔ پھل فروٹ اور دوسرے افطاری کی چیزوں کو إدھرے أدھرر کھنے اور سجانے میں لگےر جے ہیں اور الی مقبول ساعت کوضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آؤہم عبد کریں کدافطارے کم ہے کم دس منٹ پہلے دعاء ما تگنا شروع کردی کے اور کوئی بات نہیں۔ کوئی کام نہیں صرف دعاء مانکیں مے صرف دعاء مانکیں مے ، اللہ تعالیٰ ہمیں افظار کے وقت تو فيق دعاعطا فرمائي افطار كرانے والا بخش و يا جاتا ہے: جمارے بيارے ني مصطفىٰ كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا۔ مَنْ فَعْلَوَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِلْنُوبِ جَمِ فَقَلَ فَرمضان مِي كى روزه واركوا فطاركراياس كتام كناه بخش دي جاتے بيں۔ (مقلوۃ بيء) اور آتا کریم سلی الله تعالی علیه والدو ملم نے بیابھی فر مایا جو مخص روز ہ دار کو پییٹ بھر کھلائے الله تعالی اس شخص کو

انوار البيان إعد عد عد المعدد البيان إعداد میرے وض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا، کہ بھی وہ پیاسانہ ہوگا یہاں تک کہ (روزہ افطار کرنے والا) جنت ين داخل بوجائے گا (مقلوة شريف بن ١١٨١) روزہ دارکو یائی بلانے والا گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے ہمارے سرکار،امت کے خمخوارمحمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم فرماتے ہیں جس مخص نے روز ہ دارکو پانی پلایا تو وہمخص مناہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جیسے آج ہی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اجھین نے عرض کی بارسول اللہ! مسلی اللہ تعالیٰ ملیک والک وسلم میتھم گھریر ہے، باسفر میں، بااس جگہ جہاں پانی ندملتا ہو؟ تو آ قا کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا کہ بیتکم عام ہے اگر چے فرات (ندی) کے کنارے پر بھی یائی پلا دے (مكافقة القلوب) روز ہ افطار کرانے کا تواب: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی شاہ مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا جو مخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان مہیا کراد ہے تواہے (لیحیٰ روز ہ افطار کرانے والے کو ) بھی اتناہی ثواب ملے گا (لیعنی جتناروز ہ دارکوثواب ملے گا)۔ (نائي،ابن باجهم: ١٢٥، شعب الايمان، ج:٣٠٩من ١٨١٨) روزه افطار کرانے والے سے حضرت جبرائيل عليه اللام مصافحه كرتے ہيں حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندراوی ہیں کہ سرکار دوعالم، نجی محترم ،سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا۔جس محض نے حلال کھانے یا یانی ہے روز ہ افطار کرایا ، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لئے بخشش کی دعاء کرتے ہیں اور فرشتوں كے سردار حضرت جرائيل عليه السلام شب قدر ميں اس كے لئے استغفار كرتے ہيں، ايك اور روايت ميں آتا ہے كه حضرت جرائيل عليه السلام الشخص عصافحه كرتے ہيں۔ (طرانی كير،ج:٢،ص:٢٦١،كزالعمال،ج:٨،ص:٢١٥) اے ایمان والو!روز ہ افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے کہروز ہ دار کے برابر ثواب بھی یا تا ہے اور غازی اسلام کے جیبا ثواب دیا جاتا ہے اور فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے حق میں بخشش کی دعاء کرتے ہیں اور فرشتوں كے سردار حضرت جرئيل عليه السلام اس خوش نصيب سے شب قدر ميں مصافح كرتے ہيں۔الله تعالى توفيق \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*** 

المعدانواد البيان المديد و المديد المديد و المديد و المديد و المديد المد دے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کوروزہ افطار کرایا جائے کہ روزہ دار کے برابر ثواب حاصل ہواور فرشتوں کی دعاء بھی طے اور شب قدر میں حضرت جریک علیدالسلام سے مصافحہ کی سعادت بھی نصیب ہوجائے۔ محجور یا یانی سے افطار کرنا سنت ہے: حضرت سلمان بن عامر رض الله تعالی منے روایت ہے کہ جمارے يبار برسول مصطفي جان رحمت صلى الشرتعالى عليده الدوملم في فرمايا لهَ الْفُطَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْفُطِرُ عَلَى تَمَر فَانَّهُ بَوْكَةً فَانَ لَمْ يَجِدُ فَلَيْفُطِورُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ يعنى جبتم مِن كُونَى روزه افطار كري تو تحجور افطار كري كماس مِن بركت إوراكرند مطيقويانى = (افطاركر) كدوه ياك كرنے والا ب- (تذى رج: ١٠٩١، ١٣٩٠ مكلوة) حضرات! اس حدیث یاک ہے معلوم ہوا کہ ہمارے آتا ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم روز و افطار کے لئے محبوریایانی استعال فرمایا کرتے تھاس لئے محبوریایانی سے روز ہ افطار کرناسنت ہے۔ روز ہ جلدی افطار کرنا سنت ہے: حضرت مہل بن سعد رضی اللہ تعالی منہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم، نبی دوعالم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ (بخاری،ج:۱،ص:۲۶۲ملم،ج:۱،ص:۲۵۰) ا فطار میں تا خیر کرنامنع ہے: حضرت ابوہریرہ رض الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول، مصطفَّى جال رحمت صلى الله تعالى عليه والدوكم في فرمايا: لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ ظَاهِرًا مَاعَجُلَ النَّاسُ الْفِطُو لِلاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَادِ بِي يُوْجِهُ وُن ٓ۔ بميشه دين اسلام غالب رہے گاجب تک لوگ افطار ميں جلدی کرتے رہيں گے کيوں که يهودونساري افطاريس تاخيركرتے ہيں۔ (ابوداؤدرج: اس ٣٢٣، مكلوة بس ١٢٥) الله تعالیٰ کا بیارا بندہ: حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبیب،امت کے طبیب، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ےجوافظار میں جلدی کرتا ہے۔ (زندی، ج:۱،م:۱۵۰) وقت سے پہلے افطار کرناعذاب کا سبب ہے ہمارے حضور ، سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم فرماتے ہیں کدایک رات میں سور ہاتھا کہ دو چخص آئے اور مجھالک پہاڑ پر لے جارے تھے رائے میں، میں نے چیخے اور چلانے کی آوازیں نی تو میں نے کہا یہ آوازیں کسی ہیں توان دولوگوں نے مجھے بتایا کہ بیا ہے لوگوں کی آوازیں ہیں جوجہنی ہیں۔ پھر میں آ کے گیا تو وہاں پرایک

المرانوار البران المعمد قرم كوديكما جوال الكروع إلى اور فرشة ال كرور اور جزول كو جاؤر ب يلى بحل عفون جارى ب يس في جمايداوك كون إس الويتاياكياك يدهاوك إس جودات سي بيليدوره افطارك ليت تح (こくついしこうしいしゅんいろしょうし) اسايمان والواالله تعالى اينافضل وكرم روزه واركوعطا قربائ شيطان كب ميا بكا كروزه وارروزه ركا كتابول سے ياك وصاف بوجائے اورائے رب تعالى كورائى كر كاور جنت كا حقدار بن جائے ،اس كے روزہ افطار کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔وقت سے پہلے افطار کرنا روزہ کو ضافع کردیا ہے اور ب عذاب كاسب بن سكتا باور وزه افطاركرنے بين تاخيركرنا بھي منع اور تا پينديدهمل ب-اس لئے جب يقين كال موجائ كمورة وب كياب اوراب افطار كاوقت موكيا ب توروزه افطار كرناجا بيد تحری کھاٹا سنت ہے: ایک سحالی رض اللہ تعالی عندروایت کرتے جیں کہ میں اپنے پیارے حضور ،سرایا تور مصطفی کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ، وا اور جمارے آقا کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم محری تناول فرمارے تھے۔آپ سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالی نے حمیس عطا فرمائی ہے۔اس کومت چھوڑ نا۔ایک روایت میں ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیدوال وسلم جب سی کو سحری کھانے کے کتے بلاتے تو ارشاوفر ماتے۔ آؤبرکت کا کھانا کھالو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عزفر ماتے جیں کدایک مرتبدر مضان شریف میں نبی اعظم رسول معظم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مجھے اسینے ساتھ سحری کھانے کے لئے بلایا اور فرمایا کہ بیر برکت والا کھانا ہے۔ (نمائی، ج:ابس: rra) سحرى ميں بركت ہے: حفرت انس رض الله تعالى عنے روايت ہے كہ جمارے پيارے، رسول مصطفىٰ كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر ما يا كه سحرى كھايا كروكيوں كه سحرى ميں بركت ب\_ ( بخارى دع: ١٠٥١، ١٥٠٠ سلم دع: المن د ٢٥٠٠ بذا يل دع: المن د ٢٣٣٠ ، اين يلو من ١١١٠ سحرى كھانے والوں يرفرشتے ورود جھيج ہيں: حفرت عبدالله بن عمرض الله تعالى جباروايت كرتے ہيں ك جارے بیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود یعنی رحت (4人じいいいいいいいいいいいか) سحرى توت ملتى ب: حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى حبيب، امت كي طعبيب ملى الله تعالى عليه والدو ملم في فر ما يا ، محرى كما في مين ون كروز وك لئے قوت ملتى ب اور ( دو پير

المعدان المعدد و المعدد كوفت تحورى ديرة رام) يعن قيلوله كرنے سے رات كى عبادت كے لئے توت حاصل ہوتى ہے۔ (این مانیدین:۱۲۱، کنز العمال دج:۸۰ بی ۱۲۴۰، بین توزیر یک سحرى جا ہے ایک گھونٹ یانی سے: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی مندراوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر ما یا سحری کل کی کل برکت ہے اسے نہ چھوڑ نا اگر چہ ایک کھونٹ پانی ہی لی لے۔ کیوں کہ محری کھانے والوں پراللہ تعالی اوراس کے فرشتے درود لعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ (امام احد، كنز العمال، ج: ٨.ص: ٣٣٠) تین مخصوں کے کھانے کا حساب نہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہمار وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤف ورجیم سلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فر مایا تین محض ہیں جن کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو (ایک)روزه داراور ( دوسرا) محری کھانے والا اور (تیسرا) وہ مجاہد) یعنی سرحد پر کھوڑ ابا ندھنے والا۔ (طبرانی کبیر،ج:۱۱،ص:۲۸۵) ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ''سحری''ہے حضرت عمروبن عاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نِ فَرَمَا يَا: فَصْلُ مَا بَيُنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهُلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السَّحُو \_ جمار \_ اور الل كتاب يعني يهودي اور تعرانی کے روز ول میں فرق محری کھانا ہے۔ (سلم،ج:امن:۲۵۰،ایوداؤد،نمائی،ج:امن:۲۳۵،ترندی،این فزیر) اے ایمان والو! الله تعالی نے ہمیں اینے خاص فضل وکرم سے نواز ااور روز ہ رکھنے کی تو فیق عطا کی اور افطار کی نعمت سے مالا مال کیااور افطار کے وقت ہم نے جود عاما تکی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فر مائی اور سحری کی برکت ورحمت ہے ہم غلا مان رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کوسر فراز فر مایا سحری بھی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود ورحمت کے حقد اربھی بن جاؤ، مگر سحری کھانے میں بھی احتیاط ضروری ہے سحری تاخیر سے کھانا سنت ہے مگر اتنی تا خیر بھی نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہوجائے اس لئے احتیاط کے طور پریا بچے ، دس منٹ پہلے سحری کرلینا جا ہے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بر بیکراں کے لئے

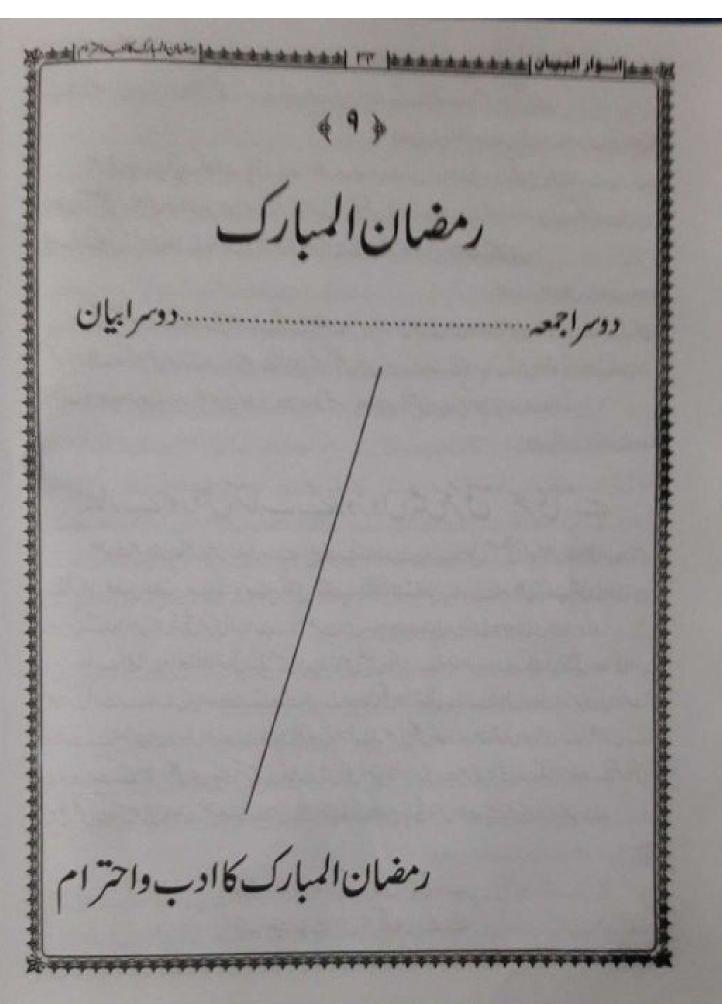



المعدانوار البيان اعدد عدد عدد الا الدد عدد عدد المدان المراح الديان المراح الديان اے ایمان والو! و محض كتنا بدنصيب ب جس كے حق ميں رسولوں كے سردار، ہمارے بيارے رسول مصطفىٰ كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم اور فرشتول كے سروار حصرت جرئيل عليه السلام دعاء بلاكت وبربادى فرمارے بيل۔ البذاارمضان شريف كى قدرومنزلت كر كے حضور رحمت عالم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى نارائسكى سے بچنا حاسم اور جب اور جہاں بھی ذکر حبنیب خداسلی اللہ تعالی علیه والدوسلم ہوتا ہوتو آ قاکر بم صلی اللہ تعالی ملیه والدوسلم کی بارگاہ ہے کس بناہ میں کشرت سے درود وسلام چیش کرنا جاہے تا کہ ہلاکت وہر بادی سے محفوظ رہیں اور برکت وسلامتی سے مالا مال ہول اور مال باپ دونوں یا دونوں میں ہے کوئی ایک بوڑھا ہوجائے تو ہمیں ان کی خوب خدمت کرکے ان کی دعائیں حاصل کرکے ا ہلاکت وبربادی سے نیج کر کے جنت کا حقد ارہوجانا جائے۔اللہ تعالی تو فیق محبت وخدمت دے۔ ماہ رمضان کے اوپ کا صلہ جنت ہے: ایک مخص بڑا بد کاراور گنہگارتھا۔ پورے سال بحر بدعملی اور گناہ كے كاموں ميں مشغول رہتا تھالىكن جب رمضان شريف كابركت ورحت والامهينة آتا تو خوب ياك وصاف كيڑے پہن كريانچوں وقت يابندى سے نماز يڑھتا۔اس مخض سے يو چھا سمياكة وصرف رمضان شريف ميں نمازی پڑھتا ہے اور یاک وصاف نظرا تا ہے۔ اچھے کام کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے تو اس مخص نے جواب دیا کہ بيمهينه خيروبركت اورتوبه ومغفرت كا ب-اس اميدير كه شايدالله تعالى مجهر مضان شريف كادب واحترام اور اس ماہ میں اچھے عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس مخص کا انقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تواس مخص نے جواب دیا، میرے اللہ تعالی نے مجھے رمضان شریف کے ادب وتعظیم کرنے کے سبب بخش دیا۔ (درة الناسحین) رمضان شریف کے ادب سے ایمان ملا چرجنت شہر بخارہ میں ایک مجوی رہا کرتا تھا۔ ایک دن رمضان شریف میں مجوی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا اس مجوی کے بیٹے نے بازارے کوئی چیز کھانے کی خریدی اور کھانے لگا، مجوی باپ کوبیدد کی کرکدمیرا بیٹار مضال شریف میں سرباز ارسلمانوں کے سامنے کچھ کھار ہاہ۔ بیٹے کوایک طمانچہ مارااور ڈاشنے لگا کہ شرم کرواس لئے کہ رمضان كامهينه إورسلمانون كاروزه ب- بينے نے جواب دياابا! آپ بھي تورمضان ميں كھاتے، يتے ہيں تو مجوى باپ نے کہا بیٹا! میں کھاتا ہوں مگر گھر کے اندر ، سلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا اس ماہ مبارک کی ہے ادبی نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ مجوی مخض وفات یا گیا تو کسی اللہ والے نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ مخض بڑے مزے سے جنت

انواد البیان المدیرات المیدان المدید المیدان المید المیدان ال

اے ایمان والو! رمضان شریف عظمت وبرکت والامهینہ ہے۔ سال بحرکا گنهگارا گرمضان شریف بیس پاک وصاف ہوکرتو باستغفار کر کے روز ورکھ لے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تواس شخص کا شھکانہ جنت ہے اورا گر جحوی کا فر شخص بھی رمضان کا اوب واحتر ام کرتا ہے تو ایمان کی دولت لاز وال پا تا ہے اور مرنے کے بعد جنت اس کا مقام ہوتا ہے۔

الحمد لللہ کروڑ ول بار الحمد لللہ ہم تو موس مسلمان اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہ ہیں۔ اگر ہم رمضان شریف کا اوب و تعظیم کریں ، روز ہ رکھیں ، نمازیں پڑھیں اور پورے موس اور کمل مسلمان بن جا کیس تو اللہ بھی کو کتنے انعام واکرام کی دولت و نعت عطافر مائے گا اور بے شک ہمارے لئے بھی جنت کو ٹھکانہ اور مکان بنائے گا۔

شریعت میں عقل کا دخل محروی ہے

روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے اواکرنے میں بلاشیہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسائل کی ناواتھی یاا پنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کرلینا بڑی ہی محروی اور بذھیبی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ دوزہ رکھنے والے لوگ علاء اور اماموں سے مسئلہ معلوم کرتے رہا کریں تا کہ دوزے میں کوئی خرابی نہونے یائے۔

چند ارشادات ملاحظہ فرمایئے: حضرت ابوہریرہ رض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا، مَن نَسِی وَهُوَ صَائِمٌ فَاکَلَ اَوُشَوِبَ فَلَیْتِمٌ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطُعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (ابن لجه من: ۱۲۰، مُحَلُوهُ شریف)

یعنی جو شخص روزہ کی حالت میں بھول گیااوراس نے کھا، پی لیاتو و پخص اپناروزہ پورا کرلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایااور پلایا ہے۔

اے ایمان والو! بھول کر کھانے، پینے ہے روز ہنیں ٹو ٹنا ہے اگر کی شخص نے اپنی بیوی ہے جماع کرلیا اوراس کوروز ہ بالکل یا دنہیں تھا تو روز ہنیں ٹوٹے گا۔ (بار شریت، ج۵)

نسیان: بعنی بھول جانا کہ کسی کو بالکل یا دہی ندر ہا کہ اس کاروزہ ہے۔ جیسے کوئی سوکرا تھا، بیاس لگی، پانی پی لیایا بھوک لگی، کھانا کھالیا، یقینا ایسا ہوسکتا ہے تو اس صورت میں میرے آتا کریم صلی اللہ تعالی طیدوالدوسلم کے ارشاد کے

## ایک مدیث شریف کفارے سے متعلق

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عدروایت کرتے ہیں کہ (صحابہ) اپنے پیارے دسول مصطفیٰ کر یم سلی اللہ تعالی علیہ والد ملم میں ہلاک ہوگیا ۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم میں ہلاک ہوگیا ۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم میں جا گئی ہے گیا ہوا۔ وہ خض کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی ہے صحبت کر کی تو رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فر مایا کیا تیرے پاس غلام ہے جے آزاد کردے اس نے عرض کیا، محبت کر کی تو رسول اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فر مایا کیا تیرے پاس غلام ہے جے آزاد کردے اس نے عرض کیا، نہیں ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فر مایا کیا تو دو مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے، عرض کرنے لگانہیں ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فر مایا کیا تو سائھ غریبوں کو کھا نا کھلا سکتا ہے، کہنے لگانہیں ۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فر مایا کیا تو سائھ جوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کی خدمت میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کی خدمت میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کی خدمت میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کی خدمت میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کی خدمت میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کی خدمت میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کے فر مایا ۔ وہ صوال

المعان المعلى المعدد المعان المعدد ال كرنے والا كہاں ہے اس نے عرض كيا، ميں حاضر جول ية حضور صلى اللہ تعالى عليه واله و كلم نے فرمايا يه لے لواور صدقه كردونوا سفحض في عرض كياكد كيامين ساية سے زياد پختاج برصد قدكروں فيرا كي قتم مدينہ كے دونوں كوشوں اس كامطاب تفادونو ل حصول كردميان (ليني يور عدينة شريف ميس)سب زياد محتاج مير عني كمروالي بيل-فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ اَهُلَكَ 0 ( بخارى ،ج: ١،٩ : ١٥٩ ،سلم ،ج: ١،٩ : ٢٥٣) الل حضور سلی الله تعالی علیه واله وسلم مسکرائے بہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت جیکنے لگے، پھر فر مایا اپنے گھروالوں ہی کو کھلا دو۔ (کفارہ اداموجائے گا) اے ایمان والو! الله تعالی نے ہمارے پیارے رسول ملی الله تعالی علیہ دالہ وسلم کوشناج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے کسی کے لئے ایک چیز حرام فر مادیں اور دوسرے کے لئے وہی چیز حلال فر مادیں بیشان صرف ہمارے آقامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لئے خاص ہے۔ سنواورا پنے ایمان کو تاز ہ کرو کہ ہمارے سر کار ، امت کے عمخوار ، نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس شخص کوخود کے کفارے کی تھجوروں کو کھانے کی اجازت دیدی ، حالا نکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی مخص اپنی زکوۃ وکفارہ کی چیزوں کو یاواجب صدقہ اپنے استعال میں نہیں لاسکتالیکن اس مخص کوخود کے کفارہ کی تھجور کھانے کے لئے حلال فر مایا اور بتادیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے اور جس کے لئے جو تھم جا ہوں صادر فرمادوں اور میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے اور اس مخف کے لئے کفارہ، روزہ توڑنے کی سز اکومیں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت وقعت بنادیا۔ خوب فرمایا عاشق مصطفی، بیار برصاء الجھرضاء امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند نے يعني محبوب ومحت مين نهيس ميرا تيرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جودوکرم ہے شہ بطی تیرا درودشريف: آواب روزه: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا جو محض روزہ کی حالت میں بے ہودہ اور بری بات کہنے سے بازنہ آئے اور بری باتوں یمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کواس مخض کے بھو کے اور پیاے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ( بخارى، ج: ١٩٠١ : ٢٥٥، اليوداؤد، ج: ١٩٠١ : ٢٢٣، رَيْرى، نسائى)

م موانواد البيان المديد مديد مديد المديد الم رات بعركا جاكنا بي كاركميا: مارے بيارے آقامصطفيٰ كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا، بهت سے روزه ر کھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوکار ہے کے سوا کھے بھی حاصل نہیں کیا اور بہت سے شب بیدارا ایسے ہیں،جنہوں فرات جا گئے کے سوا کھ بھی نہ پایا۔ (ابن ماجہ س،۱۲۱) تین مم کے لوگوں کا روزہ: ایک قتم عام لوگوں کے روزہ کی ہے جو پیٹ کو کھانے، پینے اور شرم گاہ کو جماع یعنی بیوی سے محبت کرنے سے رو کے رکھتے ہیں۔ دوسری قسم ،خاص بندوں کاروزہ ، جوان کے علاوہ کان ، آنکھ، زبان ، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضا کو گناہوں ہے بازر کھتے ہیں۔تیسری قتم،خاص نیک بندوں کاروزہ جواللہ تعالیٰ کے سواتمام چے ول اور سب سے جدا ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ح:۵،۹۸) اے ایمان والو! حدیث مبارکہ یعنی ہمارے آتا رسول اعظم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے فر مان کا مطلب ومقصودصاف،صاف ظاہر ہے کہ بہت ہے مسلمان روزہ کھتے ہیں اوران کا فرض ادا بھی ہوجا تا ہے کہ بظاہروہ روزہ تو ڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے ،کیکن جوتقو کی اور بلند درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہئے اور تر اوت کے ادا کرنے سے جو فرحت وخوشی ملناحیا ہے ،اس سے وہ محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بے ہودہ عادت کے مطابق ، جھوٹ ، مکر، بہتان اور غیبت وغیرہ برے کا موں سے بازنہیں آتے ، وہ تجارت کرتے ہیں تو دھو کہ دینے ے باز نہیں آتے ، ملازمت کرتے ہیں ، تو ستی ہے باز نہیں آتے ، لوگوں پرظلم کرنے دوسروں کاحق مارنے ، رشوت کینے سودے بیسہ کمانے کی ناجائز وحرام حرکتوں کوئبیں چھوڑتے۔رمضان کے ایک مہینہ کاروز ہتو مسلمان کو بہت بلند کرسکتا ہے۔اس میں شک نہیں کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے کیکن افسوس کہ ہم اس کوایک رسم مجھ کراختیار کرتے ہیں وہ تقویٰ اور پر ہیزگاری اختیار نہیں کرتے جس سے روزہ کا پورا فائدا نصیب ہو، یا در کھئے اللہ تعالی نے جاری فلاح وکامیابی کے لئے ہمیں روز ہیسی عبادت عطاکی ہے۔ روزه میں دودشواریال هیں: روزے ماہ شعبان سے صیل پیر کے دن فرض ہوئے ،شروع میں روزہ کی عبادت مجھے زیادہ سخت تھی کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد وعورت کا ملنا، صحبت کرنا حرام تھااس طرح بورے مہینہ روزہ رکھنا پڑتا تھا، کھانے، پینے کا وقت بھی بہت کم تھا کہ افطارے عشاء کی نماز تک کھا بی سکتے تھے،عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہوجا تاتھا۔اللہ تعالیٰ نے فضل فر مایا اوران دونوں دشواریوں کوختم کر دیا۔ حدیث شریف: مرادمصطفیٰ،حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عند نے رمضان کی ایک رات میں اپنی یوی ہے جماع (صحبت) کرلیا آپ نے عسل کیا اور احساس گناہ ہے رونے اور اپنے آپ کوملامت کرنے لگے۔ مجرآب نی كريم سلى الله تعالى عليدوالدوسلم كى بارگاه ميس حاضر بوكرعرض كرنے كيديارسول الله! سلى الله تعالى عليك والكوسلم  میں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھے بردی غلطی ہوئی، میں اپنی بیوی کے یاس پہو نیجا تو ایک ایسی خوشبومحسوں ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہوگیااوراپنی بیوی ہے صحبت کرلیا، تو بهار بي حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر ما با۔ اے عمر رضى الله تعالى عظم بيں ايسانه كرنا جا ہے تھا۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كا حال من کر پچھدوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایسی غلطی کا اعتراف کیا۔ (روح البیان) چند صحابہ کی غلطی بوری امت کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل وكرم كاذر بعه بن گئ وحی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لئے روزے کی ایک سختی ختم ہوگئی۔ الله تعالى كاار شاو بإك: أحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَآنتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (بِ٢،١ع) ترجمہ: روزوں کی راتوں میں اپن عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اورتم ان كياس-(كنزالايان) دوسری دشواری بھی حتم: حضرت صرمه بن قیس رضی الله تعالی عنددن بجرمحنت ومز دوری کیا کرتے تھے ایک رات انطار کے بعد بیوی ہے کھانا مانگاوہ کھانا پکانے میں مصروف تھیں یہ تھکے ہارے کھانے کا نتظار کرتے ، کرتے سو گئے، بیوی نے بیدار کیااور کھانا پیش کیا تو فر مایا بتوروز ہشروع ہو چکاہے، یہ کھانا میں کیے کھا سکتا ہوں ،ایسی حالت میں دوسراروز ہر کھلیا مجے ہوئی تو محنت ومز دوری کے لئے چلے گئے۔ دوپہر تک تو کام کرتے رہے اور کمزور ی بردھتی کئی اور آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے،حضرت صرمہ رضی الله تعالی عند کی اس حالت برالله تعالی کورحم آیا اور ان کے صدقہ میں امت سے روز ہے کی بیدوسری مختی بھی ختم ہوگئی۔وجی نازل ہوئی ،سونے نہ سونے کی یابندی ختم کردی كى ب\_كھانے، يىنے كاوقت بردھاكر مج صادق تك كرديا گيا۔ (خزائن العرفان) لہذا! اب دوسری عبادتوں کی طرح روز ہمل ہے چودہ سوبرس سے اس طرح ہے اور قیامت تک اس طرح ہے گا۔اس میں کسی قشم کی کمی زیادتی کا کسی کوحق حاصل نہیں۔اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ روزوں کی توفیق عطا فرمائ\_آمين ، ثم آمين \_

م مد انوار البيان المدهد مدهده ا ٢٢ المدهد عده المدين البرك كادب واحرام المدين روزہ سے اللہ تعالی ملتا ہے: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی مندراوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرما يا الله تعالى فرما تا ہے۔ اَلصَّوْمُ لِي وَأَنَّا ٱجُزِي بِهِ ( بخارى، ج: ابس ٢٥٣، سلم، ج: ابس ٢٦٣) یعنی الله تعالی فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کی جزامیں خوددوں گا۔ اور! کھ محدثین کرام نے اس حدیث قدی کواس طرح بھی پڑھا ہے۔ اَلصَّوْمُ لِنُ وَأَنَا اُجْزَای به یعنی روزہ میرے لئے ہاورروزہ کی جزامی خودہوں (تغیرفیمی) اے ایمان والو! روزہ وہ عبادت ہے کہ روزہ دار بندہ اپنے خالق وما لک اللہ تعالیٰ کو یالیتا ہے گویا نماز، عج ،ز کو ۃ ،صدقہ وخیرات وغیرہ تمام نیک اعمال ہے جنت ملتی ہے مگرروزہ وہ عبادت ہے جس ہے جنت کا خالق وما لك خود الله تعالى مل جاتا ہے۔ تورانی واقعہ: حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمة الله تعالی علیہ نے ایک مرتبدایک بازار لگائی اوراس میں دنیا کے ہرقم کے ساز وسامان رکھ دیئے گئے جس میں ہیرے، جواہرات،سونا، چاندی اچھی سواریاں سب موجود تھیں اورار کان دولت کو تھم ہوا کہ جس کی مرضی میں جوآئے اے وہ لے لے۔جس چیز پر جو محض ہاتھ رکھ دے گاوہ چیز اس کی ہوجا لیکی۔جس کوجیسا پندآیا اس نے ای چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کو گھوڑ اپند تھا اس نے گھوڑ الیا، کسی کو ہیرے جواہرات پسند تھاس نے وہ لیے ،کسی کوسونا چاندی پسندتھااس نے سونا جاندی پر ہاتھ رکھا۔ مگر حضرت ایاز رحمة الله تعالی علیه جو باوشاه کے خاص وزیر تھے۔انہوں نے ہیرے جواہرات بھی دیکھے، اونٹ، گھوڑے بھی و کیھے۔ سونا جاندی پر بھی نظر کیا مگرآ کے بڑھتے گئے سب سے دامن بچایا اور باوشاہ کے قریب یہو کچ کر بادشاہ کی پشت پر اپناہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے یو چھاایاز (رحمة الله تعالیٰ علیہ)۔ کیابات ہےتم نے بازار کی كى چزكو پندنبيں كيا۔حضرت ايازرحمة الله تعالى عليہ نے عرض كى جس تحض كوجو جا ہے تقااس نے اس ير ہاتھ ركھ دیااور مجھے بادشاہ جائے تھااس لئے میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے تا کہ مجھے بادشاہ سلامت مل جائیں اور جب بادشاہ سلامت میرے ہوجائیں گے تو ہیرے، جواہرات ، اونٹ، گھوڑے، سونا، جاندی حتیٰ کہ بازار کی ساری وولت میری ہوجا لیکی ۔اس لئے میں نے بازار کے مالک پراپناہاتھ رکھ دیا ہے۔ اے غلامان مصطفے سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم انچھی طرح جان لو کہ روز ہ وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعیہ روز ہ دار مومن بندہ کوخوداللہ تعالی مل جاتا ہے۔ \(\tau = \pi = \pi

## حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم ملے توسب يجھ ملا

平金山一一一十二八八十八八八十八八一日本本本本本山 マア | 本本本本本本 | いいいしていると

حدیث شریف: صحابی رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم حضرت ربیعه بن کعب اسلمی رضی الله تعالی عند نے ہمارے پیارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کوا یک مرتبه وضوکرایا تو سرکار سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے خوش ہو کرفر مایا۔
مسک دَ بِیْعَهُ ۔ اے ربیعہ! ما نگ کیا جا ہتا ہے۔اکسٹه اُکبَو اَلله اَکبَو کیا شان ہے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کی ۔ فرماتے ہیں جو جا ہو ما نگو میں الله تعالیٰ کی عطا ہے تم کوعطا کردوں گا۔ اس لئے کہ الله تعالیٰ می عطا سے تم کوعطا کردوں گا۔ اس لئے کہ الله تعالیٰ فی عطا ہے تم کوعطا کردوں گا۔ اس لئے کہ الله تعالیٰ فی عصاری نعمت ودولت کے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ وافتیار میں

اور حضرت رہیعہ صحابی رضی اللہ تعالی عند نے بیفر مان اختیار سن کرینہیں کہا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم میں آپ سے کیا مانگوں آپ کے پاس تو مجھے ہی نہیں۔ آپ تو مختاج ہیں معاذ اللہ تعالیٰ مجھے مانگنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں گا۔

یمی وہ مقام ہے جہاں مومن اور منافق میں فرق ہوجاتا ہے۔ منافق، بے ایمان یمی کہتے اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو مخاج و مجبور ہیں۔ ان سے مانگنا بدعت وشرک ہے جیسا کہ وہا بیوں کے پیشوا مولوی اسمعیل دہلوی نے اپنی گمراہ کن کتاب تقویۃ الایمان ، مص ۹۸، میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک ومختار نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔

ایک صحابی رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم کاعقید اور ان کے مانے والے! ایمان والے ہم سی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہو کہ الله تعالی نے اپنے پیارے حبیب، امت کے طبیب سلی الله تعالی علیه والدوسلم کوتمام نعمت و دولت کا مالک بنایا ہے جبی تو حضرت ربیعہ رضی الله تعالی عند سرکار صلی الله تعالی علیه وسلم کے ارشاد کے بعد عرض کرتے ہیں۔ آسند کُک مُر افْقَت کی فِی الْجَدَّةِ معنی اسے آتا صلی الله تعالی علیه والدوسلم جھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہئے یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں آپ کی رفاقت چاہئے یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں آپ کی رفاقت جاہئے یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں آپ کی رفاقت جاہئے یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں آپ کی رفاقت جاہئے یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں آپ کی رفاقت جاہئے یعنی میں اسی جنت میں آپ کی رفاقت جاہم کے۔

جمارے حضورنورعلی نورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم نے اپنے صحالی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر بینہیں فرمایا کہ بیہ جنت جومیرے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے۔اسے میں کیسے دے سکتا ہوں اس جنت كوية كالمحصافتيار حاصل نبيس ب- بلكه مارئ قااحم مختار مالك جنت سلى الله تعالى عليدوالدوسلم فرمايا- أوَ غَيْرُ ذَلِكُ ؟ بعني الربيد! (رضي الله تعالى عن) تم نے جو ما نگاہے وہ جنت تو تم كويس نے ديا اس كے علاوہ جو جا ہو جھے ما تک لو؟ کو یا حضرت ربعدرض الله تعالی عندعرض کرد ہے تھے۔ بخسے بھی کو ما تک لوں توسب کھیل جائے سوسوالول سے یمی ایک سوال اچھا ہے حضرت ربیعه رضی الله تعالی عند نے عرض کیا ، بس صرف یہی جاہے ( یعنی اے میرے آقا کریم صلی الله تعالی علی والک وسلم جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہوجائے۔اوراس سے بڑی کوئی دولت بی نہیں ہے جس کومیں مانگول۔ تھے ہے تجھی کو مانگ کر مانگ کی ساری کا ننات مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی تخی نہیں اور جب حضرت ربیعه رمنی الله تعالی عنه ما لک جنت رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے جنت ما تگ کراور پھر اینے پیارے آقامصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم ہے جنت ملنے کی بشارت من کرمزید کسی حاجت ہے انکار کرکے گویا بیاعلان *کردے تھے۔* میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبّ میں نہیں میرا تیرا آ قاكريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في ارشا وفر مايا له في اعتقى عَلْني نَفْسِكَ بِكُثُوَةِ السُّجُودِ لِعِنى ال ربعه! جنت توتم كول كئ اس ك شكريه مين تم خوب مجده كيا كرواور كثرت عنما زنفل يرها كرو؟ (مَكُلُوْةِ شَرِيفِ، مسلم، ج: ارص: ١٩٣٠ اليوداؤد، ج: ارص: ١٨٧) اے ایمان والو! بیمبیندتو گر گھر رحمت بانٹااور برئتیں تقسیم کرتا آیا ہے اب کوئی رمضان کی عظمت ہی کا احساس ندکرے تواس مبیند کا کیا قصور ہے جس طرح انسان کوجم کامیل صاف کرنے کے لئے عسل کرنا پر تاہے، ایے کیڑوں کوصاف کرنے کے لئے انہیں دھونا پڑتا ہے ای طرح اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لئے روزہ رکھنا، تر اوت کی مین متنا، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جواتی تکلیف بھی برداشت نہ کرسکے اے رمضان کی رحمتوں سے امیدر کھنے کا کیاحق پہو نخاہ۔ اے غوث وخواجہ ورضا کے غلامو! ایک طرف تورمضان کی برکتوں کا بحرابادل ہم برسایہ کئے ہوئے



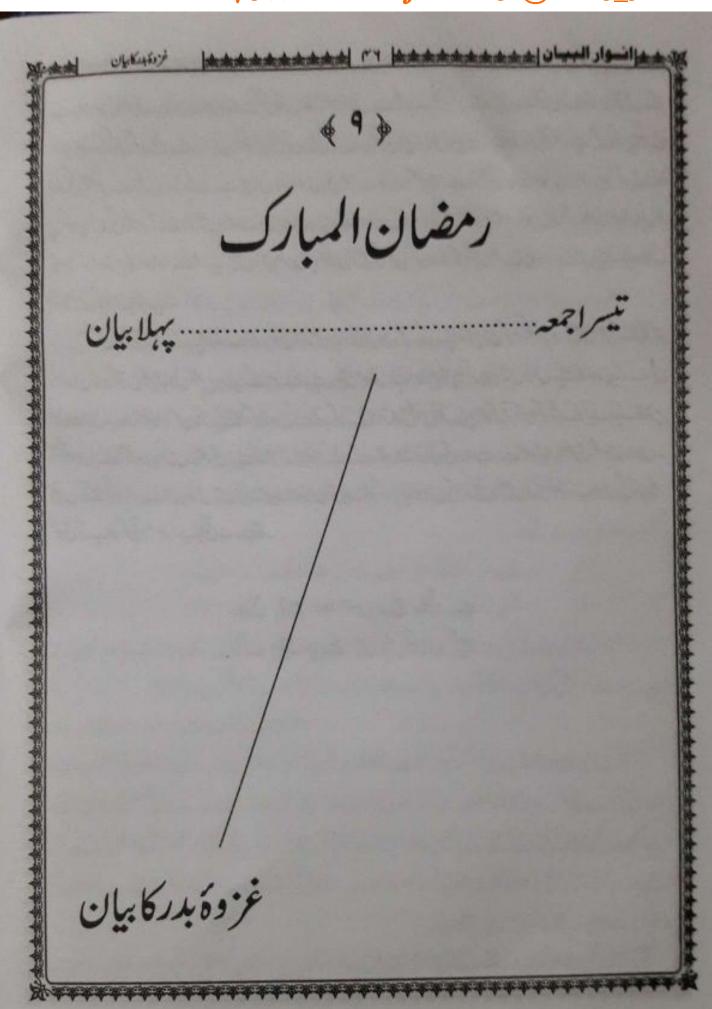

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



اسواد البیان المدید البیان البی البید ا

اللہ تعالیٰ کی مدد: اے ایمان والو اِ خطبہ کے بعد میں نے جوآیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فر مایا ہے گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح وکا میابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت وقوت نہیں ہے۔ دیکھتے میدان بدر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے دشمن کے مقابل کھڑے متھ تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف تین سوتیرہ تھے اور دشمن کی تعداد نوسو بچاس تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لئے صرف ستر اونٹ اور دو گھوڑے، چھزرہ، آٹھ تکواریں تھیں جبکہ دشمن کے پاس سو گھوڑے، سات سواونٹ بکشرت زرہ اور دوسرے تھے ارموجود تھے اور کھانے کا معقول انظام تھا۔

کیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فر مایا اور اُن کی مدد کی تا کہ قیامت تک مسلمانوں کومعلوم جوجائے کہ کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔

### الله تعالیٰ کی مدد کس طرح ہوئی

قرآن كريم بيان فرما تا ہے۔

وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي اَعُيُنِكُمُ قَلِينًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي اَعُيْنِهِمُ (پ١٠٥١)

ترجمہ: اور جب اڑتے وقت تہمیں کا فرتھوڑے کرے دکھائے اور تہمیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ (کنزالایان)

پہلی مدو: اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کا فروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی۔ تاکہ مسلمان بہلی مدو: اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کا فروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی۔ تاکہ مسلمان و تمن کی کثرت و کھے کر تھبرائیں ہیں اور قرآن مقدس فرما تا ہے۔ یَوَوُنَهُمُ مِثْلَیْهِمُ وَأَی الْعَیْنِ ط (پ٢٠٤٠)

ترجمہ: انہیں آنھوں و یکھا اپنے سے دونا مجھیں۔ (کزالایمان)

دوسری مدد: اس طرح ہوئی کہ جنگ کے دوران کا فروں کومسلمانوں کی تعداد دوگئی نظر آتی تھی جس کی وجہ سے کا فروں پرمسلمانوں کا ڈراورخوف طاری ہو گیا تھا اور کا فروں کی ہمت پست ہوگئی۔ گروں

فردو فيدكابيان اور پر قرآن مجيدار شاوفر ما تا إ - إذ تستَغِينُ ون رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُرُدِفِيْنَ ٥- (پ٥٠،٥٥١) ترجمہ: جبتم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے۔ تو اس نے تہاری سن لی کہ میں تمہیں مدود سے والا ہول ہزاروں فرشتوں کی قطارے۔(کزالایمان) تيسرى مدد: الله تعالى في ميدان بدر مين ملمانون كي تيسرى مدداس طرح كى كدايك بزار فرشتون كالشكر سلمانوں کی مدد کے لئے بھیجا گیا۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جا نثاری کفار ومشرکین کا ایک ہزارلشکر جرارسیلا ب کی طرح بردھتا چلا آر ہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان الله تعالى عليم اجمعين كوجمع كركے جہاد في سبيل الله كا اعلان فر مايا تو صرف تين سوتيره نہتھے اور بے سروسامان مجاہدین اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق وباطل کی جنگ میں الله تعالی اوراینے بیارے رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی خوشنودی کی خاطر الاے ہیں۔ یقیناً آفتاب و ماہتاب نے روئے زمین برایس جاں بازی دسرفروشی کا منظرندد یکھا ہوگا۔جس بےسروسامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی۔تو ہارے حضور، سرایا نورسلی الله تعالی علیه والدوسلم ف صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجھین سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا تو صحابه کرام رض الله تعالى عنهم في عرض كيا- يارسول الله! صلى الله تعالى عليك والك وعلم جس طرح آب تعكم ديس بهم تيار بيس- بهم اين جانيس الله تعالیٰ کی راہ میں قربان کردیں گے۔ہم قوم موی علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہا تھا كەتم اورتمبارارب لڑے ہم تو يبال بيشے ہيں۔ سركار سلى الله تعالى عليه داله دسلم نے جب اسے غلاموں كابي جذب و يكھا تو خوش ہوکران کے حق میں دعاءفر مائی۔میدان بدر میں جب حق وباطل کامعرکہ شروع ہواتو مسلمانوں نے اپنے پیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کے تکم پر جانثاری، بہا دری کے وہ جو ہر دکھائے جومیدان بدر کی زمین بھی بھی بھول نہ یائے گی۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک یہ وادی نعرہ توحیر سے آباد ہے اب تک مہ وانجم یہ اس مٹی کے ذرے مسراتے ہیں زبان حال سے ماضی کے افسانے ساتے ہیں

انسوار البيان المدهد مدهدها ٥٠ المدهد مدهدها الرواد البيان انصارومہاجرین! تمام صحابہ کرام نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول ملی الشقالی علیدوالدوسلم کے لئے جان کی قربانی کا وعدہ کیا۔ گویا غلا مان مصطفے سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کہدر ہے تھے۔ نی کا علم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو غرق کردیں نعرہ اللہ اکبر میں ہمارا مرنا، جینا آپ کے احکام پر ہوگا کی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا درود شريف: رسول التدصلي الله تعالى عليه واله وسلم ميدان بدر ميس جنگ کی رات سب سوتے رہے لیکن کا نئات کے آقامصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اسلام کے ان ساہوں کے لئے فتح وکامرانی کی دعاء کرتے رہے، مبح ہوئی تو ملمانوں کی صفوں کو درست کیا۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو تیں تو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لئے باتھ پھیلائے اور عرض کی۔اے اللہ تعالی اب تیری اس مدد کا وقت آگیا ہے جس کا تونے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے۔ اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ الَّيَوُمَ لَا تُعْبَدُ ( بَعَارِي مِلْمُ شِرِيف،ج:٢٠، ص: ٩٣، مَكُلُوة المصابح بن ١٣٠) یعنی اے اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کی اس حجوثی ہی جماعت کوتو نے ہلاک ہوجانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت ندكى جائے گى (يعنى پركوئى تيرى عبادت كرنے والا ندرے كا) ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے رب تعالیٰ کے تھم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کوخوشخبری سناتے ہوئے فر مایا تھبراؤنہیں آ کے بردھو۔اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا نشکرتمہاری مدد کے لئے آر ہا ہے۔اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب جنگ پورے زور برآئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے کچھ کا فروں کے منداور ناک پر کوڑوں کے نثان نظر آرے تھے اور یمی فرشتوں کوخدا کا حکم تھا۔ غور سیجے الیسی زبردست مدد ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کددشمن پر مار پڑر ہی ہے اور مارنے والانظر نہیں آتا، ای طرح وہ توت وقدرت والااہے موس بندوں کی مدد کرتا ہے۔

فر و و معد كاميان وَاللَّهُ يَوْيَدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يُشَاءُ ( ١٠٥،١٠) ر جمہ: اورالله این مددے زورویتا ہے جے جا ہتا ہے۔ ( کنزالایمان) حضرت جرئيل عليه السلام كي آواز: جنك بدريس ايك آواز آربي هي أقسيرهُ هيُسؤوهُ. أقسيهُ هَيْزُومْ - (ملم،ج:٢٠ص:٩٣،مثلوةالمانح بص:١٦١) ہیزوم آگے برمو۔ ہیزوم آگے برمو صحابہ کہتے ہیں ہم جران تھے کہ یہ آواز کہاں ہے آرہی ہے۔ نبی ووعالم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا کہ ہیز وم حضرت جرئیل علیه السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔وہ اپنے گھوڑے کو کہدرہے ہیں کہ آ گے بوھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیبم اجھین فر ماتے ہیں کہ ہم کتنے مرتبہ کسی کا فرکوٹل کرنا جا ہے تو وہ پہلے ہی قتل ہوجا تا۔ ہم سمجھ جاتے کہ بیاللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ کفرواسلام بحق وباطل کی اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جس میں سلمان بے سروسامان اور شکر کے مجاہدین کی کل تعدادتین سوتیر کھی۔ مگراللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کوتین گنازیادہ کا فروں کے نشکر پرشاندار فتح عطافر مائی۔ الله تعالى كااعلان: كُمُ مِنْ فِنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيْرَةً بِإِذُن اللَّهِ ط (١٤٥،١٤) ترجمہ: بار ہاکم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پراللہ کے عکم ہے۔ ( کنزالا یمان ) ابوجہل کا انجام: حضرت عبدالرحل بن عوف رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے دوچھوٹے کم عمراز کے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھسے یوچھنے لگے چھا جان! ابوجہل کون ہے؟ اور وہ کہاں ہے؟ بید دونوں بیجے معاذبن عمر واور معوذبن عفراء تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہتم دونوں ابوجہل کا پنة کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ میں نے ساہے کہ ابوجہل تعین ، بدبخت ہمارے بیارے نبی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ گویاوہ بچے کہدرے تھے۔ م کھائی ہے مرجائیں کے یا ماریں کے ناری کو ا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو ہارے آتا پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم کو ابوجہل تعین ، گالیاں دیتا ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کرلیا ہے اور قتم کھالی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیس مے۔ یا اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے نام پراپنی جانیس قربان دیں گے۔

انسوار البيان المحمد مدهد المدهد مدهد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا کہ ابوجہل کوئی معمولی آ دی نہیں ہےوہ کا فروں کے لشکر کا سردار ہے اس کو قل کرنا آسان نہیں ہے اس کے اردگر دفوج کا دستہ حفاظت کررہا ہے اس کئے۔ حفاظت کردہا ہے گرداس کے فوج کادستہ نے بولے۔ چاجان! بدسترب تلکرد کے گاعزرائل کارستہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بچو! وہ ہے ابوجہل جو نشکر کے نیچ گھوڑے پرسوار ہے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انظی کا اشارہ کیا ،میری نگاہ وہاں پہو کچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابوجہل کے محوڑے کے پاس موجود تھے۔ بچے چھوٹے تھے اس لئے ان کا ہاتھ ابوجہل تک پہو نچنا مشکل تھااس لئے بچوں نے سب سے پہلے اپن تکواروں کا وار گھوڑے کی ٹانگ پر کیا اور گھوڑ اچلاتا ہواز مین پر گرااور ابوجہل کھوڑے ہے زمین پر آیا ، دونوں بچوں نے بڑی تیزی ہے اپنی تنظی منھی تکواروں ہے ابوجہل کے سر پر حملہ کر دیا جس ہے ابوجہل خاک وخون میں تڑینے لگا اور حضرت معو ذرضی اللہ تعالی عنار تے ہوئے شہید ہوگئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 (ب، ٣٠) اور حضرت معاذر منی الله تعالی عند برابوجهل کالر کا عکرمہ نے وار کیا جس سے حضرت معاذر منی الله تعالی عند کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہوری تھی تو حضرت معاذر منی اللہ تعالی عندنے تکوار دوسری ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے۔اللہ اللہ کیا جذبہ تھا، لٹکتا ہوا باز ور کاوٹ بن رہاتھا، یاؤں کے نیچےر کھا اور تو اگر بھینک دیا۔اس نتھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے سر کار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم دیکھیرہے تھے۔ جب حضرت معاذ ا پنا کثابواباز و لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والد رسلم نے اپنالعاب وہن اس پرلگادیا تو کٹا ہوایاز وکندھے کے ساتھ پھر بُوگیا۔ (برة الرسول بن ٢٥٥) تھوڑی در بعد حضرت معاذر شی الله تعالى عن بھی شہید ہو گئے۔ إنسالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 الله تعالى اين پیارے محبوب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے ان دو نتھے عاشقوں اور مجاہدوں بعنی حضرت معا ذ اور حضرت معو ذر منی اللہ تعالیٰ عمہا پر ہمیشہ ہمیش کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔اوران کے وسلے سے پوری امت پراور خاص کراس پورے مجمع پر رحتوں ،غفران کی بارش فرمائے۔ (سرة الرسول مص٥٥، بحاله بغاری وسلم)

#### غروه بديكاميان بدر میں ابوجہل اس جگہ برمرا ملے گا ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب، دانائے خفایا وغیوب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ ہملم میدان بدر میں جنگ ے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لئے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے کہ جنگ کی تیاری کمل کر لی جائے۔ بدر کے میدان میں جارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے جنگ سے پہلے ایک لکیر کھینچی اور فر ما یا کل جب جنگ ہوگی تو میری امت کا فرعون ابوجہل اس جگہ مرا ملے گا اور امیدا بن خلف اس جگہ مرا پڑا ہوگا ای طرح بہت سے کا فروں کے سرداروں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں اس جگہ پر فلاں اس جگہ پر مرایز اہوگا ایک دن يهلي بان كموت ك فردى - "ها ذَامَ صُرَعُ فَكَان " غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ "هٰذَا مَصُرَعُ فَكَان " غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (سلم شريف،ج:٢ بص:١٠١، مُقلوة الصابح بص:٥١١) حضرت عمرض الله تعالى عنه نے فرمایا مجھے اس ذات کی متم جس نے ہمارے رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم کوحق کے ساتھ بھیجاوہ ( کفار )۔حدود سے ذرا آ گے پیچھے نہ تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے ان کے بارے مين نشا ند بى فر ما ئى تھى ۔ (سرة الرسول بحواله سلم، نسائى، امام احر) اے ایمان والو! جنگیں دنیامیں بیٹار ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی مرکسی بادشاہ یا فشکر کے سیدسالارنے جنگ سے پہلے کامیابی وکامرانی کی بشارت نہیں دی نہ یہ بتار کا کہ فلاں دشمن اس جگہ برقت کیا ہوامرا ملے گا۔ بیشان صرف اور صرف ہمارے پیارے رسول ، قائد عالم ،سر دار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ہے کہ جنگ بعد میں یعنی کل ہوگی اور فتح وظفر ، کامیابی و کامرانی کامز دہ پہلے سنادی اورکون ساوشمن کس جگہ مرایز اہو گاجنگ سے پہلے بنا دیا۔ بعض بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے جب ابوجہل کو پینہ چلا کہ رسول اللہ صلی الله تعالی علیه داله وسلم میدان بدر میں تشریف لائے اور میدان کا جائز ہ لیا اور ایک لکیر هینجی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابوجہل مارا جائے گا اور اس کی لاش اس لکیر پر پڑی ہوگی تو امت کا فرعون ابوجہل گھبرایا اور اپنے ساتھیوں ے کہنے لگا کہ کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے اور قل ہونے سے کوئی چیز بھانہیں عتی۔ اس لئے کہ محمد بن عبدالله الله تعالى عليدالدوسلم كے منہ سے جو بات ميں في سے وہ بھی غلط بيں ہوئى بلكدوہ بات يورى ہوكے رہتى ہ

م كها كيار الفضل مَا شهدَت بهِ الأعداءُ يعنى حق وبى بجس كى يائى كى وشن بهى كوابى د اور

جب ابوجهل خاک وخون میں تڑے رہا تھازندگی کی آخری سائنیں لےرہا تھا، ارد، گرداس کے ساتھیوں کی جماعت

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اسواد البیان المورد البیان المورد البیان المورد کیمان کیم پر اقر نہیں ہے جو کیر مجمد میں عبداللہ المورد کیمان کیم پر تو نہیں ہے جو کیر مجمد میں عبداللہ المورد کیمان فردہ اس کیر پر تو نہیں ہے جو کیر مجمد میں عبداللہ المورد کیمان فردہ اس کیر پر تھا تو ابوجہل کہنے کا کہ میرا دھر بھنچ کر یا اٹھا کر اس کیر ہے دور کردو تا کہ محمد بن عبداللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی ایک بات تو جھوٹی ہوجائے مر رہا ہے ۔ فاک وخون میں تڑپ رہا ہے مگر عداوت ونفرت میں کوئی کی نہیں ہے۔ اس تعین کے ساتھی اے اشانے کی کوشش کرنے گے۔ اِدھراللہ تعالی کا تھم ہوتا ہے اے ملک الموت (علیہ السلام) سنوا بوجہل کا بحب میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی جوگیر بھارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا میں اللہ تعالی عبد والدوسلم کا میں دشوکت کا عالم میں میں اللہ تعالی عبد والدوسلم کے مغیب کی شان وشوکت کا عالم میں مسلمان ہوتا ضروری اور لازی ہے ای لئے تو وہائی، دیو بہندی، تبلیغی کو ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے آ قا کر کے میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کوغیب دال ما سائے ہیں اور ہم تی اپنے نبی میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کوغیب دال ما خوج ہیں اور ہم تی اپنے نبی میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کوغیب دال ما نتے ہیں اور مانے تر ہیں گے۔ اور میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے علم غیب کا افکار کرتے ہیں اور ہم تی اپنے نبی میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے علم غیب کا افکار کرتے ہیں اور ہم تی اپنے نبی میں اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے علم غیب کا افکار کرتے ہیں اور ہم تی اپنے نبی میں اللہ تعالی علیہ والدوسل کوغیب دال مانے تر ہیں گے۔

عاشق مصطفیٰ بیارے رضا، التحصر ضا، امام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم یہ کروروں درود

درودشريف:

### ميدان بدرمين عشق سے لبريز واقعہ

ہمارے سرکار، امت کے مختوار، سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جنگ کے لئے صفیں سیدھی فرمار ہے تھے جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اپنی عاشق حضرت سوا وانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہو نچے ان کا پیٹ پچھ بڑا تھا جوصف ہے باہرنکل رہا تھا تو آتا کر بم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ان کے پیٹ پراپٹی چھڑی لگاتے ہوئے فرمایا اِسُنَویَ اسِوادُ اِسِنَویَ اسِوادُ اِسِنَویَ اسِوادُ اِسِنَویَ اسِوادُ اِسِدِ ھے کھڑے ہوجا۔ بس حضرت سواد نے موقعہ کوغنیمت سمجھا اورعرض کی یارسول اللہ! سلی اللہ تعالی علیہ والک وسلم اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والدوس کا میں کا بدلہ علیہ والدوس کا میں والے میں اس کیا تعالی کا بدلہ والدوس کا میں کیا ہوں کی سے کہ میں آپ کے میں کیا گیا گا کی کے میں کے میں کی کی کو میں کی کے میں کی کو میں کی کے میں کی کو میں کی کے میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو کے میں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کے میں کو کر کے میں کی کو کر کی کو کر کے میں کو کر کے میں کو کر کی کو کر کے میں کو کر کر کے میں کو کر کے میں کو کر کے کر کی کر کی کو کر کر

انسوار البيان المعمد عددها ٥٥ المدهد عددها جرت میں پڑ گئے کداس مشکل گھڑی میں سواد کو کیا ہوگیا ہے اور ہمارے نبی ، عادل ورجیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ئے سوادر منی اللہ تعالی مند کی بات سفتے ہی اپنا کپٹر ااٹھاتے ہوئے فر مایا۔اے سوادر منی اللہ تعالی عنہ لومیر اپیپ حاضر ہے تم ا پنابدلہ لے لو، ای چیری سے مارلوجس سے تمہیں تکلیف ہو چی ہے۔حضرت سوادر شی اللہ تعالی عند آقا علیہ الصلوة والسلام کے قریب ہوئے اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے مبارک پیٹ کو چو ما اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے جسم مبارک سے چمٹ گئے۔سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا۔اےسوا د (رضی اللہ تعالی عنہ) یہ کیا ہے؟ تم تو اپنا بدلہ لیمنا چاہتے تھے۔حضرت سوا درضی الشاتعاتی عنه عرض کرنے لگے یا رسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم اس وقت میں میدان جنگ میں ہوں کیا پیة موت کا وقت آ جائے اور میں شہید ہوجاؤں پس میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میراجم آپ سلی الشتعانی علیہ والدو ملم کے مبارک جم کے ساتھ مس ہوجائے یعنی جھوجائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیموقعہ نصیب فرمایا۔ مجھے یقین ہے کہ اب میرے جم پر جہنم کی آگ حرام ہوگئی پس جومیرا مقصد تھا وہ پورا ہوگیا میں اپنا بدلہ معاف كرتا مول \_ (بيرة الرمول من ٢٩٨٧) ا المان والوابية عاحضرات صحابة كرام رضوان الله تعالى عيم اجمعن كاايمان اوران كاعشق جوآب حضرات نے س لیا ، یعنی جوجم آتا کے کا سات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مبارک جسم سے چھوجائے اس کو دوزخ کی آگ جبیس جلاعتی ۔ تمریس آپ حضرات کو بتا دینا جا ہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد رسلم کے جسم مبارک کا پیر ہمن شریف یا موے مبارک کی برکت ورحمت کے حصول کے لئے مومن خوش عقیدہ سی مسلمان ہونا لازم وضروری ہے بعنی ایسا مسلمان ہوجس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیم اجھین کے عشق کی حرارت موجود ہو۔ اس لئے عاشق صا دق سر کار اعلیٰ حضرت،امام احمد رضا، فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ اے عشق رے مدقے جلنے سے چھے سے جو آگ بجھادے گی وہ آگ لگائی ہے درودشريف: رحمت عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم بدر ميس جو كافر كرفار موئے وہ بارگاہ رحمت عالم سلى الله تعالى عليه والدوسلم بيس پيش كئے كئے حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم في صحابہ کرام اینے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ کسی کی رائے میھی کہ انہیں قتل کردیا جائے اور پچھلوگوں نے بیکہا کہ جو

ان واد البيان المراق ا

### علم غيب ديكهااور حضرت عباس ايمان لے آئے

حضرت عباس سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو چارسو درہم فدیدادا کیجے اور آزاد ہوجائے۔حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس اتنامال نہیں کہ میں اس قدر فدیدادا کرسکوں۔

ہمارے آ قاغیب دال بی ملی اللہ تعالی علیہ دالہ ہم نے پھر فر مایا، پچاعباس فدید دواور رہا ہوجاؤ کر حضرت عباس نے پھر دوسری مرتبہ بھی ہی کہا کہ میرے پاس اس قدر رقم نہیں ہے جو ہیں فدیدادا کر سکوں تو تیسری مرتبہ ہمارے سرکارغیب دال رسول ملی اللہ تعالی علیہ دالہ ہم نے فر مایا۔ پچاجان آپ مکہ جاکر فدید کی رقم بھیج دیجئے گا۔ آپ کوآ زاد ک کا پروانہ ویدیتا ہوں تو حضرت عباس ہولے میرے گھر مکہ میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور غیب کی خبر دین دین اللہ تعالی علیہ دالہ ملم نے فر مایا وہ مال کہاں گیا جوآتے وقت آپ نے اپنی بیوی (یعنی میری پچگی) ام الفضل کے ساتھ کی کہا تھا اور آپ نے اپنی بیوی (یعنی میری پچگی) ام الفضل کے کہا تھا کہ میں سلامت آگیا تو یہ مال میرے بچول فضل ،عبداللہ اور تم کے حوالہ کر دیا۔ حضور ملی اللہ تعالی علیہ دالہ ہم کے غیب کی بات کوئی کر حضرے عباس کی آتی تھیں کھل گئیں اور وہ کہنے گئے کہ آج میں نے جان لیا کہ آپ سلی اللہ تعالی کے سیج نی جی اور میری بوتا ہے وہ غیب کاعلم رکھتا ہے ور نہ مال کو زمین میں وزئی کرنے کا معاملہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانا ۔ آپ مدینے میں ہوں جو ایک داز تھی ۔ ہیں گوائی و بیا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور مکہ میں میرے گھر کی بات بتار ہے جی جو ایک داز تھی ۔ ہیں گوائی و بیا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور میری ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور میری اور کہ جی ای اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور میری اور کہ دیریا دور کے دری تا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور میری اور کوئی نہیں کہ آپ اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور کیا ۔ میرے گھر کی بات بتار ہے جیں جو ایک دائر تھی ۔ ہیں گوائی و بتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سیج نی اور رسول ہیں اور

علم غیب کے سبب ایمان لائے:۔ جنگ بدر میں جب نوفل کوقید کیا گیا اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد ہلم کے نوفل سے فر مایا فدید دور ہائی حاصل کرو۔ تو نوفل نے کہا خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فول نے کہا میرے پاس پھینیس ہے میں فدید کس سے ادا کروں گا تو ہمارے غیب دال نی سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم نے فر مایا کہ جدہ میں جوتم نے نیزے رکھے ہیں وہ فدید کے طور پر دید وہم تمہیں آزاد کردیتے ہیں۔ نوفل غیب کی بات کوئن کر جیرت کے میں جوتم نے نیزے رکھے ہیں وہ فدید کے طور پر دید وہم تمہیں آزاد کردیتے ہیں۔ نوفل غیب کی بات کوئن کر جیرت کی گا

میں پڑ گیااور کہنے لگاجدہ میں میرے پاس ایک ہزار نیزے رکھے ہوئے ہیں مگر اس راز کاعلم میرے سواکوئی تہیں جانتا۔ گویا نوفل کہدرہے تنے کہ جومدینہ میں رہ کرجدہ کی خبرر کھے وہ جھوٹانہیں ہوسکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ الله تعالی کے سے بی اور برحق رسول ہیں اور مسلمان ہو گئے۔ (سرة الرسول می ۲۹۷) اے ایمان والو! جنگ بدر کا واقعہ آپ حضرات نے س لیا کہ حضرت عباس ایمان لائے تو ہارے نی صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاعلم غيب و مكي كرنوفل مسلمان موئة توجهارے پيارے نبي سلى الله تعالى عليه والدوسلم كاعلم غيب و مكي كراور م كھ لوگ ايسے بھى ہيں جواسے آپ كوايمان والا اور مسلمان كہتے اور كہلواتے ہيں اور دعوىٰ بھى كرتے ہيں كہم مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اب آپ حضرات ہی بتا کیس کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں نہیں ہر گرنہیں۔ لہذا ہمیں ایسے بدعقیدہ لوگوں سے دورر ہنا ہے تا کہ جاراایمان محفوظ رہے۔ قبروالے كافر بھى سنتے ہيں: حضرت ابوطلحه رض الله تعالى عنہ اوايت ہے كه جارے پيارے رسول صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کا بیم معمول تھا کہ جب جنگ میں فتح ہوجاتی تو تین دن میدان جنگ میں تھہرتے۔میدان بدر میں بھی فتح کے بعد تین دن تک قیام فر مارہے تین دن کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر سے روانہ ہوئے رات کا وقت تھا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس میس کفار قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، کنویں کے پاس کھڑے ہوکر خطاب فر مایا اے ابوجہل! اے امیہ بن خلف! اے عقبہ بن ربیعہ! ے شیبہ بن ربیعہ! اگرتم لوگ الله تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی اطاعت کرتے تو آج خوش ہوتے اور جووعدہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ کیا تھا فَانِنی قَدُ وَجَدُتُ مَاوَعَدَنِی رَبِّی حَقًّا ۔ پس بیتک جو وعدہ میرے رب تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا میں نے سیایا۔ (سرة الرسول، بحالہ مندام احمد من ٣١٨) حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے عرض کی بارسول الله صلی الله تعالی علیہ والک وسلم! انہیں مرے ہوئے تین دن گزر گئے ہیں اور آپ سلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم آج ان سے باتیں کررہے ہیں۔مردہ جسم کیسے گفتگو کر سکتے بين تو بيارے ني سلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا - مَا أَنْتُهُ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُ (مندام احمد ص ٢٦١) یعنی میں جو کہدر ہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اے ایمان والو! اس مدیث مبارکہ ہے صاف صاف ظاہر وباہر ہوگیا کہ مرنے اور قل ہونے کے بعد كافر بھى سنتے ہیں ،جبھى تو ہمارے آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے جنگ بدر ميں قتل ہونے والے كفار قريش كى لاشوں سے خطاب فرمایا اور حضرت عمر فاروق رض الله تعالی عنه کے سوال پر فرمایا ، اے عمر اہم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ 

المعدد البيان المعدد عدد عدد المعدد ا اس صدیث شریف کی روشی میں مجھے بتانا اور سمجھانا ہیہ کہ جب مرے ہوئے کا فرے بات کی جائے تو وہ سنتے ہیں تو وہ موس جواللہ تعالیٰ کی محبت میں مراہو یا شہید ہوا ہو، یا وہ اللہ کا ولی جواللہ تعالیٰ کی دوس کے ساتھ دنیا ہے گیا ہواگراس کی خدمت میں عرض ومعروض کیا جائے تو یقیناً وہ اپنی قبر میں فریادی کی فریاد سنتے ہیں اور پھر ہمارے آتا الله تعالیٰ کے بیارے رسول سلی الله تعالی علیه داله وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ ای لئے توعاشق مصطفیٰ سر کاراعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ فریاد ائتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفے کی ساعت پر لاکھوں سلام دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت په لاکھوں سلام شہدائے بدر: جنگ بدر میں تین سوتیرہ مجاہدین اسلام میں سے صرف چودہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیم اجھین شہیر ہوئے۔ جنگ بدر میں کتنے کا فرقل ہوئے جنگ بدر میں تقریبا ایک ہزار کی تعداد تھی لشکر کفار کی۔جس میں کا فروں سے ستر آ دی قتل ہوئے۔جن میں اکثر كافرول كيمردار تقيد (يرةالرمول بي ٢٩٧) حضرات!افسوس يم مجدول كي نمازى اورميدان جنگ كے عازى دنيا سے حلے گئے۔ آہ اسلام رے چاہے والے نہ رے جن كا تو جائد تها افسوس وہ بالے نہ ب کتنے افسوں کی بات ہے جو ہمارے برے اعمال وکر دارنے ہمیں بیدن دکھایا ہے۔ نہ آج رات کے عابد رہاورندون کے غازی رہے۔ نہوہ نماز رہی نہوہ مجدہ رہا، نہوہ وعائیں رہیں، جو باب اجابت میں پہو کچ کر

|金金金金金金金金金金金金金金金金||「一日|| | 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 الله تعالی کی رجت کو ہماری جانب متوجه کرتیں اور نہ وہ اسلام کے سے غازی رہے جن کا ذوق شہادت الله تعالی اور رسول التُدصلي الشَّرتعاني عليه والدوسلم كوراضي كرك اسلام كى جزُّ ول كو كمز ورجونے سے بچا كرمضبوط ومتحكم كرتا۔ ایک طرف تیخ بکف ایک طرف سربه جود پرضرورت ہے انہیں بے سروسامانوں کی حضرات! جہادی دوسمیں ہیں ایک سم جہاد کفارے جوآب حضرات ن کیے۔ دوسری سم جہادفس ہے۔ نفس سے جہادی حقیقت کے بارے میں عرض کررہا ہوں آپ حضرات غورسے سننے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تقس سے جہاو:۔ ہمارے آ قارحت عالم سلی الله تعالی علیه والدوسلم فرماتے ہیں۔ اَلْفَ جَاهِلهُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ . (مَثَلُوة ،٩٣٣) لیعن سچااور کامل مجاہدوہ ہے جوایے نفس سے جہاد کرے۔ ہمارے سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ رَجَعُنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ (مَثَاوَة بم٣٣٠) لعنی اب ہم چھوٹے جہادے برے جہاد کی طرف لوٹے۔ اے ایمان والو! آپ حضرات نے س لیا کہ جنگ کے میدان میں تیرونکوارے وغمن سے اڑنا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے جہا دا صغر یعنی حجموثا جہا دفر مایا اورنفس سے جہا دکو جہا دا کبریعنی بڑا جہا دفر مایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اینے نفس کو قابو میں رکھنا، اور ہمیشہ اس کے خلاف رہنا بینفس کا جہاد ہے جو آسان نہیں برا مشکل کام ہے۔اس لئے کہ میدان جنگ میں تیرونکوارے دشمن کا مقابلہ کرنا چند دنوں یامہینوں رہتا ہے مگر نفس سے جہادمجے سے شام تک، رات ہے دن تک، گھرسے بازار تک، ہرآن اور ہرلمحہ، ہرقدم یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ تمام گناہ والی لذتوں اور شہوتوں سے نفس کوروک کرر کھنا۔ اور تمام عبادتوں کی مشقتوں پر ثابت قدم رہنا۔ دنیا بے شار گناہ والی لذتوں اور شہوتوں سے بھری پڑی ہے۔ شراب، منشیات، سنیما وموسیقی، قص وسرور، حسن و جمال کا بے حجاب نظارہ بیرگناہوں کے وہ دل کش ودل فریب سامان ہیں کہ آ دی کانفس بارباران کی طرف لیکتا ہے مگرنفس کے مجاہد کی پیشان ہوتی ہے کنفس کو قابومیں رکھتا ہے۔ ہمیشہ نفس کوان گناہوں کی طرف بوصنے سے رو کے رکھتا ہے۔ ای طرح وقت فجر کا نمازی اپنے زم زم بستر اورگرم گرم لحاف کی میشی نیندکوچھوڑ كر سخت سردى بيس وضوكر كے مسجد بيس سر بسجو د موكرنفس سے اڑتا ہے اور روز ہ دار سخت پياس كى حالت بيس شفنڈا، شفنڈا 

安全を全を全を全を全を全をを فر و و بد کامیان یاتی اور میشها میشها شربت موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی کے خوف ہے ہاتھ بھی نہیں لگا تا اورنفس ہے جہاد کرتا ہے اور کامیانی و کامرانی سے سرفراز ہوتا ہے۔ غروه بدر سے سبق: غروه بدر کے واقعات ہے جو سبق ملاہے اے مسلمانوں کو ہمیشہ یا در کھنا جا ہے۔ وہ سبق پہہے کہ ہم مخلص متقی ، پر ہیز گارمسلمان بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مخلص متقی ، پر ہیز گارمومن بندوں کی مد و فرما تا ہے اور دنیا کی بڑی ہے بڑی قوت وطاقت پران کوغالب کر دیتا ہے۔ الله تعالى فرماتا إلى يا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ 0 (ب٢٠٠٥) ترجمه: اے ایمان والو! اگرتم وین خداکی مدوکرو گے الله تمهاری مدوکرے گا اور تمهارے قدم جمادے گا۔ ( گزالا مان) الله تعالیٰ کابید عدہ صبح قیامت تک کے مومنوں سے جب بھی مومن مسلمان بندہ الله تعالیٰ کے دین کی ندو کے لئے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی غرض ہے آ گے بوھتا ہے تو اللہ تعالی اس موس بندہ کی مدوفر ماتا ہے جیسا کہ میدان بدر میں اللہ تعالی نے منھی بحر مسلمانوں کو کفارے بھاری لشکریر غالب کر دیا اور ان کے قدم ایسے مضبوط کردیئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلانہیں سکی۔پس ضرورت ہے غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنے کی اس کے دیئے ہوئے سبق پر عمل کرنے کی ،ہم اینے کرداروا عمال اور حال پر نظر کریں اور غور کریں کہ ہم نے کتنا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔آج ہم کتنی ذلتوں اور نا کامیوں کے شکار ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ کی مد دہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی ۔صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساز وسامان کواپناسہار اسمجھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کےصدقے روز ہونماز کے وسلے سے اور شہدائے بدر کی بے مثال قربانیوں کی برکت سے ہماری حالت بدل دے اور اپنی مد دہمیں اور سارے عالم کے مسلمانوں کونصیب فرمائے۔ آبین ثم آبین۔ ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے اک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کیلئے

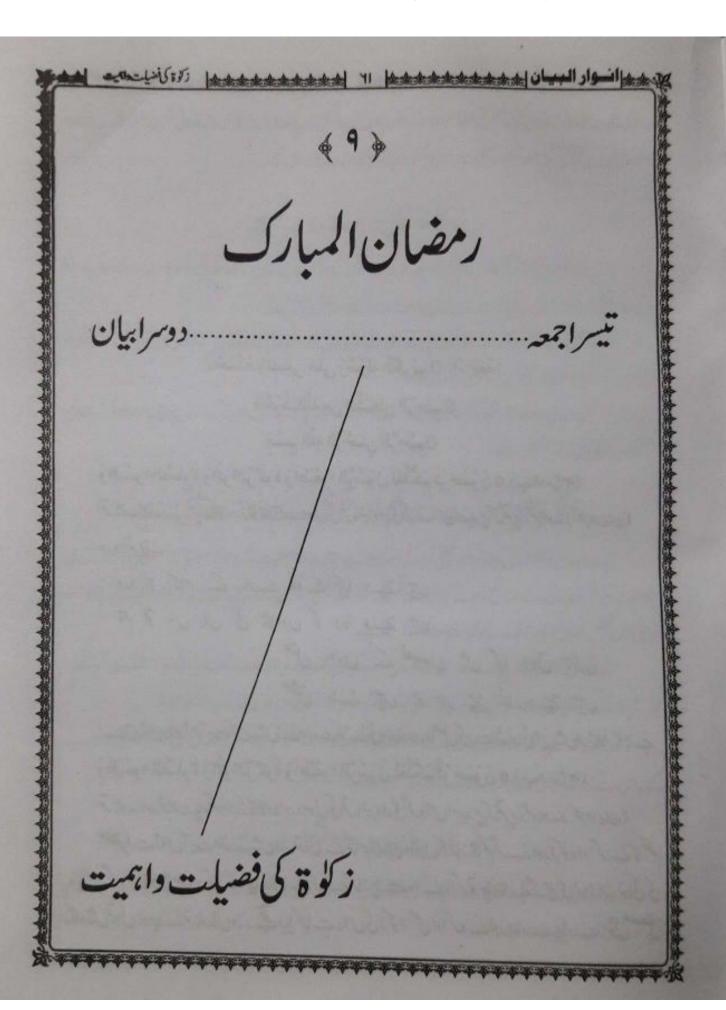

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



#### انسوار البيان المعمد عدمه ١٦٠ المعدد عدمه الما المعدد المعالا جان رحت سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی اطاعت وفر ما نبر داری ہے تہیں بدانعام ملے گا کہ الله تعالی تم پر رحم فر مائے گا اور تم الله تعالی کے فضل عظیم اور لطف عمیم سے دنیا وآخرت میں کامیاب ہوجاؤ گے۔ ز کو ة میں رحمت وبرکت اے ایمان والو! زکوۃ وینا ایما کار خیراور نیک عمل ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی زکوۃ دینے والے بندہ کو ہدایت کی نعمت اور اس کے کاروبار میں خوب رحمت و برکت عطافر ماتا ہے۔ الله تعالى كاارشاد پاك: \_ هُدًى وَ بُشُواى لِلْمُؤمِنِينَ ٥ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلواة وُيُونُونَ الزَّكوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 0 (١٩٥٠/١٥ع١١) ترجمه: بدایت اورخوش خبری ایمان والول کووه جونماز برپار کھتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر يقين ركمت بي - (كزالايان) ز کو ۃ اداکرنے سے م اورخوف سے نجات ملتی ہے اے ایمان والو! مال ودولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا ومصیبت میں مبتلا ہوجاتا ہے ہر وقت مال کی حفاظت کی فکراور مال کے ضائع ہونے کا خوف وغم لگار ہتا ہے لیکن وہ مخض جواینے مال کی زکوۃ ادا کردیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محض کو ہرغم اورخوف ہے نجات عطافر مادیتا ہے۔ الله تعالى كاارشادياك: - إنَّ الَّذِينَ امنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ وَاقَامُوا الصَّلواةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنُدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ٥ (٣٠، رَوع ٢) ترجمہ: \_ بے شک وہ جوایمان لائے اورا چھے کام کئے اور نماز قائم کی اورز کو ۃ دی ان کا نیگ ان کے رب كے ياس باورندانيس كھانديشہوند كھم - (كزالايان) ز کو ة دینابهت برا اتواب ہے ا الا المان والواز كوة اداكرناوه نيكمل بجس الله تعالى خوش موكرز كوة دية والي بنده كواج عظيم

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

لینی خوب ثواب عطا فرما تا ہے۔

الشرتعالى كاارشاد پاك: وَالْمُقِدُ مِيْنَ الصَّلُواةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيُومِ الللَّهِ وَالْيُومُ اللَّهُ وَالْيُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ولَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

ترجمہ: اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم برواثو اب دیں گے۔ ( کنزالا بمان )

### زكوة دينے سے جنت الفردوس ملتی ہے

اے ایمان والو! زکوۃ اس لئے ادا کروتا کہ مال خوب بردھے اور تجارت پھولے پھلے اور آپ کا مال بلا ومعیبت مے محفوظ ہوجائے اور سب سے بردی بات بہ ہے کہ زکوۃ دینے سے جہاں مال ودولت تلف وضائع ہونے سے محفوظ ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی زکوۃ دینے والے بندہ سے راضی ہوکراس بندہ کو جنت الفردوس کا وارث بنادیتا ہے جس میں زکوۃ دینے والا بندہ ہمیشہ ہمیش رہےگا۔

الله تعالى كاار شاد پاك : وَالَّـذِيْنَ هُـمُ لِـلـزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ أُولَـنِكَ هُمُ الْوَادِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَوِثُونَ الْفِرُ دَوُسَ لا هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ٥ (پ٨١٠ركونا)

ترجمہ: \_اوروہ کرز کو ہ وینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کے فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ( کنزالا یمان )

### زكوة نه دينادر دناك عذاب موكا

اے ایمان والو! جولوگ مونا، چاندی (اور مال ودولت) جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوۃ اوانہیں کرتے اور اے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں در دناک عذاب کی خوشخبری سنادوجس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جا کمیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جا کیں گی (اور ان سے کہا جائے گا) بیوہ (مال ودولت) جمع کے لئے جمع کیا تھا تو اب (اس کا مزہ) چکھوجو (مال ودولت) جمع کرتے تھے (پ، ا، عاا)

## منجساني كاعذاب

معیث شریف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم

المعدان المعدد عدد المعدد المع ملی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا جس محنص کواللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰ ۃ ادانہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال شخیرانپ کی صورت میں کردیا جائےگا جس کے سر پردوجتیاں ہوں گی وہ سانپ اس محض کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھراس کی ہا چھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں ( لیعنی میں تیراوہ مال اورخزانه مول جس كي توزكوة تبيس اواكرتاتها) ( بخارى شريف، ج:١٠٠٠) حدیث شریف: حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ ہمارے سر کار، امت کے منحو ارمصطفیٰ کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر ما یا ، جس مال کی ز کو ہ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا۔ ما لک كودور اعكاوروه بها كے كايبال تك كدائي الكليال اس (مالدار) كے مندميس وال و عكار (مندامام احربن طبل،ج:٣٩٩) اے ایمان والو! الله تعالى نے اگرآپ كوسونا و جائدى مال ودولت سے نواز ا بے تو ملس زكوة اداكروورند یمی دولت منج سانپ بن کرآپ کوؤسیں گے اس وقت نہ باپ کام آئے گا اور نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لئے تم نے مال ودولت جمع کیا ہے۔ مختج سانپ کاعذاب کم نہ مجھنا۔ سانپ جب ایک ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں اور جب دو ہزار سال کا ہوجاتا ہے تو وہ بال گرجاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہوجاتا ہے ( یعنی زہر کی زیادتی سےسببال گرجاتے ہیں اور پھرسانے گنجا ہوجاتاہ) (بارٹر بعت،صدہ،ص، ز کو ہ نہ دینے والاقتل کامستحق ہے حدیث شریف: حضرت ابو ہر رہ وض اللہ تعالی عندواوی ہیں کہ جمارے پیارے رسول مصطفی کریم سلی اللہ تعالی علیدوال علم كے بعد جب حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه خليفه ہوئے اس وقت اعراب ميں سے مجھ لوگ كافر ہو گئے ( يعني زكو ة کی فرضیت ہےا تکار کر ہیٹھے ) حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر جہادا ورفقال کا حکم صا درفر مایا اور ارشا وفر مایا خدا کی قتم میں ان ہے جہاد و قبال کروں گا جونماز وز کو ۃ میں تفریق کرے ( یعنی نماز کوفرض مانے اورز کو ۃ کی فرضیت ے اٹکارکرے) زکو ہ حق المال ہے۔خداک مم بری کا بچہ جورسول الله صلی اللہ تعالی علیہ دالدوسلم کے یاس حاضر کیا کرتے تے اگر مجھے دینے ہے انکار کریں گے تو اس پران ہے جہاد کروں گا۔ (بخاری مین: امن: ۱۸۸، وسلم) مسكله: زكوة فرض إس كامنكر كافر اور نددي والافاسق اور قل كاستحق اورادا مين تاخير كرنے والا كنه كار ومردودوالشبادة ب- (عالمكيرى بحاله بهادشريت،حصه، ص١٠)

## زكوة دوسرے مال كو ہلاك كرديتى ہے

المعان المعدد ال

عدیث شریف: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا ہے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا ، زکو ق کسی مال میں نہ ملے گی مگراہے ہلاک کردے گی۔ (شعب الا بیان ،۲ ہی ۔۳۵) مسکلہ: زکو ق آپ پر واجب تھی اور زکو ق کی رقم آپ نے مستحق زکو ق کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے دوسرے مال میں ملائے رکھا تو زکو ق کا مال دوسرے مال کو ہلاک و ہر بادکردے گا۔ (بیار شریعت، صدہ بی ۲)

#### مال ودولت کے برباد ہونے کا سبب

حدیث شریف: حضرت بریده رضی الله تعالی عندراوی بین که بهار مے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیه والدوسلم نے قرمایا جوقوم زکوة نه دے گی الله تعالی اے قبط میں مبتلا فرمائے گا۔ (طبرانی اوسط، ج:۳، س:۲۷۵)

حدیث شریف: امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عدے روایت ہے کہ نبی مختار شفیج روز شار صلی الله تعالی علیہ دالہ رسلم نے فرما یا خشکی اور تری میں جو مال تلف یعنی ہلاک و بربا دموتا ہے وہ زکو ق نہ دیے ہے تلف موتا ہے۔ (طبرانی شریف، الترغیب دالتر ہیب ، ج: ام ، ۳۰۸)

اے ایمان والو! ہوش میں آجاؤاورا پے مال ودولت کو، ہلاک وہرباد ہونے سے بچالویعن زکوۃ اداکرو۔
آپ کی دولت سونا، چاندی حتیٰ کہ آپ کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوجائے گی پھرکون ہے جواللہ تعالیٰ کی حفاظت وضائت کی چیز کو تباہ وہرباد کر سکے۔ لہذا تکمل زکوۃ اداکیا کرو، خود محفوظ رہو گے اور مال ودولت بھی محفوظ رہے گا ادر مرنے کے بعد جنت الفردوس کے وارث بن جاؤگے۔

### زكوة نددين والاسب سے بہلےجہنم میں ڈالاجائے گا

حدیث شریف: حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جا کیں گے ان میں ایک وہ تو تگر ( یعنی مالدار شخص ) ہے کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کاحق ادائمیں کرتا ( یعنی زکو ق نہیں ادا کرتا ) (این خزیر، ج.۳،می:۸واین حبان، ج۲۰می،۲۰موری)

# ز کو ة نه دینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی

زكرة كأخيلت دايمت المصيدي

عدیث شریف: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں ہمیں تھم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکو ۃ اداکریں اور جو مخص زکو ۃ ندو ہے اس کی نماز قبول نہیں۔ (طبرانی بیر،ج:۱۰۰بی:۱۰۰)

اے ایمان والو! بہت ہے مسلمان ہیں جونماز بردی پابندی ہے بڑھتے ہیں گر مال ودولت کے لائح نے انہیں اندھا کررکھا ہے جوز کو ۃ ادانہیں کرتے اور زکو ۃ نکالے بھی ہیں تو ۃ دھا، تیبا۔ جب تک زکو ۃ کمل نہ نکالی جائے اس وقت تک زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ بے شک نماز کی پابندی بردی سعادت کی چیز ہے گرز کو ۃ بھی آپ پر فرض ہاس کے زکو ۃ کا اداکر تا آپ پر واجب ہے ابھی آپ نے حدیث شریف تی ہے کہ جو خض زکو ۃ نہ اداکرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہیں ہم پر فرض ہے کہ پورے مال کا صاب کر کے پوری پوری زکو ۃ اداکریں۔

### زكوة نددين والابلاك موكيا

دور نبوت میں تعلیہ بن ابی حاطب نے زکو قائیس دیا تو ہلاک وبر باد ہوگیا۔ حضرت ابوا مامہ با بلی رضی الله تعالی عد بیان فرماتے ہیں کہ تعلیہ بن حاطب انصاری نے ہمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی۔ یارسول الله صلی الله تعالی علیہ والک وسلم میرے لئے دعا فرما کیں کہ میں مالد ار ہوجاؤں ہمارے حضور صطفیٰ جان رحمت ملی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا۔ اے تعلیہ تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہاس لئے کہ تھوڑے مال پر الله عالیٰ کا شکر میدا واکرنا آسمان ہے اور زیادہ مال پرشکر اواکرنا مشکل ہوتا ہے میتھم من کر تعلیہ والی چلا گیا گر مال ودولت کی محبت نے اسے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا اور تعلیہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والک وکم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماد یہ بحثے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے جھے مالدار بنادے اور تعلیہ کہنے لگائتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو بچارسول بنا کر بھیجا ہے اگر وہ جھے مال ودولت ہے وہانے کے مبیب، امت تو میں اس مال کو الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق اواکروں گا بین کر الله تعالیٰ کے حبیب، امت کے طبیب مصطفیٰ کر بیم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے اپ وست رحمت کو دعا کے لئے اٹھائے اور تعلیہ کے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ میں قبول ہو پھی تھی۔ حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ تعلیہ نے کچھ بحریاں خریدیں اور الله تعالیٰ کی شان وہ کیٹروں کی طرح بروصے لکیس یہاں تک کدمدیند منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی تو تعلیدائی بحریوں کولیکر مدیند منورہ سے دورجنگل میں چلا گیااور وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہے لگا۔ پہلے یانچ وقت کی نماز مجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا تھا۔ مال بڑھتا گیا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت ہے آ کر پڑھتا۔ اور مال بڑھا۔ دنیانے ثعلبہ کو چاروں طرف ہے گھیرلیا تو یا نچوں وقت کی نماز جماعت تو جھوٹی ہی تھی اب ایساوقت آگیا کہ نماز جعد کے لئے بھی محبد میں ا حاضر نہیں ہوتا۔ مال وزر کی محبت نے نغلبہ کو مجداور نماز باجماعت سے دور کیاحتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔رسول اللہ ا ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے جب دیکھا کہ تغلبہ نماز باجماعت کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیا ہے تو مركارسلى الله تعالى عليه والدوسلم في صحابه كرام عليهم الرحمة والرضوان بوريافت فرمايا كه تعليه بن حاطب كاكيا حال ب؟ تو صحابہ کرام علیم الرحمة والرضوان نے عرض کیا یارسول الله! صلی الله تعالی ملیک والک وسلم ثعلبہ کا مال اس قدر بردھ گیا ہے کہ مدیند منورہ میں رہے کی جگہ کم پڑ گئی ہے اس لئے وہ مدیند منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا۔ تعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ تعلبہ ججھ پر افسوس ہے۔ اب ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم نے اپنے نائبین صحابہ کو مالداروں کے یاس أركوة وصول كرنے كے لئے رواندفر مائے۔آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كے قائم كئے ہوئے عاملين بيرونى علاقوں كے امراءاور مالداروں کے پاس پہو نچے اور حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کا حکم سنایا تو ان مالداروں اور امیروں نے اپنے مال کی زکو ہ وصد قات کو مدیند شریف میں سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پاس روانہ فرمائے۔ کیکن زكوة كے وصول كرنے والے نائبين مصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم جب ثغلبه بن حاطب كے ياس كے تو وہ يہ كهدكرز كوة دیے سے انکار کردیا کہ یہ ٹیکس ہے۔ جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھرز کو ۃ ادا کروں گا چھسلین ز کو ۃ ثغلبہ کا یہ جواب من کر در باررسالت میں واپس آئے ،ابھی انہول نے تعلبہ کا کوئی بیغام آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم سے عرض نہیں كياتها كه حضور سلى الله تعالى عليه داله وسلم نے فر مايا۔اے تعلبه افسوس ب-اے تعلبہ افسوس بے كه تونے زكوة دينے سے انكار كرديا ہے اور جب محصلين وعاملين نے نغلبه كا جواب بارگاه نبوت ميں پيش كيا تو سركار سلى الله تعالى عليه واله وسلم نے بہت افسوى ظاہركيا،اى وقت الله تعالى نے اس آيت كانزول فرمايا اوربيآيت تعليه كے ق ميں نازل ہوئى۔ وَمِنُ هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنُ آتنًا مِنْ فَضُلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ 0 فَلَمَّا اتَّهُمُ مِنْ فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعُرضُونَ 0 (ب١١٥١١)  انواد البیان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عہد کیا تھا کہ اگر جمیں اپ فضل ہے دے گا تو ہم ضرور کے خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آ دی ہوجا کیں گے تو جب اللہ نے انہیں اپ فضل ہے دیا اس میں بخل کرنے کے اور ہم ضرور بھلے آ دی ہوجا کیں گے تو جب اللہ نے انہیں اپ فضل ہے دیا اس میں بخل کرنے کے اور منہ پھیر کر بیٹ گئے۔ (کنزالایمان)

قارون كابراانجام

قارون جوحفرت موی علیدالسلام کی قوم کا ایک فردتھا۔ براغریب، مفلس، ناداراورمفلوک الحال شخص تھا۔
اس کی غربی اورمفلسی پردتم کھا کرحفرت موی علیدالسلام نے قارون کوعلم کیمیاسکھادیا جس سے اس نے خوب سونا
اور جاندی اور مال ودولت جمع کرلیا۔ اللہ تعالی ارشادفر ما تا ہے۔ وَ اتَیُناهُ مِنَ الْکُنُودِ مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ
بِالْعُصْبَةِ اُولِی الْقُوقِ ق ۔ (ب،۲۰،۵۱)

عد انوار البيان المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدالا ترجمہ: اورجم نے اس کواتے خزانے دیئے جن کی تنجیاں ایک زور آورجماعت پر بھاری تھیں۔ (کزالایمان) اورایمان والوں نے جب قارون ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا کراور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر یعنی ز کو ہ وصدقہ نکال دے تا کہ قیامت کے دن تیری نجات ہوسکے۔ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. (پ١٥،١٠) ترجمه: اوراحیان کرجیپااللہ نے تھے پراحیان کیا۔ ( کنزالایمان ) مگروہ بدنصیب قارون کہنے لگا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ط (ب١٠،١٥) ترجمہ: بولایہ و مجھا یک علم سے ملاہے جومیرے پاس ہے۔ (کنزالایان) الله تعالیٰ کاشکر بجالانے کی بجائے قارون کہنے لگا میں علم والا ہوں میں نے اپنے علم اور قابلیت سے بیدولت حاصل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں حضرت موی علیہ السلام نے جب قارون کوز کو ۃ ادا کرنے کا حکم دیا تواس نے انکار کیااورلوگوں ہے کہنے لگا کہ موٹی علیہ السلام ہمارا مال لینا جا ہے ہیں اور قارون بدنصیب نے ایک فاحشہ عورت کے ذریعہ حضرت موی علیہ السلام کوبدنام کرنے کی نایاک سازش کی تو حضرت موی علیہ السلام نے قارون کے لئے دعاء ہلاکت فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ نے قارون اوراس کے خزانوں کوز مین میں دھنسادیا۔ ایک روایت مین آتا ہے کہ قارون اوراس کاخزانہ قیامت تک زمین میں دھنتار ہےگا۔ (خزائن العرفان وتنسر خازن) اے ایمان والو! آپ حفزات نے تعلبہ بن ابی حاطب انصاری جومدیندشریف کارہنے والاتھااور قارون جوحضرت موی علیہ السلام کی قوم کا آ دمی تھاان دونوں برنصیبوں کے حالات وواقعات آپ حضرات نے س لیا کہ ز کو ہ نہ دینے کی وجہ سے ان لوگوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ ثعلبہ ہلاک ہوگیا اور قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں وهنسا دیا گیا۔ اب جولوگ بھی مال ودولت کی زکوۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ زکو ہ نہ دینے کی وجہ سے تمہارا حشر بھی نظبہ اور قارون کی طرح ہوجائے۔ تم بھی ہلاک کردیئے جاؤ،اورتمہارا مال بھی تباہ وہر باد کردیا جائے۔اللہ تعالیٰ مال دیتو صدقہ وز کو ۃ دینے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سخاوت جنت کا درخت ہے الله تعالی کے پیارے رسول، ہمارے پیارے نبی اور تخی داتا مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیدالدو ملم ارشاد فرماتے ہیں۔

聖金組 ニットレーシングラグラ ٱلسُّخَاءُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَالشُّحُ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ (مَكَاوَةِ شِنِي ١٧٤) سَخَاوت جنت شرايك ورخت ہاور بخیلی جہنم میں ایک درخت ہے۔ اے ایمان والوا بخی کے لئے جنت کی خوشخری ہے اور بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجد ومدرسہ میں خرچ کرنے والے پراللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے جس سے تخی ہر بلا ومصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ تخی بنائے اور بخیل طرح طرح کی بلا ومصیبت میں مبتلار ہتا ہے اور بخیل کا مال اس کے لئے زحمت ہی زحمت ب\_الله تعالى بخيل م محفوظ ر كھے۔ نى كى وعالَى كے لئے: اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُنفِقًا. اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُمُسِكًا تَلْفًا. مارے آقارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم دعا وسيتة بين كها ب الله تعالى التخي كوخوب نفع عطا فرياا ورا ب الله البخيل كوبريا وي عطا فريا-( بخاری مسلم، ج: ایس: ۳۲۵ مقلوق م ۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سر کا راحد مختار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْفِقُ يَا إِبُنَ ادَمَ أَنْفِقُ عَلَيْكَ ( بَارى وسلم مِكَالُوة بص١٦٢) الله تعالی فرما تا ہےا ہےانسان! تو خرچ کر، میں بچھ پرخرچ کروں گا۔ یعنی جو محض خوب دریا دلی ہے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حساب روزی عطا فر ما تا ہے۔ سحی بندہ اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندراوی ہیں کہ جمارے آتا جواد وفیاض نبی سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا۔ ٱلسَّخِيُّ قَرِيُبٌ مِّنَ اللَّهِ. وَالْبَخِيُلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيل یعن بخی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور بخیل تنجوس بندہ اللہ تعالیٰ ہے دور ہے۔ اور جاہل بخی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاه مین زیاده پسندیده بعبادت گزار بخیل بنده سے۔ (زندی، ج:۲ مین عامطارة م ۱۶۲) الله تعالی آزمانش میں ڈالتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا کہ بنی اسرائیل میں تین آ دی تھے۔ایک کوڑھی ، دوسرا گنجا، تیسرااندھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی آ زمائش کرنا جا ہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑھی کے یاس گیااوراس سے کہا۔ فَقَالَ أَیْ شَیْءِ أَحَبُ اِلَیْکَ (مَكُوّة بِس١١٥) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* المعدد البيان المعدد ا

گنجا آدمی: پھروہ فرشتہ گنج آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا، بتا کجھے کیا چا ہے اور تو کیا پہند کرتا ہے تو اس سیخ مخص نے کہا میر سے سر پرخوبصورت بال ہوں اور میری یہ بیاری دور ہوجائے جس کی وجہ سے لوگ جھ سے نفرت کرتے ہیں تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس سیخ مخص کے سر پرخوبصورت بال آگئے، پھر فرشتے نے اس محض سے اس مخص نے گائے کی تمنا کی۔ ناس محض نے گائے کی تمنا کی۔ فائے طبی بقرَة محامِلا وَ قَالَ بَارُکَ اللّٰهُ لَکَ (مَعَلَوْ ہِمِ ١١٥)

تواے ایک حاملہ گائے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجے برکت دے۔

#### اندهاآدي

فرشتہ تیسر سے تخص کے پاس آیا جوائدھا آ دی تھااس ہے کہا تھے کوئی چیز پسند ہے۔ تو اس اند ھے تخص نے کہا کہا لئد تعالیٰ میری آئکھیں لوٹادے تا کہ میں لوگوں کود کھے سکوں۔

فَمَسَحَهُ فَرَ دُّاللَهُ اللّهِ بَصَوَهُ قَالَ فَائَ الْمَالِ اَحَبُ اللّهِ مَعْوَهُ مِ ١٦٦) توفر شخ نے اس اند سے الحف پر اپناہاتھ پھیراتو الله تعالی نے اس کی بینائی لوٹادی پھر فرشتے نے پوچھا کجھے کونسامال زیادہ پہند ہے؟ تو وہ خص کے لگا بچھے بحری پہند ہے۔ لہٰذا اس خفس کوایک بحری عطاکی گئی اور فرشتے نے دعاکی کداللہ تعالی کجھے برکت دے۔ ہمارے پیارے نی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی طیدوالہ ہم فرماتے ہیں پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے ان متیوں آ ومیوں میں وہ کوڑھی جس کے جسم پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے تندرست اور خوبصورت کردیا تھا اور ایک اوثنی دی تھی جس سے وہ خوب مالدار ہوگیا پھراس شخص کے پاس فرشتہ آیا جو پہلے گئجا تھا اور فرشتے نے اپناہا تھ پھیر کر منجے کی بیار ی

\*\*\*\*\*

دور کردی تھی اوراے ایک حاملہ گائے دیا تھاجس ہے وہ مخض زمانے کاغنی وبالدار ہوگیا پھروہ فرشتہ اس مخض کے پاس پہونچا جو پہلے اندھا تھا فرشتے نے اپناہاتھ پھیر کراس کی بینائی واپس لوٹائی تھی اوراس محض کوایک بکری عطا کی تھی جس ے وہ محض بہت بڑا دولت مند ہوگیا۔ و بى فرشتدا س محف كي إلى يهون چاجو يهل كورهى تفااور فرشة في سوال كيا۔ فَقَالَ أَنَا رَجُلَّ مِسْكِيْنٌ فرشتے نے کہامیں ایک غریب آ دمی ہوں۔ سفر کی وجہ سے میراسامان ضائع ہوگیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے تصل اور تیری مدد کے بغیر میں گھرنہیں ہو کچ سکتا ہوں اس خدائے تعالی کے نام پر تھے سے سوال کرتا ہوں جس نے مجھے الچھی رنگت اوراچھی جلدعطا کی ہے۔ فرشتے نے سائل وفقیر بن کرکہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پرایک اونٹ دیدے تا كدميرى پريشاني دور موجائ\_تواس امير ودولت مندنے جواب ديا كد مجھ پر بہت سے حقوق ہيں جنہيں میں پوری نہیں کر پاتا ہوں تو مجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا کہ شاید میں مجھے پہچانا ہوں تو وہی مخص ہے جو پہلے کوڑھی تھاا در فقیر ومحتاج تھااور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوڑہ کی بیاری سے نجات دی اور مال ودولت سے بھی نوازا تو اس مالدار محض نے غصے میں آ کر بولا کہ میں کب کوڑھی تھا، میں تو ہمیشہ سے تكدرست وخوبصورت مول اوريه مال ودولت توميرے باپ دادا سے وراثت ميس ملى ب\_فرشتے نے كہا۔ إنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَغَيَّرَكَ إلى مَا كُنْتَ أَكُرتو جمونا بقوالله تعالى تجفيه ، جبياتو يهلي تفاويها بى كرد \_ \_ كيرو وتخض يهلي جبيباليعني كوزهي موكيا اور مال ودولت بهي ملاك موكيا\_ پھروہ فرشتہ اس مخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا اس ہے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پرسوال کیا،اس مخص نے بھی دیے ہے انکار کر دیا اور کوڑھی محض کی طرح کہنے لگا میں کب گنجا تھا میں تو پیدائشی خوبصورت اور تندرست ہوں اور میرامال توباپ، دادا سے چلا آرہا ہے میں بھی غریب ومفلس تھا ہی نہیں۔فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تحجے ویبا ہی کردے جبیا تو پہلے تھا، وہ مخص پہلے کی طرح گنجا دمختاج دکنگال ہوگیا۔ پھر فرشتہ اس مخص کے پاس پہونچا جو پہلے الدها تفااور سوال كيا- أسُنَلُكَ الَّذِي رَدُّ عَلَيْكَ الْبَصَرَ وَشَاةً لِعِيْ فَرشَّة فِي كَمِا مِن تَحْف اس الله تعالى ك نام يرسوال كرتابوں جس نے مختبے آئكھيں ديں، مجھے ايك بكرى ديد نبھے تو وہ مخض جو يہلے اندھا تھا كہنے لگا بے شک میں پہلے اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطاکی اور آئکھ والا بنایا تواے سائل ایک بکری کی بات نہیں ہے تو میرے مال میں سے جتنا جا ہے لے اور جتنا جا ہے چھوڑ دے۔اللہ تعالیٰ کی متم! آج تو جو پچھ بھی میرے اللہ تعالی کے نام پر لے گابیں دے دوں گااس پر فرشتے نے کہا۔ آج تم سب کا امتحان و آز مائش کی گئی۔ فسقلہ  المعدانواد المسان المعمد معمد مع ١٠٠٠ المعدد معدد المديد رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَنَعَطَ عَنْ صَاحِبَيْكَ بِثِك اللَّتْعَالَى تَجْه عداضي مواور تير دوساتفول ے تاراض ہوا۔ ( بخاری، جابی ۱۹۹۳، سلم، مکلوۃ بی ۱۲۱) اے ایمان والو! بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث شریف جو بیان کی گئی اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا كەلىڭدىغالى جۇنعمت ودولت عطافر مائے تواس كاشكرا داكرنا جا ہے اور پچپلى حالت كوبھولنانہيں جا ہے ورنہ بہت برا ا خسارہ ونقصان اٹھانا پڑسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ودولت میں جوغریبوں کاحق ہے یعنی زکوۃ وصدقہ اس کو مکمل ادا کر دینا جاہے ورنہ مال و مالدار دونوں کے لئے ہلاکت وبربادی ہوسکتی ہے ہر مالدار وامیر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، اپنے مال سے ان کی مدداور خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے ہر ما تکنے والے ، کوایک جیسانہیں سمجھنا جا ہے ۔معلوم نہیں کہ در وازے پر سائل وفقیر کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ الله تعالى كاارشادياك: وأمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرُ (ب٣٠، روع ١٨) حدیث شریف: حضرت ام بجیدر شی الله تعالی عنها سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے اپنے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے عرض کیا کہ جب کوئی غریب شخص میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اگر میرے گھریس کوئی چیز نہ ہوتو مجھے شرم آتی ہے ( یعنی شرم اس لئے کرتی ہوں کہ فقیر کو دینے کی کوئی چیز میرے پاس نبيں ہے) تورسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا إدفع يَدَهُ وَلَوْ ظُلُفًا مُحَرِقًا (مَكَاوَة شريف م ١٦١) یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ دیدواگر چہ جلی ہوئی کھری ہی ہو۔ اے ایمان والو! حدیث یاک کا مطلب خوب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ما تکنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔زیادہ نہیں دے سکتے تو کچھنہ کچھ ضرور دے کر بھیجو۔خاص کرز کو ہ تو فرض ہےاہے ہرحال میں ادا کرنا ہے۔ زكوة كااداندكرناغضب البي كودعوت ويتاب اے ایمان والو! بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیه حدیث پاک جوابھی میں نے آپ حضرات کو سایا اورآپ حضرات نے تی اس حدیث پاک سے صاف صاف ظاہر ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرضتے کا ہاتھ لگاتو کوڑھی کا کوڑھ اور شخیج کا گنجا پن اوراندھے کا اندھا پن دور ہو گیا اور وہ متینوں بیاری ہے نجات یا کرصحت مندوتندرست ہو گئے اور فرشتے کی دعاء کی برکت ہے نتیوں آ دمی مالدار وعنی ہو گئے ۔بس ہم ایمان والے اللہ تعالیٰ کی برکت ورجت فضل وکرم اور نعمت ودولت کے ملنے کا ذریعہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ای وقت ملے گا جب کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ کا ہاتھ ہمارے لئے اُٹھ جائے۔ ہاتھ اللہ والے کا ہوگا اور فضل وکرم اللہ تعالیٰ کا 

اوگا۔ ہی تو وجہ ہے کہ ہم سی مسلمان الله والول کے در پر حاضری دیتے ہیں بھی اجمیر شریف حاضر ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہند کے راجا ہمارے خواجہ کا ہوگا اور کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ بوے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی گیار ہویں شریف کرتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے پیروظیر کا ہوگا اور کرم اللہ تعالی کا ہوگا۔ سرکار امام حسین رض اللہ تعالی صد کا محیوا ریاتے ہیں اوران کے نام کی سبیل لگاتے ہیں کہ ہاتھ شہیداعظم ،امام حسین رضی اللہ تعالی عند کا ہوگا اور کرم اللہ تعالی کا ہوگا محفل میلا دیاک منعقد کرتے ہیں اور درودوسلام بڑھتے ،خوب نعت سنتے اور سناتے ہیں اور ہم پر تقدیرا حسان کرے مدیند منورہ اینے سرکار، نبی مختار سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ بہلم کے حضور حاضر ہوں کہ ہمارے بیارے آتا ہشفیج امت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا نورانی ہاتھ ( دست کرم ) اٹھے اور اللہ تعالی اینے فضل وکرم ، نعمت ودولت سے جمارا بیڑا پار كروے \_ ہاتھ ني سلى الله تعالى عليه واله وسلم كا موگا اوركرم الله تعالى كا موگا \_ خوب فرمایاعاشق مصطفی پیارے رضاا چھے رضاام احمد رضا سر کاراعلی حضرت فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عندنے۔ باتھ جس ست ألها غني كرديا موج بح ساحت په لاکھوں سلام درودشريف: اے ایمان والو! الله تعالی کے نبی حضرت یوسف علیه السلام کوایے بھائیوں کے ذریعہ جب پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ میرے باب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آتکھیں میرے فراق اور جدائی میں روتے، روتے سفید ہوگئ ہیں بعنی آتھوں ہے دیکھنا بند ہوگیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جوقر آن كريم بيان كرتا ب-إذُهَبُوا بِقَمِيْصِي هذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا ج (ب١٠، ركوع») ترجمہ: میراید کرتا لے جاؤا ہے میرے باپ کے منہ پرڈالوان کی آئیسی کھل جائیں گی۔ (کزالایمان) حضرت عیسیٰ علیدالسلام فرماتے ہیں جس کوقر آن مجید بیان کرتا ہے۔ الله تعالى كاارشادياك: وَأَبُرِئُ الْأَكْمَة وَالْآبُرَ صَ وَأَحْي الْمَوْتَى بِإِذُنِ اللَّهِ ج (ب٣٠٠٥٥) ترجمه: اور میں شفادیتا ہوں مادرزاد اندھےاورسفید داغ والے کواور میں مردے جلا دیتا ہوں اللہ ك حكم \_\_ (كنزالايمان) اے ایمان والو! اے ایمان کوتاز ہ کرو! اور خوب مضبوط کرلواور بھر پوریقین کرلوکہ ہم اہلسنت وجماعت كاعقيده كتناحق اور ع بجس كى تائيد وتصديق الله تعالى كاكلام قرآن مجيد كرتا نظرة تا ب-حضرت يوسف

انواد البيان المدهد و و المدان المدهد و المدهد و المدهد و المدان ا عليه السلام كاكرتا جب حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنے چبرے ير ڈالاتو حضرت يعقوب عليه السلام كي آئتھيں روشن ہوگئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر ماتے ہیں میں اندھوں اور کوڑھیوں کو شفادیتا ہوں اور مُر دے کوزندہ کرتا ہوں تو خوب سوج کر اور مجھ کر فیصلہ کروکہ ہمارے آتا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہم تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیائے کرام علیم السلام کے امام و نبی ہیں تو ہمارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے پیر بن شریف، جبشریف، اگر کسی اندھے یا کسی کم کے بیار کے جم ے لگ جائے تو بیار کا عالم کیا ہوگا اور شفا جموم کر آئے گی اور بیار کی ظاہری بیاری ہی نہیں بلکہ باطنی مرض بھی شفایاب موتا نظرآئے گا۔ پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں۔ شانی ونانی ہو تم، کانی و وائی ہو تم درد کو کردو دوا تم پے کروروں درود تم ہو حفیظ ومغیث کیا ہے وہ وحمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروروں درود درود شريف: حضرت عیسی علیه السلام فرماتے ہیں اور اس بات کو اللہ تعالی قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ میں اندھے اور کوڑھی کوشفا دیتا ہوں اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اب وہانی، دیوبندی، تبلیغی جواب دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام يران كاكياتكم اورفتوي بي كيول كه حضرت عيسى عليه السلام فرماتے بيس كه ميس شفا ديتا ہول ميس زنده كرتا ہوں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیاروں کوشفادیتے ہیں اور مردوں کو بھی زندہ فرماتے ہیں۔اب میں يبال برايك بات عرض كرتا چلول كه بيار جب نبي صلى الله تعالى عليد والدوسلم كے پاس جائے گا اور نبي صلى الله تعالى عليد والدوسلم سے مدد ما منكے گا تو شفا اور مدد ملے كى ، تو كو يا نبى سلى الله تعالى عليه داله وسلم كے ياس جا نامجى ضرورى اور نبى سلى الله تعالى عليه داله وسلم كومد دگار ماننا بھى لازم وضرورى موا\_اسى كئے ہم ايمان والے تنى مسلمان اپنے نبى ملى الله تعالى عليه داله وسلم كى بارگاہ كرم میں حاضر ہوتے ہیں اور مدو کے لئے یارسول الله ملی الله تعالی ملیک والک وسلم بھی ایکارتے ہیں۔ بیٹے اُٹھے مدد کے واسطے يا رسول الله! كبا پهر تجھ كو كيا حضرت عیسیٰ علیه السلام فرماتے ہیں میں شفادیتا ہوں زندہ کرتا ہوں، تو وہائی، دیوبندی کے کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بیاروں کو شفا دیتے ہیں تو ہم ایمان والے تی

انوار السان المعمد عمدها ١١ المعمد عمده الاتكافيات المع مسلمانوں کا بھی بہی عقیدہ ہاور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم بھی اللہ کے حکم اور الله تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت وقوت ہے ہی ہارے ظاہر و باطن کی بیاریوں کو شفا دیتے ہیں اور ہمارے مردہ ولوں کوزیدہ فرماتے ہیں۔ مگر ہمارامخالف بڑا مکار وعیار ہے وہ تو انبیائے کرام اور اولیاءعظام علیہم السلام کو ہر حال مرمحتاج وباختياراورلا جار مانتا باورايني كتابون مين بهي لكهتا ب جبياك پیشوائے وہابیہ، مولوی اسمعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویة الایمان ص - ایر لکھا کہ جس کا نام محمد یاعلی مووہ كى چيزكا مالك ومختارنبيل \_معاذ الله تعالى مر مارے مخالف كو يهاں پريدخيال نبيس آيا كه الله تعالى كے علم سے ہمارے نبی الله تعالی کے محبوب حضرت محمر صلی الله تعالی علیه واله وسلم ،سیدالا ولیاء حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنه مالک ومختار ہو سکتے ہیں مگر سر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں اوراینی غلامی کا ظہار بھی فریاتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب لیعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا اے ایمان والو! ہوشیار، ہوشیار، خبر دار، خبر دار بھی بھی ان کے جال میں نہ آ جانا، ہمارا مخالف بوا عیارومکار ہےاس کی تھٹی میں دغا وفریب اور انبیاء واولیاء کی عداوت ورشنی خوب بھری پڑی ہے۔ ای لئے تو ہمارے ایمان وعقیدہ کے محافظ پیارے رضاء اچھے رضاء امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی صنہ فرماتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھری جھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے اک سفینہ چاہے اس بح بیراں کیلئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



صدقہ بلایر بھاری ہے

نشأ كم مدقات

صدیث شریف: رزین نے حضرت علی رضی الله تعالی عندے روایت کی کدہمارے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیہ والدیکم نے فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کروکہ بلاصدقہ کونییں کھلانگتی ہے۔ (الزنیب والزہیب، ج:۲۴ س:۲۰ بھلوۃ، ج:۱۹ س:۱۲۷)

اچھی بات بھی صدقہ ہے

صدیت شریف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عدے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے عمخوار سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلی کرانا صدقہ ہے۔ کسی کو جانور (بعنی سواری) پرسوار ہونے میں عدل بعنی سلی کرانا صدقہ ہے۔ کسی کو جانور (بعنی سواری) پرسوار ہونے میں مدد کرنا اور اس کا سامان اٹھا دینا صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے اور جوقدم نماز کی طرف چلے گاصدقہ ہے اور راستہ نے اذبیت (بعنی تکلیف والی) چیز دور کردینا صدقہ ہے۔ (بخاری سلم،ج:۲۰مین الله

درخت لگاناصدقہ ہے

حدیث شریف: حضرت انس رضی الله تعالی عدے روایت ہے کہ ہمارے حضور سرایا نور سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا جومسلمان درخت لگائے یا کھیت ہوئے اس میں ہے کسی آ دمی یا پرندہ یا کسی جانور نے کھایا وہ سب اس مخض کے لئے صدقہ ہے۔ (بخاری وسلم، ج:۲ بس:۱۵)

بھولے کوراہ بتانا صدقہ ہے

حدیث شریف: حضرت الوور در من الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدو سلم فرمایا اپنے بھائی کے سامنے سکرانا بھی صدقہ ہے نیک بات کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے۔ راہ بجو لے ہوئے کوراہ بتانا صدقہ ہے۔ کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ راستہ سے پھر، کا نگا، ہڈی دور کرنا صدقہ ہا ہے برتن میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی وال و بنا صدقہ ہے۔ (تر دی شریف، ج ، ج مین در)

# معانواد البيان المعدد و المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعد

حدیث شریف: حضرت انس رضی الله تعالی منے روایت ہے کہ جارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا ، صدقیہ الله تعالی کے غضب کو شھنڈ اکر دیتا ہے اور بُری موت کوٹال دیتا ہے۔

(( ( 171. 0:00 ) 170 ) 170 ( 170 ) ( 171 )

#### پہاڑے زیادہ وزن دارصدقہ ہے

# صدقه گنامول كومٹاديتاہے

حدیث شریف: حضرت معاذر شی الله تعالی مندے روایت ہے کہ ہمارے بیارے آقانی رحمت سلی اللہ تعالی علید وسلم نے فر مایا ،صدقہ گنا ہوں کوایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بچھاتا ہے۔ (ام ماحر، این باجر میں:۳۱۰، ترزی)

# گھروالوں پرخرچ کرناصدقہ ہے

حدیث شریف: حضرت ابوسعود رضی الارتعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے سر کارسید عالم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا ، مسلمان جو کچھا ہے اہل ( بینی بال و بچوں ) پرخرچ کرتا ہے اگر ثواب کے لئے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ( گرشر بعت کی پابندی کے ساتھ خرچ ہو ) ( بفاری ،ج:۲،س:۸۰۵ دسلم ،ج:۱،س:۳۲۳)

فضاكه مدقات 本本日では、日本中では、日本中では、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので حرام مال صدقة لبين، گناه ب صديث شريف: حضرت ابو ہريره رضى الله تعالىءنے سے روايت بے كه بمارے آقاما لك شريعت (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) نے فرمایا، جس محض نے حرام مال جمع کیا پھرا سے صدقہ کیا تواس میں اس کے لئے پچھٹو ابنیس بلکہ گناہ ہے۔ (این فزید،این حبان،ج:۵،۴،۵۲، ماکم) كم مال والے كاصدقه افضل ہے حديث شريف: بهار بيار برسول ملى الله تعالى عليه والدو كلم عوض كيا كيا، يارسول الله! صلى الله تعالى عليه والكوسلم کون ساصدقہ افضل ہےتو سرکارسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے فر مایا، کم مایہ (بعنی تھوڑی دولت) والے محف کا صدقہ، کہ وه محفی کوشش کر کے صدقہ ویتا ہے۔ (ابوداؤد، ج:۱،٩٣١، ١٣٣١، ابن فزیمہ، مام) ایک روپیے، لا کھرویئے سے بڑھ کر ہے حدیث شریف: جارے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا، ایک درجم لا کھ درجم سے افضل ہے۔عرض کیا گیا،ایا کیوں ہے، یارسول الله!صلی الله تعالی علیدوالک وسلم تو فرمایا ایک مخص کے پاس مال کثیر ہےاس نے اس میں سے لا کھ درہم صدقہ کیا (اورابھی اس کے پاس لا کھوں درہم موجود ہیں) اورا یک مخص کے پاس صرف دو(بعنی دوروپیے) ہیں اس نے اس میں سے ایک درہم صدقہ کردیا (اوراب صرف ایک بی باقی ہے اس لئے اس محف كاصدقد الفل ب\_ (نبائي،ج:٥،ص:۱٧١١)ن فزير،ابن حبان،ج٥،ص١١١) اے ایمان والو! الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ برامحبوب ومقبول ہے جو بندہ ممل زکوۃ اداکر کے اینے مال کو ہر بلا ومصیبت سے محفوظ کر لیتا ہے اور وہ بندہ جوصدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال ودولت میں برکت ہوتی ہے۔صدقہ گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔صدقہ موت کی تخی کودورر کردیتا ہے۔ صدقه بلاو بیاری کود فع کرتاہے صدقة دى كى عركوبوهاديتا كوسدق وثمن سے بيخ كابہترين ذريعه كاسدقد بوى سے بوى يمارى كاعلاج ك

المناكساتات صدقہ سے بھا چھا ہو گیا ایک دان کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی کے ولی، میرے مرشد، عالم باعمل، حضرت مولانا بدرالدین احمد تاور ی ر شوق رض اختلات نے محد انواراحم قاوری) عفر مایا میرے ساتھ چلوایک بیاری جارواری کے لئے چلنا ے۔ مرشد کال کا عم تھا، ہم حفرت بدر ملت عليه الرحمہ كے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس كھر ميرو في جہال بجد نخت عارى سى جلا ب- يجدايك برى با ومعيب ش كر ابواب يدموت كم منديس بكدد يكين والافود يريشان موجائے۔ حضرت بدر ملت عليه الرحمد كا حم موا \_ صدق كے لئے جانور لاياجائے ، ايك تكدرست بكرا حاضر كيا كيا ، يك كالم تحديكر برنكايا كيااور حترت بدرطت عليه الرحد كروبرو بكراذع كياكيا ، اوهر بكراذع بوا ، أوهر بجد يُرسكون موكر مسكرات لكاور بمروه يحمل تكدمت موكيا حفرات! یہ بصدقہ کی برکت۔ کرصدقہ سے براھ کر بااو باری کا کوئی علاج نہیں۔ غریب کی مدد کرنے سے فج مقبول کا تواب ملتاہے حفرت عبداللہ بن مبارک رض الله تعالى موایک مشہور بزرگ گزرے ہیں وہ جج کی سعادت حاصل کرنے کے لے معظمہ حاضر ہوئے ، ج سے فارغ ہوکر وم شریف میں بیٹے تھے کہ نیزلگ کی تو خواب میں دیکھا کہ دوفر شے آسان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے فی کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوسر فرشتے نے کہا چھالا کھلوگوں نے فریضہ کج ادا کیا، پھر فرشتے نے کہا کہ اس سال كتخ لوكون كافح قبول موا؟ تو دوسر فرشتے نے جواب دیا كى ايك كابھى ج قبول نہيں موا ب\_حضرت عبدالله ین مبارک رضی اشد تعانی عنه نے سنا تو ہے چین و بے قر ار ہو گئے اور خیال کیا کہ چھ لا کھ لوگ مکہ پی دور دراز ہے ج ك الني آئے ،ليكن كى ايك كا بھى جى قبول نيس موا؟ ابھى يدسوچى بى رہے تھے كدفر شتے نے كہا كدوشق ميں ايك مخص ہے جو جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، جس کانام علی بن الموافق ہے وہ فج پرنہیں آیا مگراس کو فج مقبول کا ثواب دیا گیا ہاوراللہ تعالی نے اس کی وجہ سے چولا کھ حاجیوں کا فج تبول کرلیا ہے۔ حضرت عبدالله بن مبارک رض الله تعالی عند جب خواب سے بیدار ہوئے تو شوق پیدا ہوا کہ اس مخص سے الماجائ اور ایسے مقبول مخص کی زیارت کی جائے جس کی وجہ سے چھ لاکھ حاجیوں کا جج تبول موا ہے۔ \*\*\*\*\*\*\* انواد البيان المديد وله المديد و ١٨ المديد و المديد حضرت عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عند نے ومشق کے سفر کے لئے زادراہ با ندھااوراس محص کی ملاقات کے لئے چل پڑے۔جب آپ دشق پہو نچے تو پہ معلوم کر کے علی بن الموافق کے گھر پہو نچے اوران سے ملا قات کی اوراپنا وہ خواب جو مکہ شریف میں دیکھا تھا بیان کیا اور سوال کیا کہ آپ کا وہ کون سانیک عمل ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا اور آپ کے طفیل چھ لا کھ لوگوں کا حج قبول کرلیا گیا، بیسوال من کرعلی ابن الموافق كى چيخ نكل كئ اور بے ہوش ہو گئے ، جب ہوش آیا تو بتانے لگے كدا عبدالله بن مبارك رضي الله تعالى عنه مجھے ایک عرصہ تمیں سال سے مج کی تمناتھی اور میں جوتے سل کراور مرمت کر کے حلال روزی کما تا اور اس حلال روزی میں سے بچا بچا کرتین سودرہم جمع کئے تھے اور میں نے جب فج کی تیاری کی ، کہ مجمع قافلہ کے ساتھ فج وزیارت حرمین طبین کے لئے جانا ہے ای رات کی بات ہے، میری بیوی حاملہ ہے اس کی خواہش ہوئی کہ گوشت کھا نیں اور پڑوی کے گھر گوشت بنا تھا جس کی خوشبومیرے گھر میں آرہی تھی ، میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لئے پڑوی کے گھر گیا، کہتمہارے گھر میں گوشت بناہے، میری بیوی حاملہ ہے اس کی خواہش ہے کہ میں گوشت کھاؤں گی۔تو مجھے یکے ہوئے گوشت میں ہے تھوڑا گوشت دیدے تا کہ میری بیوی کی خواہش پوری ہوجائے ،میراا تنا کہنا تھا کہ میرایر وی رونے لگا اوراس نے اپناراز ظاہر کیا کہ ہفتہ ہو گیاہے میرے گھرچولہا نہیں جلا،میرے بیج بھوک سے بلک رہے تھے۔موت سامنے نظر آ رہی تھی، بچوں کوموت سے بچانے کے لئے میں شہر کے باہر گیا جہاں مرے ہوئے جانورڈالے جاتے ہیں ایک گدھا کود یکھا جومرا ہوارٹ اتھا،اس کے جسم سے پچھ گوشت کاٹ کرلا یا ہوں اوراسے پکایا ہے تاكميرے بچوں كى جان في جائے، يوشت ميرے لئے حلال بحرتمبارے لئے حرام بے۔ يدسب س كراورائي آ تھوں سے دیکھ کرمیں اپنے گھر آیا اور وہ رقم جومیں نے تیں سال میں فج کے لئے جمع کیا تھا وہ سب رقم تین سورو پئے الله تعالی کی خوشی کے لئے اور ایک غریب مسلمان کی ہے گئی و پریشانی دور کرنے کے لئے اپنے پڑوی کو دیدیئے۔ یہی اماراعمل ہے، یہی ہاری نیکی ہے جے اللہ تعالی نے قبول فرمالیا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

### زكوة كس كودياجائ

بہار شریعت ح۵، ص۵۷ پر ہے کہ زکوۃ کے مصارف سات ہیں۔ تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت کا مطالعہ سیجئے۔ سات مصارف جن میں سے ایک فقیر ہے، دوسرا مسکین۔ (۱) فقیر: جوایک وقت کا کھانا کھالے تو دوسرے وقت کے لئے انتظام ہو۔ انواد البیان می مین نامده می مین نامده می استان می مین نامده استان اور البیان نامده مین نامده اور البیان نام مین نامده این نامده مین نامده این نام مین نامده این این نام مین نامده مین نامده این نام مین نامده این این نامیدن کوسوال کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن فقیر کوسوال کرنے کی اجازت ہیں۔ (بهاد شریعت)

اے ایمان والو! زکوۃ وصدقہ کتنامجوب علی ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوکرز کوۃ دینے والے اور صدقہ کرنے والے کو جنت کا مستحق بنادیتا ہے اورز کوۃ وصدقہ کے ذریعہ وہ ہمارے بھائی جوغریب ہیں ان کی مدد ہوجاتی ہے جس سے غریب مسلمانوں کی دعا نمیں ملتی ہیں ، روزی بڑھتی ہے ، بلاو بیاری ٹل جاتی ہے لیکن ہم پرز کوۃ اداکر تا جہاں واجب ہے وہاں بید کھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری ذکوۃ مستحق تک پہوچیتی ہے یا نہیں ۔ ہم جس کوز کوۃ دے رہے ہیں وہ زکوۃ کا مستحق ہے یا نہیں ۔ اکثر دیکھنے ہیں آیا ہے کہ گھر میں رتگین ٹی وی ہے ، خوب ملاث باث ہے گرز کوۃ الے رہے ہیں ۔ نماز پڑھتے نہیں ، روزہ رکھتے نہیں وہ لوگ بھی ذکوۃ ما تکتے پھرتے ہیں ایسوں کوز کوۃ وصدقات دینا اپنی زکوۃ وصدقات کے ثواب کوضائع کرنا ہے۔

### ز کو ۃ دینے کی سب سے بہتر جگہ

مدارس اسلامیہ میں جہال مسلمانوں کے ہونہار بیج قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کرکے حافظ قرآن اور اللہ دین بن کرعالم اسلام میں پیغام قرآن وحدیث پہونچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں اگرآپ کی زکو ہ کی رقم الی جگد تھی ہے تھی ہوئے آپ بڑے خوش نعیب ہیں جوثواب جاریہ کے متحق بن جائیں گے۔جس کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا اور بھی ختم نہ ہوگا۔ سلمانوں کا وہ طبقہ جوصاحب ثروت و دولت ہے ایسے لوگ اپنے بچوں کو حافظ و عالم بین گیا ہے تو خدائے تعالیٰ کا انعام کہا جائے گا۔ مدرے میں بڑھنے والے اکثر طلبہ فریب یا بیتم ہوتے ہیں اگرآپ کی مدرمدرے میں زکو ہ وصدقہ یا عطیہ کی رقم ہوتا ہوگی؟ تو آپ کو الے اکثر طلبہ فریب یا بیتم ہوتے ہیں اگرآپ کی مدرمدرے میں زکو ہ وصدقہ یا عطیہ کی رقم ہوتا ہوگی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے ثواب کی کوئی مقدار نہیں ہے، آپ کو کھانا، کھلانے کا پانی پلانے کا ثواب، کپڑے مہان رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو کم ہوتا ہوگا کہ آپ کی مددو تعاون سے مدرے کے طلبہ حافظ قرآن اور عالم دین بن رہ اور سب سے بڑا اجروثو اب یہ ہوگا کہ آپ کی مددو تعاون سے مدرے کے طلبہ حافظ قرآن اور عالم دین بن رہ ہیں۔ جس کا اجروثو اب بیہ ہوگا کہ آپ کی مددو تعاون سے مدرے کے طلبہ حافظ قرآن اور عالم دین بن رہ ہیں۔ جس جس کا اجروثو اب بھی ختم نہ ہوگا، بے شارمثالیں موجود ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے مدرے کے ساتھ محبت کیا اور مہمانان رسول سلی اللہ توالی علیہ والدوملم طلبہ کے ساتھ میں کا ای دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ اور مہمانان رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوملم طلبہ کے ساتھ میں کو اس کی دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ اور مہمانان رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوملم طلبہ کے ساتھ میں دوخور میں ان کی دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ اور میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا کہ ان کی دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کے ساتھ میں کو اس کی دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کو اس کو ان کی دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کی دولت وعزت میں اللہ تعالیٰ کیا کہ ان کی دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کے ان کی دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کیا کہ دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کے اس کو ان کی دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کا دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کوئوں کی دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کوئوں کی دولت و عزال کی دولت و عزت میں اللہ تعالیٰ کی دولت و عزال میں کوئوں کے دولت و عزال کی دولت و

https://archive.org/details/@awais\_sultan

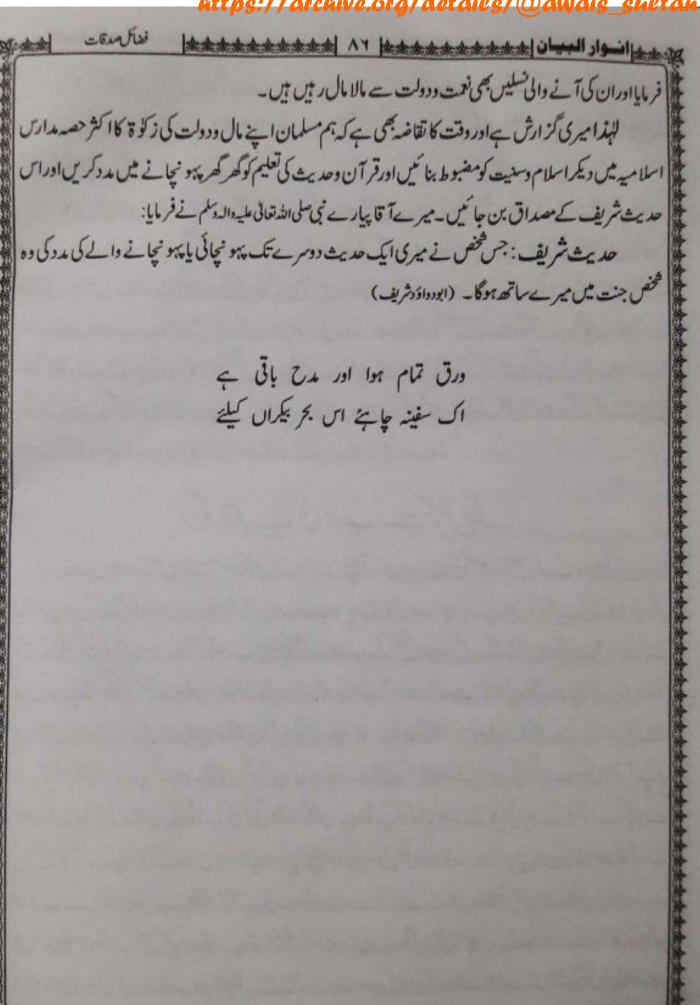

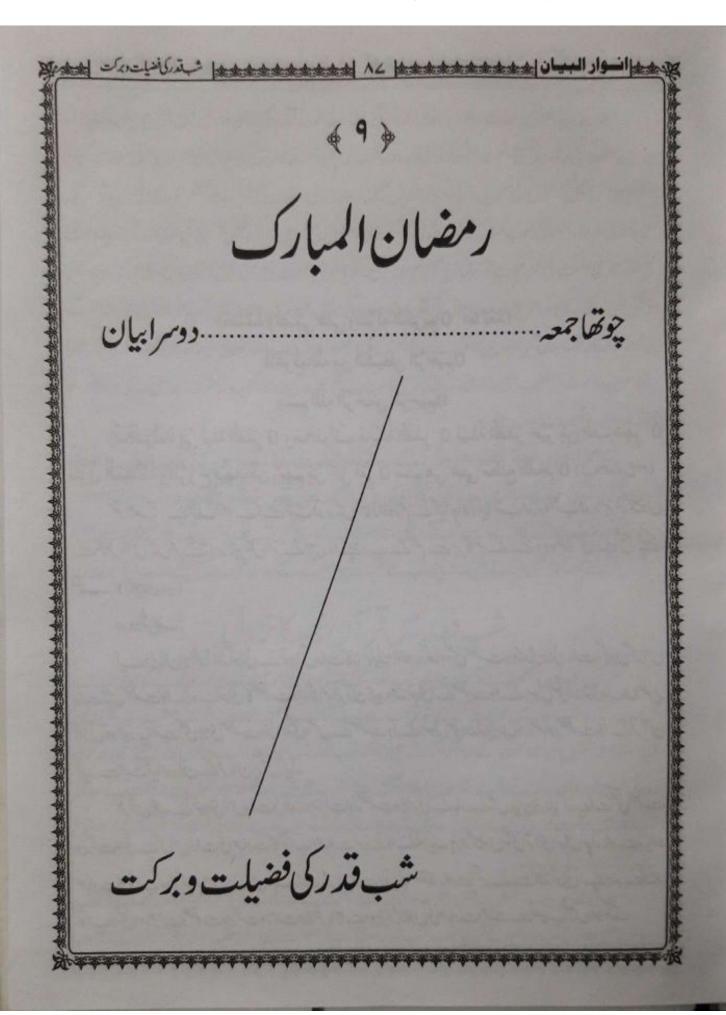

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



انوار البيان المفيف في في انوار البيان المفيف في في انوار البيان المفيف في في انوار البيان المفيف في انوار البيان المفيف في في انوار البيان المفيف في انوار المفيف في انوار البيان المفيف في انوار المفيف ف حضرت عبدالعزيز محدث وہلوى رحمة الله تعالى عليه في سورة قدركى شان نزول اس طرح بيان فرمايا، كه ہمارے حضور نبی رحمت شفیع امت سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں مواز نہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھیں، اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے قلب میارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمرین زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی اور میری امت کی عمر کم ہے تو نکیاں بھی کم ہوں گی، گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں موسکتی اس لئے کدان کی عمرین زیادہ ہیں تو نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ پس اس خیال امت میں آپ سلی اللہ تعالی علیدالد ملم کے چبرۂ مبارکہ کارنگ بدل گیااور چبرہ انورے رنج وغم کے آثار نمودار ہو گئے ۔تواللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارہ نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کاطبیب صلی الله تعالی علیه واله وسلم اینی امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہے اس لئے سور ہ قدر کو نازل فرمایا۔ (تغیر ۶زیزی،پ۳۰)

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ ٥ وَمَا آدُراكَ مَالَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيُرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُرِ ٥ تَنَزَّلُ الْمَلْيِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِيهِمْ مِّنُ كُلِّ آمِرُ ٥ سَلَمْ ند هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُو ٥ (پ٣٠، رَوع٢٢) ترجمہ: بے شک ہم نے اے شب قدر میں اتارااور تم نے کیا جانا کیا شب قدر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جرائیل اترتے ہیں۔اپےرب عظم سے ہرکام کے لئے وہ سلامتی ہے جی حیکنے تک۔ (کزالا یمان)

#### شب قدر میں قرآن مجید کا نزول

قرآن مجیدلوح محفوظ ہے آسان دنیا پرشب قدر میں نازل ہوا، ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جوثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔اللہ تعالیٰ کے تھم سے روح الا مین حضرت جبرئیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تا کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کوفر شتے خیروبرکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندول پرسلام بھیجیں اور حضرت جرئیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شبقدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور بدبرکت ورحت کا سلسلماس رات شام ا عن تك جارى رہتا ہے۔

جو موانواد البعدان المدهد مده مده مده المدهد المده

# شب قدر میں تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

صدیث شریف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم ماہ نبوت آفیاب رسالت ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا ، جو بندہ شب قدر میں ایمان وا خلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری شریف، ن: امس: ۱۷۵، سلم شریف)

# عام بخشش كااعلان

حدیث شریف: حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ تعالیٰ عبداللہ عبد کہ ہمارے بیارے رسول سل اللہ تعالیٰ عبدالدوسلم نے فر مایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جرئیل المین ایک بنز جبندا النے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زیمن پر نزولی فر ماتے ہیں اور اس بنز جبندا کو کعبہ معظمہ پر نصب فر مادیتے ہیں۔ حضرت جرئیل علیہ السلام کے سوباز و ہیں جن میں ہے وو باز وصرف شب قدر میں کھولتے ہیں وہ بازومشرق ومخرب میں بھیل جاتے ہیں پھر حضرت جرئیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات ومخرب میں بھیل جاتے ہیں پھر حضرت جرئیل علیہ السلام فرشتوں کو وار ان کی دعاؤں قیام کرے یا نماز پڑھ رہام ویا فرکر اللی میں مشغول ہے۔ اے فرشتو! اس مخص سے سلام ومصافی کر واور ان کی دعاؤں پر آئین کہواور جس کی بیاد میں کیا کیا گام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب، پر آئیل اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب، پر آئیل اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب، جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ورور اکوں کے معالی اس اللہ تعالیٰ میں دور اللہ میں کیا گیا ورور اس کو اللہ وی تعرب ہیں تو آ قاصل اللہ تعالیٰ میں اللہ می کو تعالیٰ ہیں بھی وقع میں جوقع میں ، باپ کا نافر مان ہے (تیر ا) وہ محق ہوقع می کرنے والا (یعنی رشتے واروں سے رشت

# شب قدر کی برکت سے محروم لوگ

安全会 一下にひにはいいのはなるななななななななない。 日本なななななないにいて はかり

صدیث شریف: ایک روایت میں نقل ہے کہ شب قدر میں جولوگ اللہ تعالیٰ کی برکت ورحمت ہے جورہ ہیں دولوگ نوت کا جی بیں دولوگ نوت کا جیلی کی برکت ورحمت ہے جورہ ہیں دولوگ نوت کا جیلی دولوگ نوت کا جیلی کی برکت ورحمت ہے جورہ ہیں دولوگ نوت کا جیلی کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کے سے رشتہ تو ڑنے والے (۷) تبین دن سے زیادہ کڑانے والے (۷) دینی استاذ کو تکلیف دینے والے (۷) نماز میں سستی کرنے والے (۸) تبین دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کیندر کھنے والے (۹) بے شمل رہنے والے ۔

وہ مخص محروم ہے

حدیث شریف: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے پیارے نی شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے پیارے نی شب ہمارے پیارے ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ( یعنی شب قدر ) ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو مخص اس رات سے محروم رہا، گویا تمام بھلائی سے محروم رہا اور اس کی ( یعنی شب قدر ) کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ خص جو حقیقت میں محروم ہے۔ ( ابن باجہ شریف میں ۱۱۹: )

#### ايمان افروز واقعه

اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنکا واقعہ ہمارے پیارے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدولم فی اللہ علیہ میں ایک مخض بہت متی و پر ہیزگار اور عبادت گرام اللہ تعالیٰ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عند فی و پر ہیزگار اور عبادت گرار و اللہ تعالیٰ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہا دہمی کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہا دہمی کرتے سے خضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عند اس قدر طاقتور تھے کہ لو ہے کی مضوط زنجیروں کو اپنج ہاتھوں کی ذرای حرکت سے تھے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عند پر ہمارا کوئی بھی حربنہیں چل رہا ہے تو ڈوالتے تھے۔ کھاروشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عند پر ہمارا کوئی بھی حربنہیں چل رہا ہے ساتھ تو انہوں نے آپ کی ہوی کو جو حد درجہ کی مکار و چالاکتھی بہت سارے مال ودولت کی لا لی جو گراسے اپنے ساتھ طالیا۔ مختمروا قعہ یہ ہے کہ بدنصیب ہوی کے ذریعہ کا فروں نے حضرت شمعون علیہ الرحمة والرضوان کوقید کر کے قل طالیا۔ مختمروا قعہ یہ ہے کہ بدنصیب ہوی کے ذریعہ کا فروں نے حضرت شمعون علیہ الرحمة والرضوان کوقید کر کے قل طالیا۔ مختمروا قعہ یہ ہے کہ بدنصیب ہوی کے ذریعہ کا فروں نے حضرت شمعون علیہ الرحمة والرضوان کوقید کر کے قل

المعدد البيان المعدد و و المعدد و المعدد و المعدد و المعدد و المعدد و المعدد ا كرويا اور الله تعالى تے اپنے ولى كوشهاوت كا درجه عطا فرمايا اور كافروں پر الله تعالى فے قبر وغضب نازل فرمايا اور الیم زمین میں دھنسادیااور دغاباز، بدنصیب بیوی پرقهر وجلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہوگئی۔ حضرات صحابه كرام عليهم الرحمة والرضوان نے جب الله تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون عليه الرحمة والرضوان كی بزارمهینوں کی عبادت وبندگی و تکالیف اور جهاد فی سبیل الله کا تذکره سنا تو بارگاه رحمت عالم صلی الله تعالی علیه داله وسلم میس عرض کی ، یا رسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم جمیس تو بهت تھوڑی اور کم عمریں ملی ہیں ، لہذا ہم حصرت شمعون علیہ الرحمه كى طرح عبادت كركے يكى وثواب حاصل نہيں كر سكتے يعنى بنى اسرائيل كے نيكيوں كے برابرآپ كى امت نيكى تبیس پاستی۔ بس اتنا سنتا تھا کہ ہمارے کریم ورجیم آقا سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ملین ورنجیدہ ہو گئے تو اسی وقت الله تعالی نے سور و قدر کو نازل فر مایا ، اورمحبوب سلی الله تعالی علیه داله دسلم کوسلی اور خوشخبری دیدی گئی که میرے بیارے رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم آپ بے چین ورنجیدہ نہ ہوں ، آپ کی امت کو ہم نے ہرسال میں ایک رات ایسی عطا كردى ہے جو ہزارمبينوں سے افضل ہے۔اس ايك رات يعنى شب قدر ميں آپ كامتى يعنى آپ كافر مانبردارغلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی شمعون (علیه الرحمه) کے ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ تواب پائے گا۔ اے ایمان والو! بینورانی واقعہ جو بیان کیا گیااس میں ہارے گئے ہدایتوں کے چشے أبل رہے ہیں اور نصحتوں کی بے شارشمعیں جھمگارہی ہیں۔ میلی حکمت: بیے کہ جوعبادت، تکالیف ومصائب کے ساتھ ہوتی ہے، ای عبادت سے بندہ مومن بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے جیسے رات بھر جاگ کر اور کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرنا اور اگر بینہیں تو عبادت تو ہوجائے گی لیکن مرتبہ بلند کہال نصیب۔ ووسرى حكمت: ييب كماللدتعالى اوراس كرسول صلى الله تعالى عليدوالدوسلم كو وشمنول سال نااور جهادكرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے۔ تبیری حکمت: یہ ہے کہ بندہ مومن کے لئے اعتاد و بھروسہ کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ذات ہے ورنه دھوكه ہوسكتا ہے جاہے بدنصیب بيوى ہى كيول نه ہو۔ دنيا كى لا کے اور مال ودولت کے حص میں ماضی قریب سے ماضی بعید تک بے شارعورتوں کو مبتلا دیکھا گیا ہے جنہوں نے ا پنے نیک اور ولی صفت شوہروں سے بے وفائی کر کے بدچلن اور عیاش دولت مند کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے۔ ب

انسوار البيان المعمد عمد عليه ١٩٢ المعمد عمده البيان المعمد عمد المعمد ا وفا ہویاں نیک اور پارسا شو ہروں کے لئے آ ز مائش وامتحان کا ذریعہ بنیں ہیں۔ نیک بندوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کواعلی منزل اور بلندمقام سے سرفراز فر مایا اور پھر اللہ تعالی نے ان کے فیض وکرم کوعام اور جاری وساری کردیااور بعد وصال بھی ان صابر بندول کاعرس خوب دھوم سے خلق خدا مناتی ہے اور بے شار فیضان سے مالا مال ہوتی ہے۔اوروہ بےوفا بیوی جس نے اللہ والے کے ساتھ دغا وفریب کیا تو آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی قہر کی بجلی گری جس سے وہ ہلاک وتباہ ہوگئی اور اگر کوئی بے وفاعورت زندہ ہے تو اس کی زندگی ایک جنازہ ہے۔ بلانے تھیررکھا ہے جس گھر میں قدم رکھارحت وبرکت گئی۔اب بلائی بلا ہے۔اور مرنے کے بعد، ابھی قبروقیامت کا عذاب باتی ہے۔لہذاعورت کو چاہے کہاہے شوہر کے ساتھ کسی بھی حال میں بے وفائی اور دغانہ کرے اورا گرشوہر الله تعالیٰ کا ولی ونیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی اور مکاری کواللہ تعالیٰ معاف نہیں فریا تا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اگر کسی بندہ سے ناراض ہوجائے تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کوراضی کر لیتے ہیں لیکن نیک بنده یعنی اللہ کے ولی جب کی محض سے ناراض ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کومعاف نہیں کرتا ہے۔ چوھی حکمت ہے کہ بندہ مومن کے لئے شب قدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بردھ کر ہے۔ یہ سب صدقد ہے ہمارے آقارحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نسبت کا۔ آیکے امتی ہونے کا ، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے گر اللہ تعالیٰ کا فیض وکرم ان کے لئے اس قدر کیوں نہیں تھا۔ یہ فیض جودوسخا محبوب رسول، پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی نسبت کا صدقه ہے کہ کام و محنت صرف ایک رات کیا جائے اور اجروثواب یعنی محنتان ومزدوری ایک ہزار سال کے ممل سے زیادہ دیا جائے بیرب رحمتیں و برکتیں محبوب رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى غلامى كى بھيك ہے۔ خوب فرمایا۔عاشق مصطفیٰ پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا سر کاراعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد سی چور سی بحرم وناکاره سی اے وہ کیا ہی ہی ہے تو کریا تیرا ول عبث خوف سے پید سا اُڑا جاتا ہے یلہ بلکا ہی جی بھاری مجروسا تیرا

# ضعیف و کمز ورحضرات بھی کچھ کمجے گزاریں

امیرالموشین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول ملی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: جس مختص نے رمضال شریف کی ستا کیسویں رات ( یعنی شب قدر ) صبح ہونے تک عبادت کی وہ مجھے رمضان شریف کی تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے۔

سیدہ، زاہرہ، طیب، طاہرہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہانے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ، ملی اللہ تعالی علیک والک وہلم وہ ضعیف و کمزور مرداور عورتیں کس طرح عبادت کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے (یعنی کھڑے ہوکر عبادت کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے (یعنی کھڑے ہوکر عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ) تو ہمارے سرکارامت کے خمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوہ ہم فرمایا وہ حضرات تکیدلگالیں یعنی کسی چیز کا سہارالے لیں، جس سے عبادت کرنے میں آسانی ہوجائے لیکن اس مہارک رات کے بچھ لیمح ضرور بیٹھ کرگز اریں، اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ما تکیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوہ ممارک رات کے بچھ لیمح ضرور بیٹھ کرگز اریں، اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ما تکیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوہ ممارک رات کے بچھ لیمح ضرور بیٹھ کرگز اریں، اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ما تکیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوہ کے فرمایا مگر رہ بات میں اپنی امت کے تمام رمضان کو قیام میں گز ار نے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں (مکافئة القلوب)

### شب قدرطاق را تول میں تلاش کرو

ام الموتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق را توں یعنی اکیسویں اور تیکیسویں اور پچیسویں اور سے اور ستا کیسویں اور ستا کیسویں اور ابتاری شریف،ج:ا ہم: ۱۲۰ ہسلم شریف)

# ستائیسویں رات ہی شب قدر ہے

معرت الى بن كعب رضى الله تعالى عند في شب قدر كے متعلق حلف اللها كر (يعنى تشم كھاكر) كہا كہ وہ (يعنى شب قعد) ستائيسويں شب ہے۔حضرت زرين تابعی رضى الله تعالى عند فے پوچھاكس دليل ہے آپ كہدرہ ہيں كہ وہ (يعنی شب قعدر) ستائيسويں رات ہے؟ تو حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عند فے فرمايا، ہمارے آقا رسول الله ملى الله تعالى عليده الديم في جواس كى علامت بيان فرمائى ہو وہ اسى رات ميں پائى جاتى ہے۔ (مكلؤة شريف)

# شبقدركونى رات -؟

المرانوار البيان المعمد عليه المها ١٥٥ المعمد معمد المران المعرف

اس مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف اور علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں جو جالیس کے قریب ہیں ہرسال شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں اور یہ بھی علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم پانچ طاق را توں میں اللہ تعالی کے ذکر وعبادت میں گزاریں۔ (تنیر علمی)

حضرت علامہ محود آلوی رحمة اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علائے کرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے ستائیسویں کوشب قدر ہوتی ہے۔ (ردح العانی شریف)

#### ہا ہا اسلاف کے اقوال

اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین کرام ومحدثین عظام رحمۃ الله علیم اجمعین کا شب قدر کے تعین کے متعلق بہت اختلاف ہے پھر بھی اکثریت کی رائے بہی ہے کہ ہرسال شب قدر رمضان شریف کی ستا کیسویں شب کوہی ہوتی ہے۔
صحابی رسول سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عند ، صحابی ابن صحابی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند ، پیروں کے بیر ، ولیوں کے سر دار ابوالشیخ ، ابو محمد رضی الله تعالی عند ، پیروں کے بیر ، ولیوں کے سر دار ابوالشیخ ، ابو محمد سیدعبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند اور بے شار بزرگان دین وعلائے کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی ستا کیسویں رات ہی کو موتی ہے (تغیر عزیزی)

شبقدركاانعام

امیر المومنین مولائے کا نئات حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں جو محض شب قدر میں سور ہ قدر سات مرتبہ پڑھتا ہے تو الله تعالی اس شخص کو ہر بلا ومصیبت سے محفوظ فرمادیتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعاء کرتے ہیں (زبمة الجالس)

شب قدر کی دعا

مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں، میں نے اپنے آقا کریم سلی الله تعالی علیه والدوسلم

انواد البيان المدين ال

دیے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرمادے (مندام احرین خبل این بدیس ۱۹۲۰ برندی ہے: ۱۹۳۰ مقلوۃ شریف بر ۱۸۱۰ حضرت استعمل حقی رحمۃ اللّٰہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نقل نماز پڑھے گااس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ (تغیرردح البیان شریف)

### شب قدر میں نوافل

اے ایمان والو! شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہیں پڑھ کے ہیں، بہت ہے بزرگوں ہے مختلف فتم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی بزرگ سے چار رکعت ، کسی بزرگ ہے ۱۲ رکعت ، کسی سے ۲۰ رکعت اور دوسری رکعت میں فلال سورت سات بار پڑھنا رکعت اور دوسری رکعت میں فلال سورت سات بار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے گر میں آپ کو بتا تا ہوں کہ اتن ہی رکعت نماز پڑھیں جن میں کمل دل گے ورنہ جلدی جلدی پڑھ لینے سے اٹھک بیٹھک کر لینے سے کوئی نتیج نہیں نکل سکتا ، اس لئے تھوڑی کی نمازیں پڑھیں گرخشوع وخضوع کے ساتھ پڑھیں اور نماز میں اس سورۃ کو پڑھیں جو آپ کے لئے آسان ہو، یقینا نتیجہ حاصل ہوگا اور نماز مقبول ہوگی۔

# شب قدر میں نماز مغرب کے بعد آٹھ رکعت نماز پڑھیں

دورکعت کی نیت با ندهیں اگر سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھیں اس کئے کہ حدیث شریف میں سورہ قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ورنہ وہ سورت پڑھیں جوآپ کے لئے آسان ہو۔ پہلی دورکعت میں کشادگی رزق کی نیت کریں، تیسری دورکعت میں گناہوں کی میٹ کشادگی رزق کی نیت کریں، دورکعت میں گناہوں کی بخشش کی نیت، چوتھی دورکعت ایمان پر خاتمہ کی نیت کریں۔ اس طرح آٹھ رکعت نماز کمل کریں اور ای طرح مشاء کی نماز کے بعد صبح تک جتنی نمازیں چاہیں پڑھیں اور اگر شب قدر میں محفل میلا دشریف ہورہی ہوتو ضرور شریک ہونے سے شنے سے دین وایمان مضبوط ہوتے ہیں اور ایس ہی محفلوں میں شریک ہونے سے شریک ہونے سے

ایمان محفوظ ہوجاتے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دہلم کی نعت سننا اور سنانا عین اسلام اورعین ایمان ہے اور بے شارا جروثو اب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ شب قدر کی تیاری: \_الله تعالی کا احسان ہے کہ جمیں یہ مقدر عظمت والی رات نصیب فرمائی ، جو ہزار مبینوں سے زیادہ افضل ہے پس فنیمت جانے اور تیاری سیجئے۔ بیرات جا گئے اور اللہ تعالی کا ذکر اور اپنے پیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم پر درود وسلام پڑھنے اور کلمہ شریف کے ورد کی رات ہے اور خوب، خوب تیار رہے کہ یہی رات جس میں فرشتے ہم سے سلام ومصافحہ کریں مے صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی پاک وصاف كريس \_اگر مار مان، باب مم عناراض بين توان عدماني ما تك ليس \_اگر بم يركسي كاحق عواس كوادا ا کردیں اگر سود کھاتے ہیں تو اس ہے تو بہ کرلیں ، اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ، الفت اور ان کے لئے ایثار وقربانی کا جذب پیدا کریں، ہرمتم کی کدورت ،نفرت، بغض وحد، کیندگیوں سے اینے دل کو یاک وصاف كرلين \_ يادر كھئے آج كى رات حضرت جرئيل عليه السلام فرشتوں كى جماعت كے ساتھ جم كود كيھنے اور جم سے ملاقات كرنے آرہے ہیں۔ غرضيكه الله تعالى نے بيرات يعنى شب قدر ہم كوعطا فرماكر ہم پر بردا احسان كيا۔ بيرات رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہےاور رور و کراپنے رب تعالیٰ کومنا کر بخشش ونجات یانے کی رات ہے۔ بیرات وعا ما تکنے کی رات ہے۔اپنے لئے مانگواوراپنے مومن بھائیوں کے لئے خوب دعاء کرواس رات میں مومن بندہ کی کوئی وعاردہیں کی جاتی ہے۔ در کریم ہے بندہ کو کیا نہیں ما جو مانکنے کا طریقہ ہے اس طرح مانکو ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل بی نہیں راہ دکھلائیں کے رہرومنزل ہی نہیں ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے اک سفینہ جائے اس بح بیکرال کیلئے

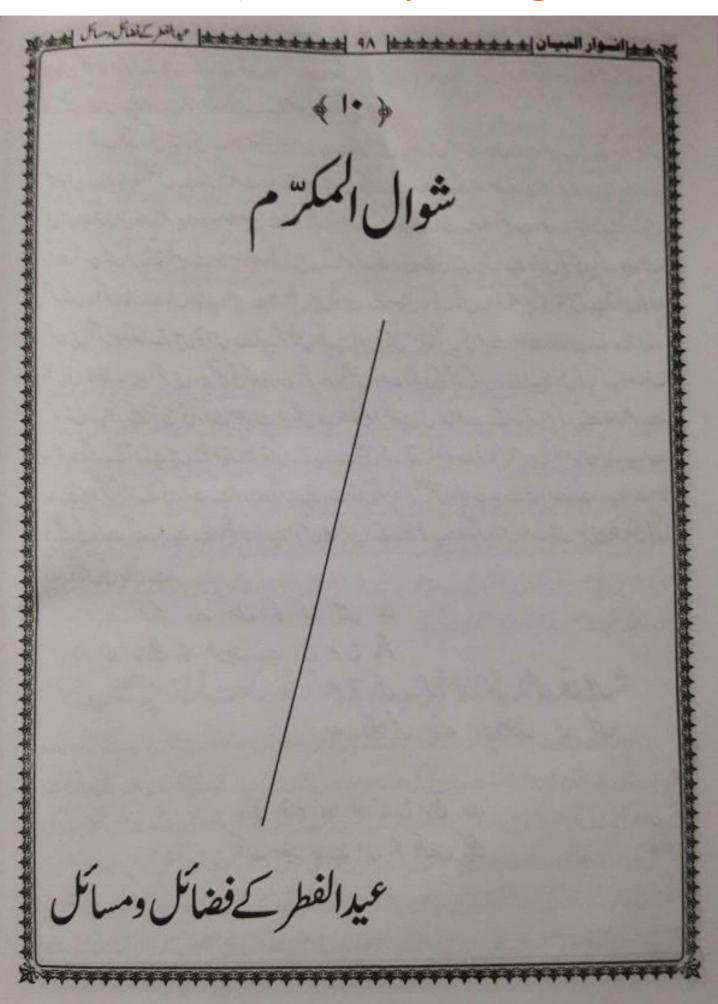

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan\_

المعدوات المعدان المعدد والمعدود المعدد المع سرایا اورسلی دور الدال علیددالد علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرما تا ہے اے میرے عدد اجرال كرنا بيكرو؟ عن اس كو بوراكرون كا ميرى وزت وجلال كالتم آج يعنى عيد كرون اين آخرت ك مارے میں جو چھے سوال کرو کے دو میں پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کی بھلائی ماعکو کے میں تم کو دول گا۔ میری وت كاتم جب تك تم ير علم يمل كرت رهو مح من تبهاري خطاؤن اور لغزشون ير يرده والتار مون كار مرى ورت وجلال كي تهم إيس تهمين ظالموں كے ساتھ رُسواند كروں گا اور تم اس حال ميں تمازعيدے فارغ بوكر ا بي كرول كي طرف لوث كرآؤ كر كم مغفرت وبخشش يا يكي مو ك اورتم في الله تعالى كوراضي كيا اور الله تعالى تم (アムヤントンけりはしょい)」」といういとかいと عبيد كادن س كے لئے ہے: اس حديث مباركة عاف طور يرمعلوم مواكداللہ تعالى جس مسلمان بنده ے راضی ہوگیا ہاں خوش نصیب مسلمان کے لئے آج کادن عید کادن ہا گرہم نے اپنے ظاہر کوصاف کرلیااور باطن الدو بالرجم فيسل كر يجمم كوياك رابيا ب اورقل من بغض وحدد فيبت وتهمت، بحائى ي بعانى ك ففرت، ماں باپ کی نافر مانی کی تحوست، تماز وروزہ، مج وز کو ۃ ادانہ کرنے کی معصیت، حرام روزی حاصل کرنا اور جھوٹ بولنے ک لعنت بتكبرو تحمنند جي شيطاني عادت موجود بين تويقينا بهاري روح بحي گندي بهاور بهار بيدل بحي ناياك بين \_ تو سوچو الد فوركر وكر چكدار كيز ينخ ت كياماصل موكاجب تك مار بدل چكداراورصاف شفاف ندموجا تيل-افسوال صدافسوان: آج كے سلمانوں كى تمام توجيجم وكثر اور مكان ير ب كدآج عيد كاون ب صاف اور تھرے اور چک، دیک والے ہونا جا ہے یعنی ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ب الله تعالى باطن يعنى روح وقلب كى ياكيز كى كود كيسًا باورالله تعالى كى بارگاه ميس اى كى قدرو قيمت ب-كاش بهم مسلمان: الإباطن كى طرف نظر كرليس يعنى روح وقلب كويا كيزه اورصاف تحرابنانے كى فكر كرليس الله تعالى كافر مان: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 0 وَذَكَرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 0 (ب٠٠، روع١١) المجمدة ويكسرادكويدونياجو تحراموااورائي ربكانام كرنماز روهي- (كزالايمان) تعنی وہ سلمان کامیاب ہے جس نے نز کیفس کیا یعنی اپنے دل کو پا کیزہ کیا اور اللہ تعالی کا ذکر کیا اور نمازیں چھیں کو یارب تعالیٰ کی جانب ہے مسلمانوں کو کامیابی کاراز سمجھایا جارہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ا بدل کو پاک دصاف کیااوردل کی پاک حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کداللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اور پانچ وقت كي الدول كو إيندى كما تحدادا كياجائد

وعوانسواد المعسان إعدمه عدمه ا ١٠١ إعدمه عدمه المعال ما المعادية اے ایمان والو! نماز وومقبول عبادت ہے جس کے بغیر قلب کی یا کی حاصل بی تبیس ہو عتی بس سلمان كا قلب تمام مصيون اور كنامون ك وحبول س ياك وصاف موكيا وبى ول زنده وتندرست موكرسيدها كبلانا ہاورجس کا دل سیدھا ہے۔اس کے جم کے تمام اعضاء سید محد ہیں گے۔جم کا کوئی حصد حرام وگناہ کی طرف قیع برده سکتا۔ اس کئے کدول سیدها ہے اور اگرجم کے اعضاء سے گناہ سرز د ہونے لکیس یعنی آنکیے، کان، ناک، زبان ، ہاتھ ، پاؤں گناہ وحرام كا ارتكاب كررے موں تو كويا دل نيز ها موكيا ہے اس كئے دل كوسيدهار كھنے كى احادیث طیب سی سخت تا کیدیں واروہوئی ہیں۔ول کے بگاڑاوراس کے نیز ھے پن کے علاج کے لئے کشر ت سے توبہ واستغفار کرنا جائے اور اپنے رب تعالی کے ذکر اور جارے پیارے نبی معراج کے دولہامصطفیٰ کریم ملی الله تعالی علیہ والدوسلم کی محبت وعشق میں ڈوب کریا نچوں وقت کی نمازیں یا بندی کے ساتھ اوا کرنے ہے ول پاک وصاف اورزندہ ہوکرسید حااور درست ہوجائے گا۔ بہر حال ہماری گفتگواور بیان کا مقصد بیہ ہے کہ صرف ظاہری جمم کو بنا اور سنوار لینے اور آج عید کے دن چمکدار کیڑے پہن لینے سے اللہ تعالی سے مسرت وشاد مانی کی نعمت ودولت اورعيد كي عيدي يعني انعام واكرام نصيب نبيس موكا - لبذا مم يرلازم ب كداي كنامول عن وبدواستغفار كرتے رہيں اور رمضان شريف ميں جو ہماري عبادت تھي كدنماز جماعت كے ساتھ يڑھتے تھے۔خوب تلاوت قرآن مجيدكرتے تھے۔ كثرت كلم وورووشريف اورروروكر دعاء مائكتے تھے يہ ہمارى عادتيں باتى رہيں تو يقيناً الله تعالى تمام سال ك تمام دنول كوجار بي ليخ عيد كادن بناد عام

# عيد كون ايك يتيم بچه

مع إن والبيان إخد عد عد عد العد المعدد المعد الماته ایک جنگ می تشریف لے مجے اور شہید ہو سے اور میری والدہ نے دوسری شادی کرلی ہے۔ اب میرااس دنیا ميں كوئى مين ويد د كاريس ب\_ اكر مير ب والد ہوتے تو جھے بھى نہلاتے اور نيا كير ايبها كر ميرى انظى بكر كر جھے بھى عيد كاواين ساتھ لے جاتے۔ جب ميں ان بچوں كود يكتا ہوں جن كے باپ زندہ بي وہ نے كيڑے سكك كرخوشيال منارے ہیں تو جھے اپنے باپ کی یادستار بی ہاور مجھے یہ مصیبت پریشان کرر بی ہاس لئے میں رور با ہول۔ رحت تمام مصطف كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى رحمت وكل يرشى اورآ قاكريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في السيليم يج كوا ثقايا اوراي كلے ب لكاليا اورا سے اپنے كھرلے آئے اورا سے نہلا يا اور بہترين لباس پہنايا اور خوشبويس بسایااور کھلا، پلاکراس کوکندھے پر جیھا کرعیرگاہ کی جانب روانہ ہوئے توارشاد فر مایا۔اے بیج ا کیاا بتم خوش ہو کہیں اور کیاتم کویہ پسندہے کہ میں تمہاراباپ ہوجاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں؟ علی مرتفنی تمہارے پچاءامام حسن اورامام حسین تمہارے بھائی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا (رضی اللہ تعالی عنبم اجھین ) تمہاری بہن ہوجا سی تواس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مجبوب خدا، رحمت عالم ، مصطفے کریم سلی اللہ تعالی علید دالہ علم بی ہو سکتے ہیں۔وہ بچے عرض کرنے لگا یارسول الله، یارحمت الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم اس سے برور کو کرمیرے لئے اور کیاسعادت ہوسکتی ہاور جب دوسرے، بچول نے اس پتیم بچکو نے لباس میں ملبوس، خوشبوے معطراور آقاکر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ بلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے بصد حسرت کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی بیسعادت ونعمت اورخوش تھیبی حاصل ہوجاتی جواس يتم يے كولمى - (زبدة الواعظين) پیارے رضا اچھے رضاا مام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی منفر ماتے ہیں: ان کے شار کوئی کیے بی ریج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سبعم بھلا دیے ہیں يرے کہ ے ک قطرہ کی نے مانگا دریا بہادیے ہیں دربے بہادیے ہیں حضرات!اس نورانی دافعہ علوم ہوا کہ عید کے دن اپنی خوشی میں کسی غریب اور بیٹیم کوشر یک کرلینا سنت ہے اے ایمان والو! حضرت انس رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ (۱) جس دن کوئی گناہ سرز دنہ ہووہ دن موس کے لئے عید کا دن ہے (۲) جس دن ایمان کے ساتھ دنیا ہے آخری سفر ہوگا وہ دن موس کے لئے حقیقی عيد كاون موكار (فقيدابوالليث)

المعدد البيان إخط فعد فعد فعد المدال المديد في المدال المديد المد حفرات! الشرتعالي بم كوبى برون كناه ، يخ كى تونيل د داورايان يا ابت فدم ركت مو ايمان برخاترنفيب فرمائة مين ثم آمين \_ برقدب والعيدمنات بين: تاريخ شابر بكرماضي مين ايا موا باور حال ماري ما ي ہے۔ ہرقوم اور تمام بندا ہب کے مانے والے سال میں کسی نہ کسی دن عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں تحران کی عیدمنانے کا پیطریقتہ ہوتا ہے کہ برقتم کے گناہ ان کی خوشی میں شامل ہوں، ناچنا، گانا،شراب لوشی، فیاشی، مردو تورت كابا بهم عرياں ہوجانا اور زنا جيسے فعل حرام كاار تكاب ان كى عيد وخوشى بيں شامل ہوتے ہيں۔ مكر ہمارے پاک رب تعالیٰ نے پاک رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ذریعیہ پاک نہ جب اسلام عطا فر مایا۔ اسلام وہ نہ جب مہذب ہے جس نے کسی بھی حال میں اپنے مانے والوں کو ہرتتم کے گناہ ہے روکا ہے اور عمید کا دن تو کثر ہے ہے الله تعالی كا ذكر اوراس كى كبريائي بيان كرنے كا دن ب\_عيد كا دن الله تعالی كانعام واكرام كا دن بالله تعالی سے تعت ودولت پانے کا دن ہے اور جب کوئی بندہ عید کے دن کمی طرح کا کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کو عيد كے دن كے انعام واكرام سے محروم كرديتا ہے۔ الله تعالى كاارثاد: وَلَئِنُ شَكُوتُمُ لَازِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ط (١٣٥٠،١٧٥) ترجمہ: اگراحیان مانو کے تو میں تہمیں اور دوں گااور اگر ناشکری کروتو میراعذاب بخت ہے۔ ( گزالا مان) یعنی اگرتم میراشکرادا کرو کے (اس پر جونعتیں میں نے تم کودی ہیں ) تو میں نعتیں اور زیادہ فریادوں گااورا کر تم ناشکری کرو گے تو میراعذاب بڑا بخت ہے۔ یعن میری نعت کے ملنے پراگرتم ناقدری کرو گے تو میراعذاب خت ہے جس سے بچنا تہمارے لئے ممکن نہیں۔ شاہ بطحا ہمارے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدو کلم جب مدینة منور ہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینة شریف کے لوگوں نے سال میں دو دن ایسے مقرر کرر کھے ہیں جن کو دہ کھیل ،کود،لہو دلعب میں گز اردیتے ہیں تو ہمارے سر کار صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا۔ ہمارا ندہب اسلام بےراہ روی اور گناہ والے تھیل کودکی اجازت نہیں ویتا، اسلام قلب میں روحانیت اورطبیعت میں شرافت و نیکی بیدار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور آ قا کریم سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وہلم نے ان جابلیت کے تبواروں کے بدلے دوعیدیں مقررکیں۔ایک عیدالفطراور دوسری عید قربال اورآب ملی الله تعالی طیدوالدوسلم نے تھم دیا کہ سلمانوں پر لازم ہے کہ عید کے دن گناہوں ہے بچیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثر ت ہے کریں اور پھرآپ نے خود بلند آواز ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا علان کیا اور حمد وثنابیان فرمائی۔ (مھنوہ شریف)

ا وہزرگی بیان کرے اورا پنے رب تعالی کے حضور رکوع کرے اور بجدہ یعنی نماز اداکرے۔ ہمارے آقا اللہ تعالی کے حبیب، مصطفے کریم صلی اللہ تعالی طیدوالہ وہلم اس تکبیر و نماز کے ذریعہ اپنے غلاموں یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا اور سمجھانا عبیب مصطفے کریم صلی اللہ تعالی طیدوالہ وہلم اس تکبیر و نماز کے ذریعہ اپنے غلاموں یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا اور سمجھانا عبیب کہ ہماری حقیقی عید اللہ تعالی کے ذکر و بندگی ہے ہوتی ہے گویا ہم مومنوں کی عید سمجھے معنوں میں اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالی راضی ہوجائے اور اللہ تعالی کے ذکر اور نماز کی برکت سے مومن بندہ کو دائی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کا ذکر کر کے بوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کا ذکر تم وزحمت کو دور کرتا ہے اور جوشخص نم و پریشانی میں نماز پڑھے اور اللہ تعالی کا ذکر کر کے تو اللہ تعالی ایم نے ذکر اور نماز کی برکت سے نم کو خوشی میں اور پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرمادیتا ہے۔

الله تعالی راضی ہے تو ہردن عید کادن ہے

سر چشمہ ولایت کان خیروبرکت امیرالمونین حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عندعید کے دن جو کی بھوسی کی بن ہوئی رو ٹی تناول فر مار ہے تھے۔ایک شخص آیا اوراس نے حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عند سے سوال کیا کہ آج تو عید کا دن ہے اور آپ جو کی بھوسی کی رو ٹی کھار ہے ہیں؟ میرے آقا ابوالحن والحسین حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عنبم نے جواب دیا کہ آج عید کا دن اس بندہ موس کے لئے ہے جس کاروزہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہوا وراس شخص کے گناہ بخش دیئے گئے ہوں۔ آج کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہے اور ہروہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے اور ہروہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے اور ہروہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے جس دن ہم کوئی کام گناہ کا نہ کریں۔ (غیمۃ الطالبین ہمے۔۳)

اے ایمان والو! میرے آقاحضرت علی شیر خدار ضیال منہ نے ہم غلاموں کو ہتا دیا کہ جس دن کوئی گناہ کا کام نہ ہو بلکہ وہ کام ہوجس کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے بندہ سے راضی اور خوش ہوجائے تو وہ دن بندہ مومن کے لئے عید کا دن ہے۔

ابن عمر رضی الله تعالی عند کی عید: امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنها نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پر انی قیص پہنے دیکھا تو رو پڑے ، بیٹے نے عرض کیا۔ ابا جان! آپ کس لئے روتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فر مایا میرے بیٹے! مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پر انے لباس میں يود عدانواد البيان المدهد عدد المدهد المدهد المدهد المدان المدهد المركان المدهد المركان المدهد المدان المدهد المدان المدهد المدان المدهد المدان المدهد المدان المدا ريكيس كے تو تيرادل ثوث جائے گا۔ بيٹے نے جواب ديا دل تو اس كا ثوثے جورضائے البي كونہ يا كا يا جس نے ماں، ہاپ کی نافر مانی کی ہواور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ بیان كر حصر ت عمر فاروق اعظم رضى الشرتعالي عندرو پڑے ، بيٹے كو گلے لگا يا اور اس كے لئے دعا كى۔ (مكاهلة التلوب بس١٥٠) اے ایمان والو! اس نورانی واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ نے اور چمک، دمک والے کپڑوں سے حقیقی عید نصیب نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں باپ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہے بند ہُ مومن کے لئے عید کے دن عید ہوتی ہورنہ وعید ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالىءنه كي عيد عيد كے روزلوگ در بارعدالت ميں حاضر ہوئے تو ديکھا كەامير المونين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه کے کھر کا درواز ہبند ہے اور آپ زار وقطار رور ہے ہیں۔لوگوں نے جیران ویریشان ہوکرعرض کیایا خلیفة المسلمین! آج تو عید کا دن ہے۔ آج تو مسرت وشاد مانی اورخوشی کا دن ہے۔ بیعید کے دن رونا کیسا؟ آپ نے آنسوصاف كرتے ہوئے فرمايا هندا يَوْمُ الْعِيْدِ وَهندا يَوْمُ الْوَعِيْد۔ اےلوگوابيعيدكادن بھى ہاوروعيدكادن بھى ہے یعنی آج کا دن خوش کا دن بھی ہے اورغم کا دن بھی ہے۔ آج جن لوگوں کے نماز روز ہ مقبول ہو گئے ان لوگوں کے لئے آج کا دن عید کا ون ہے اور جن لوگوں کی نماز وروز ہرد کر کے ان کے منہ پر مارد یے گئے ہیں ان لوگوں کے کئے تو آج کادن وعید یعنی م کادن ہے اور میں تواس خوف سے رور ہا ہوں کہ۔ أَنَا لَا أَدُرِي أَمِنَ الْمَقْبُولِيْنَ أَمِنَ الْمَطُرُودِيْنَ 0 یعنی مجھے بیمعلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یارد کردیا گیا ہوں۔ (غنیة الطالبین بس٧٥٨) اے ایمان والو! خوب غور کرواور سوچو! که حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندان وس صحابه کرام میں ے ہیں جن کو ہمارے آتا، قاسم جنت ، مصطفے کر میم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بثارت عطافر مادئ تقى جن كى مبارك جماعت كوعشرة مبشره كهاجا تا ہے۔ خوب فرما یا عاشق مصطفی، پیارے رضا ، اچھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے: وہ وسوں جن کو جنت کا مروہ ملا اس مبارک جماعت یہ لاکھوں سلام

بلاشک وشید: حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عدمتبول رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے مقبول خلیفه اور مقبول سحابہ کرام رضی الله تعالی میں الله تعالی عدمتبول سحابہ کرام رضی الله تعالی منبول سے مقبول امیر واہام سے دھنرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عدمتبول سحابی ان کی المیاز وروز واور تمام اعمال بلاشک وشیه مقبول سے گرخشیت اللی خوف خداوندی کا آپ پراس قدر فلیہ تحا کہ صرف سیسوچ کررور ہے تھے کہ ند معلوم میری نمازیں اور روز سے قبول ہوئے ہیں یانہیں ،عید کے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عدی گرید وزاری صرف اور صرف خشیت اللی اور خوف خداوندی کے فلیہ کی وجہ سے تھی ورند آپ مقبول اور آپ کی نمازیں اور روز سے وہملہ اعمال مقبول سے اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ ند نماز کی پابندی ہے اور نہ ہی روز وں کا اوب واحر آم ، تو مقبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے ۔گرعید کی تیار کی پور سے ماہ رمضان شریف کرتے ہیں اور چمک دمک والے کپڑے پہنے کوہم نے عیر بجھ رکھا ہے۔

مزل عشق میں تسلیم ورضا مشکل ہے منزل عشق میں تسلیم ورضا مشکل ہے منزل عشق میں تسلیم ورضا مشکل ہے منزل عشق میں تسلیم ورضا مشکل ہے جن کے رہتے ہیں سوا این کو سوا مشکل ہے

الله تعالى كى رضاحقيقى عيد ب

بلند پاید بزرگ بڑے نیک و پر ہیزگار ، سلمانوں کے بادشاہ امیر الموشین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عند
کی بیٹیاں عید ہے ایک دن قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے گئیں ابا جان! کل عید کا دن ہے ہم
کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فر مایا ہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں۔ انہیں دھوکر آج صاف کر لواور
کل عید کے دن پہن لینا۔ بیٹیاں مچل گئیں اور ضد کرتے ہوئے کہا نہیں آپ ہمارے لئے نئے کپڑے بنوادیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز دخی اللہ تعالی عند نے فر مایا میری بیٹیو! عید کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے اور
اس کا شکر اداکر نے کا دن ہے ۔ نئے کپڑے پہنا ضروری تو نہیں۔ بیٹیوں نے عرض کیا کہ آپ کی بات صحیح و درست
ہاں کا شکر اداکر نے کا دن ہے ۔ نئے کپڑے پہنا ضروری تو نہیں۔ بیٹیوں کی بیٹیاں اور امیر الموشین کی لڑکیاں ہواور
اس کی شکر اداکر نے کی دن ہے عید منار ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے بیٹیوں کی آئھوں میں آنسوں بھرا تے۔ بیٹیوں کی با تیس ن
کر امیر الموشین دخی اللہ تعالیٰ عند کا دل بھی بھراآیا اور آئکھیں چھلک پڑیں۔ آپ نے خاز ن کو بلا کر فر مایا جمعے میری ایک

خازن برے نیک اور پر ہیز گار تھے عرض کیا۔حضور! کیا آپ کویفین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں

انوار البيان المدلم و و المدان المدلم و المدان المدلم و المدان المدلم المدان المدان المدلم المدان المدان المدلم المدان المدلم المدان ا عي؟ امير المومنين نے فرمايا۔ جَوَاک اللَّه تَعَالَىٰ لِيعنى اللَّه تعالىٰ كِتِّے جزاد بِوَنْ بہت عمده اور سيح بات کہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں ہے فر مایا ، میری پیاری بیٹیو! اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی املہ بعالیٰ علیہ والدوسلم کی رضا وخوشی پر اپنی آ رز واورخوشی کوقر بان کر دو۔ کوئی هخص اس وقت تک جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک وہ مخف کچے قربانی نہ دے۔ اے ایمان والو! جوواقعہ آپ حضرات نے سااس میں ہارے لئے بے شار ہدا بنوں کے چراغ روش ہیں جس ہے ہم کوعبرت ونصیحت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عندامیر الموشین اور مسلمانوں کے بادشاہ تتھے جو ع ہے خرج کر سکتے تھے، مرایانہیں کیااس لئے کدان کے دل میں خوف خدائے تعالی تھااور وہ اللہ تعالی سے ڈرتے تھے کہ ایک دن ہم کوبھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوکر ذرے ذرے کا اور ایک ایک یمیے کا حساب دینا ہے لیکن آج کے مسلمانوں کا حال اس کے برعش ہے۔ مجد کا معاملہ ہویا مدرے کا یا کوئی اور امانت ہو۔ امانت بہر حال امانت ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہال خرج کرنے کی اجازت دی ہے صرف وہیں خرج کئے جائیں گے ورنہ حرام ونا جائز ہوگا۔ ایک دن مرتا ہاورا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوکر ذرے ذرے کا اور ہرامانت کا حساب دیتا ہے۔ سوچ لو! اور آج ہی فیصلہ كرلو! ورنكل شرمنده موكاور يجيتاؤك\_الله تعالى اينان مين ركھاور حلال روزى عطافر مائے \_آمين ثم آمين پیروں کے پیرحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی عید نیک و پارسااوراللہ تعالیٰ کے مقبول ومجبوب بندے جن کوضیح معنوں میں عید منانے کاحق حاصل تھا وہ کیا فرماتے ہیں۔ سنتے اور عبرت حاصل سیجئے۔ جارے پیر،روشن خمیر، عالم کے دنتگیر ابوالشیخ ابومجر سیدعبدالقا در جیلانی حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی شان تکتنی بلندوبالا اورار فع واعلیٰ ہے کہآپ کا قدم مبارک ہرولی کے گردن پر ہے۔ کیا ہی خوب فر مایا نائب غوث اعظم ، قطب عالم ، مرشد اعظم ، حضور مفتى اعظم مندبر بلوى رضى الله تعالى عنه نے یہ دل یہ جگر ہے یہ آٹکھیں یہ سر ہے جهال جاب ركو قدم غوث اعظم خراد ماری کہ ہم یں تہارے کرو ہم یہ نصل وکرم غوث اعظم

مع انسوار المبيان المعمد عدد عدد المعمد عدد العدم عدد المعمد المع حضورغوث اعظم رضي الله تعالى عنداين أيك رُباعي ميس فرمات جي-خلق گوید که فرداروز عیداست خوشی دروی برموی پدید ست درال روزے کہ یا ایمال بیرم مرادر ملک خود آل روزعید است یعنی الله کی مخلوق کہدرہی ہے۔ کل عید ہے، کل عید ہے اور سب خوش ہیں لیکن میرا خاتمہ جس دن ایمان پر ہوگا وای دن میرے لئے عید کا دن ہوگا۔ (غدیة الطالبین) اے ایمان والو! کتنے بڑے ولی اللہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لئے عيدكادن بوكاجس دن جاراخاتمه ايمان يرموكا پت چلا کہ با بمان کے لئے عید ہے بی نہیں عیدتو صرف مومن کے لئے ہاور مومن و چھ ہے جواپی عزت وآبرواور جان ومال کواپ پیارے نبی سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے قدم ناز پر قربان کرنے کا جذبه رکھتا ہواور وقت آنے برقربان بھی کردیتا ہو۔ امام عشق ومحبت سر کاراعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہمرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے ول سے شب عيد كي فضيلت: حضرت ابوامامه رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رحمت تمام خيرالا نام صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے فر مایا جو محف عیدین کی را توں میں (یعنی شب عیدالفطر اور شب عیدالفحیٰ میں طلب تو اب کے لئے رات بھر جاگ کرعبادت کرے)اس کادل نہرے گاجس دن لوگوں کے دل مرجا ئیں گے۔ (ابن ماجه، ص ۱۲۷، بهارشر بعت، ح۳، ص ۱۰۵، الترغیب والتر بیب، ح۳، ص ۱۵۲) یا کچ را تول کی برکت: حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہمارے سر کار امت کے همنخوارا حمد مختار سلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فر مایا جو محض یا نجے را توں میں شب بیداری کرے لیعنی رات بھر جا گ کرعبادت کرے اس کے لئے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی آٹھویں ، نویں اور دسویں راتیں اور چوتھی عیدالفطر کی رات اور (پانچوی) شعبان کی پندر ہویں رات لعنی شب برأت \_ (بهارشریت، ٥٥،٥٥، الرغیب والربیب، ٢٥،٥٥) انواد البيان المهمم المها ١٠٩ المهم المها المهم المها المهم المهان المهم المهان المهم المهان المها اے ایمان والو! عیدین کی راتیں بڑی برکت ورحت والی ہیں جو مخص عید کی رات میں شب بیداری ارے بعنی رات میں جاگ کرا ہے رب تعالیٰ کے لئے نماز پڑھے کلمہ ودرود شریف کا ور د کرے دعاءاور دوسری عبادتوں میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ اس مخص کے لئے جنت واجب کر دیتا ہے۔ قبر میں نور ہی نور: حضرت ابو ہر رہ وض الله تعالى عندے روایت ہے کہ ہمارے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا، اپنی عیدول کوتکبیرول سے زینت دو۔ ( کنزالعمال، ج۸، ۲۵۰) (يعنى اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْد) عيركون كرَّت ے پر ھناجا ہے۔ اور شاہ مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے عید کے دن تین سو مرتبہ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِه بِرُهااورمسلمانوں كى روحوں كو (يعنى مرحومين كى روحوں كو) ہديديعنى ايصال ثواب كيا تو ہر ایک مسلمان کی قبر میں ایک ہزار نور داخل ہوتے ہیں اور جب وہ مخص مرے گاجس نے پیکلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس كى قبر ميس ايك بزارنور داخل فرمائے گا۔ (مكافقة القلوب) اے ایمان والو! جومومن بندہ کی مومن میت کے لئے کھھذ کر خیر کر کے ایصال ثواب کرتا ہے تو میت کو نوروثواب ملتا ہے اور ایصال ثواب کرنے والے کو بھی اللہ تعالی نوروثواب کی نعمت عطافر ماتا ہے۔ لہذا ہم کوموشین مرحومین کے لئے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا جا ہے تا کہ مرنے کے بعد ہمارا بھی بھلا ہو۔ نمازعیدالفطر سے پہلے تھجور کھانا سنت ہے: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم عیدالفطر کے دن کچھ کھا کرنماز کے لئے تشریف لے جاتے اور عیدالاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک تمازند پڑھ لیتے۔ (زندی شریف، ابواب العیدین، جام ۱۲۰) اور بخاری شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جمارے آ قاکریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم عبید الفطر کے دن (تماز کے لئے ) تشریف نہ لے جاتے جب تک چند تھجوریں نہ تناول فر مالیتے اور وہ تھجوریں طاق ہوتیں (یعنیسے۵ے یا اسے زیادہ طاق معجوریں) (باری شریف،جام ساہر ندی،جام ۱۳۰۰،این اجر) عید کی نماز کے بعدراستہ بدل کرآناسنت ہے حضرت ابو ہریرہ درشی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہمارے آتا، نبی رحمت ،مصطفے جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم

المعلى المعلى المعلى المعلى ١١٠ المعلى المع عيدى نماز كے لئے ايك راست ع تشريف لے جاتے اور دوسر برائے سے والي تشريف لاتے. (این ماجه اس ۱۹ مرتدی ابواب العیدین مقاص ۱۴ مداری مقاری ۱۳ م اے ایمان والو!ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ عیدالفطر کی نمازے پہلے چند تھجوریں کھانا سنت اگر وہ مجوری طاق ہوں تو بہتر ہے اور اگر مجوریں نہلیں تو میشی چیز بھی کھا سکتے ہیں اور عیدالاسخیٰ کی نمازے پہلے کھے نہ کھانا سنت ہے اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ عید کی نماز کے لئے ایک راستہ سے جانا اور عید کی نماز پڑھ کر دوسر عدائے سے آناسنت ہے۔ روزعيد كي علين : روزعيديدسارے كام متحب يعنى نيك وثواب بيں۔ ١) جامت بنوانا (٢) ناخن راشوانا (٣) عسل كرنا (٣) مسواك كرنا (٥) الجھے كيڑے پېننا نيا ہوتو نيا ورند دُهلا ہوا صاف كيڑا پېننا (٢) انگونخی بېننا (۷) خوشبولگانا (۸) فجر کې نمازمحله کې محديي پرهنا (٩) عيدگاه جلد چلا جانا (١٠) نماز سے پہلے (معنی نمازعیدے پہلے)صدقہ فطراداکرنا(۱۱)عیرگاہ پیدل جانا(۱۲)دوسرےراستہ ےواپس آنا(۱۳) نمازکو جانے سے پہلے چند تھجوریں کھالینا مگر تھجوریں طاق ہوں۔اگر تھجوریں نہوں تو کوئی میٹھی چیز کھالے نمازے پہلے مجهند کھایا تو گنبگارند موامرعشاء تک ندکھایا تو عماب کیا جائے گا (۱۳) خوشی ظاہر کرنا (۱۵) کثرت سے صدقہ دینا (١٦)عيرگاه كواظمينان ووقاراور نيچى نگاه كركے جانا (١٤) آپس ميس مباركبادوينامستحب ہے۔ (این ملد می ۹۳ مرتدی ، ج ایس ۱۱۱ ، بهارشر بعت ، حصد چهارم می ۲۰۱) مسئلہ: سواری برعیدی نماز کے لئے جانے میں حرج نہیں مرجس کو پیدل جانے پر قدرت ہواس کے لئے پدل جانا افضل ہاوروالی میں سواری رآنے میں حرج نہیں۔ (عاهیری،جاب ۱۳۹) مصافحه كرنا اور مكلے ملنا سنت ہے: حضرت زيد بن حارث رضى الله تعالى عندمدينه منوره آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیدوالہ اس سے سے سلے بعنی معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ (ترندی شریف، ج۲ بس١٠١) اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه كوحضور ملی الله تعالی عليه واله وسلم نے بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلى الله تعاتى مليده الدوسلم في حضرت ابوذ رغفاري رضى الله تعالى عنه كو كله لكاليا يعنى معانقة فرمايا \_ (ابوداؤ وشريف) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی منها فرماتے ہیں کہ ہم اسے حضور صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے قریب ہوئے تو ہم نے آپ سلى الله تعالى عليده الديلم كے باتھوں كو بوسدى اليعنى ہم نے آپ سے مصافحد كيا اور باتھوں كو چوما) (ابوداؤ وشريف، ج٢٠،٥٠٠) اے ایمان والو! مصافحہ اور معانقہ کرنا یعنی کلے لگانا سنت ہے اور بزرگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنا \*\*\*\*\*\*

المعدانواد البيان المعمد عدم ااا المعمد عدم الالمال المعرف بھی سیجے وورست ہے جبیا کہ صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین آقاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور الي عبارك كوبعى چوم ليت تقي ابوداؤ دشريف كى روايت ہے كەحضرت وازع بن زارع رضى الله تعالىء غرماتے ہيں كه ہم حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت میں حاضر ہوتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وست مبارک اور قدم مبارک کو بوسہ دیتے۔ البذا ہرمسلمان کو جاہے کہ نماز عید کے بعد مسلمانوں سے مصافحہ اور معانقة کریں اور بزرگوں کے ہاتھوں کا بوسد یں کہ بیسب امور کارثواب اوربرکت ورجمت کاذر لعیہ بیں کہان سے خوشیاں برھتی ہیں اور عید کے مقاصد کی تحیل ہوتی ہے۔ (ابوداؤد، جمام، ۲۰۰۰) صدقہ فطر نمازعیدے سلے اوا کرناست ہے۔ (بخاری،جام، ۲۰۴، بمارشر بعت، ٥٥، ص ١٤، ورعدار) بیان صدقهٔ فطر: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم نے فر مایا جب تک صدقته فطر ا دانہیں کیا جاتا بندے کا روز ہ آسمان وزمین کے درمیان معلق ربتا ہے۔ (بہارشریعت، ٥٥،٥ ٢٤ كوالدكر العمال، جمم ١٠١٨) صدقة فطرواجب ہے: حفرت عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا ایک شخص جا کر مکہ شریف کے کو چوں لیعنی گلیوں میں اعلان کردے کہ صدقہ ُ فطر واجب ہے۔ (ترذی شریف، جابص ۱۳۹) صدقة فطرروزول كى ياكى كاذر بعهب حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آقائے کا نئات رحمت عالم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے ز کو ہ وصدقہ فطرمقرر فرمائی تا کہ لغواور بیبودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہوجائے اورمساکین کی خورش ( یعنی كهانا) بوجائے (ابرداؤد،این اجباس ۱۳۱) صدقة فطركب اداكرے: صدقة فطراداكرنے كابہتر وقت يہے كرعيد كى مج صادق ہونے كے بعد عید کی نمازاداکرنے سے پہلے اداکردے اگر رمضان شریف سے پہلے یارمضان شریف میں کی دن بھی اداکردے توجائز بصدقة فطرادا موجائ كا (اوراگرعيد كادن گزرگيا اورصدقة فطرادانه كيا تھا توصدقة فطراب بھي اس بر واجب ہے عربیں جب بھی اداکرے گاتو ادا ہوجائے گا مگراییا ہر گزنہیں کرنا جاہے۔ بہتر وافضل یہی ہے کہ عید کے دن تمازعیدے سلے اداکروے۔ (درفتار،جمرم ۲۲، برار رایعت، ۲۵، مد)

مدانوار البيان المدهد مدهد الا المدهد مدهد عدانفر عامل المديد اے ایمان والو! آج عید کا دن ہے۔ نماز عید کے لئے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پیار مے بوب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے صدقہ وطفیل ہم مسلمانوں کو اپنے گھر میں بلایا ، اپناذ کراور اپنے پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فر مایا۔ رکوع اور سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کی توقیق دی۔ آج کی اس مبارک ساعت میں ہم اپنے کریم ورجیم رب تعالیٰ کے حضور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے وسیلہ سے دعاء مانکیس کہ اللہ تعالیٰ نمازعید کے طفیل ہم کو ہردن پانچوں وقت کی نماز کی تو فیق عطافر مائے۔ابھی ہم سبنمازعید کے بعدایک دوسرے سے مصافحہ ومعانقہ یعنی محلے ملیں گے۔ کہ بیسب امورسنت ہیں ہم کوضر ورسنت بڑمل کرنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ حدیث یاک ہے کہ دومسلمان آپس میں جب مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں تو دونوں کے جُدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کومعاف فرماديتا ہے۔ (ابوداؤد، ٢٠٥٥م ٨٠٨) ہمار ہے تو کام بن گئے۔سنت پرعمل کا صلہ ملاکہ ہم خطا کاروں کی گناہ ومعصیت ہے مغفرت و بخشش ہوگئی۔ ایک گنهگار کو اور کیا چاہے حشر میں دامن مصطف چاہے حضرات! آج کے دن کچھند کچھ صدقہ ضرور دو کہ صدقہ گناہوں اور خطاؤں کو جلا کررا کھ کر دیتا ہے اور صدقہ کے ذریعہ نیکیاں قبول ہوجاتی ہیں۔خوب خوشی کا اظہار کرواللہ تعالی حقیقی خوشی عطا فر مادے گا۔غریبوں اوریتیموں کو بھی اپی خوشی میں شریک کرلواس لئے کہ غریبوں اور تیبموں سے محبت کرنا سنت ہے۔ تیبموں کی دعالو کہ بنتیم کی دعار د نہیں کی جاتی ہے۔ایے لئے اورایے اہل وعیال کے لئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے دعاء مانگو کہ آج عید کے دن ہرسائل کا سوال پورا کیا جائے گا اور ما نگنے والوں کی ہر دعامتجاب ہوگی۔ یا اللہ! یا رحمن ! یا رحیم ! تیرے محبوب رسول اور ہمارے عمخوار نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے وسیلہ سے اور ہارے پیرحضورغوث اعظم اور ہمارے پیارے خواجہ ہند کے راجہ حضورغریب نواز اور پیارے رضا وہمارے پیرومرشدرضی الله تعالی عند کے طفیل ہم کو ہمارے ماں باپ کواوراس مجمع میں جتنے حضرات ہمارا بیان سن رہے ہیں ان سب کو۔ بلکہ پورے عالم اسلام کووہ انعام واکرام عطافر مادے جس کا تونے وعدہ فرمایا ہے اور عید کی عیدی سے نوازدے اور مغفرت و بخش پانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے۔ اپنا امان عطا فرما۔ اپنی حفاظتوں کے سائے میں رکھ ہر بل اور ہر لمحہ میرے غوث وخواجہ ورضا ومرشد کا سامیہ عطا فر مااور وہ کام لے لے جس ہے تو اور تیرا حبیب

\*\*\*\*\*\*\*\*

المديد البيان المديد ال ا صلی الله تعالی علیه داله وسلم راضی ہو جائے ۔ ہم کو اور جتنے حاضرین ہیں ان سب کو مدینه طبیبہ کی حاضری نصیب فریاا وربار بارنصيب فرما\_ دکھارے یا الی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہال پررات دن مولی تیری رحت برسی ہے اور مدینه شریف کے طفیل طواف کعبه اور حج کعبه نصیب فرما- کربلاشریف، بغداد شریف اور بار بار ہرمہینه، اجمیر شریف کی حاضری نصیب فر مااور جن لوگوں نے مجھ گنہگارے دعا کے لئے کہا ہے مولی تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے اورسب کے احوال کو بھی جانتا ہے ان سب کی دعاؤں کوشرف قبولیت عطافر مااور بارخمن بارجیم آخری دعا ہے ہے کہ ہم سب کوایمان پر،غلامی سرکارسلی الله تعالی علیه داله وسلم پرزنده رکه اورای پرخاتمه بالخیرنصیب فرما\_ آمین ثم آمین \_ ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے اک سفینہ جاہے اس بحربیراں کے لئے

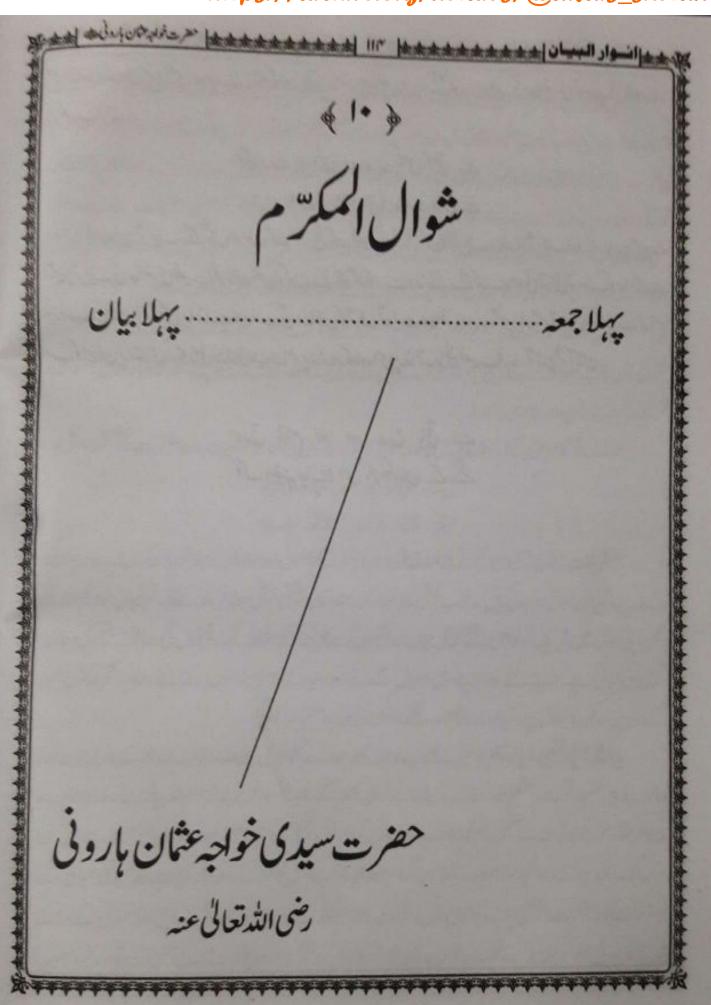

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



مدان واد البيان المدهد مدهد المدهد مدهد المدهد مدهد المدهد المدهد

بیعت و خلافت: حضرت خواجه عثمان مارونی رسی الله تعالی مند حضرت خواجه حاجی شریف زندنی رسی الله تعالی منه کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اپنے پیرومرشد کی خدمت میں رہ کرراہ سلوک ومعرفت کی تربیت حاصل کی اور خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے۔ (بیرالا دلیاء بسم ۵)

## خواجه عثمان ماروني كى عبادت ورياضت

حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے ستر سال تک سخت ریاضت ومجاہدہ میں بسر کیا اور اس مدت میں پیٹ بھر کرنہ کھانا کھایانہ پانی پیااور قرآن مجید کے حافظ تھے۔روز اندایک ختم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ (اہلیف کی آواز رہندیا، میں ۲۰۲۰)

## خواجه عثمان ماروني مستجاب الدعوات تص

ہند کے راجہ، ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیرومر شد حصرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ ستجاب الدعوا ۃ تھے یعنی آپ جودعاء ما تکتے تھے اللہ تعالی فورا قبول فر مالیتا۔

حضرت خواجہ عثان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعاء ما تکی کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو۔ اللہ تعالی نے دعا کوشر ف قبول بخشا اور قبرشریف مکہ مکر مہ میں ہے۔

دوسری دعاءآپ نے بید مانگی کدمیر ے فرزند معین الدین نے مدت دراز تک جومیری خدمت کی ہے اس کے صلہ میں اس کو دہ ولایت و بزرگی عطا ہو جو کسی اور کوعطانہ ہوئی ہو۔ (مرآ ۃ الاسرار بس ۲۱۵)

## خواجہ عثمان ہارونی کتنے بڑے بزرگ تھے

حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور کمالات و بزرگی کا اس بات سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ خواجہ بزرگ ، حضرت خواجہ معین الدین حسن نجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شاہباز آپ کے مرید ہیں۔ (مرآة الاسرار میں ۵۵)

# خواجه عثمان ماروني كى مقبوليت كاعالم

سیدالسادات حضرت سیدمیرعبدالواحدبلگرای رضیالشقانی منتجریفرماتے ہیں کہ

X-----

حضرت خواجه عثمان مارونی رضی الله تعالی منه کی محبوبیت ومتنبولیت کا بیدعالم نفا که جب آپ نماز ادا فرمالیت تو غیب ہے آواز آتی کہ ہم نے تہاری نماز قبول کی ، مانگو کیا مانگتے ہو۔خواجہ عثان ہارونی عرض کرتے کہ یا اللہ تعالی میں بچھ ہے تھی کو مانگنا ہوں۔ آواز آتی کہا ہے عثان! میں نے جمال لازوال بچھ کو بخشا، پچھاور مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض كرتے ہيں البي ! تيرے محبوب محر مصطفے سلى اللہ تعالى عليه والدوسلم كى امت كے كنهگار وں كو بخش دے۔ آواز آتی کہ میں نے پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی امت کے تمیں ہزار گنہگاروں کوتمہاری وجہ سے بخش دیا۔ آپ کو یا نچوں وقت بیربشارت ملتی۔ (سیم سابل شریف بس ۲۵۰۰) حضرات! جب بنده مجبوب ومقبول ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کا اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہوجایا کرتا ہے اوراس منزل میں بندہ جو بھی عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز تا ہے۔ خواجه عثمان باروني كى كرامات (۱) آ تکھیں بند کروا کے دریا پار کرا دیا: ہند کے داجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رسی اللہ تعالیٰ منہ ا کثر وبیش تربیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ عثانِ ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے دریاد جلہ کے کنارے پر پہنچا۔ دریا کو پارکرنے کے لئے کشتی نہتی۔میرے پیرومرشد نے فر مایا آ<sup>تکھ</sup>یں بند کرلو! میں نے آئکھیں بند کرلی بھوڑی در کے بعد فر مایا آئکھیں کھول دو! جب میں نے آئکھیں کھولیں تو ہم دونوں دریا کے پاردوسرے ساحل پر کھڑے تھے۔ (برالادلیاء،م:۵۳) اے ایمان والو! الله تعالی نے ای کئے حکم عطافر مایا ہے کہ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ( پا اركوع ) ليتى چول كماتھ موجاوً! حضرات! پیرومرشدی صحبت کی تنی عظیم برکت ہے کہ مرشد نے آنکھ بند کروا کے دریا پارکرادیا اور مریدکو پتة تك نه چلا- يه ب الله والول كى غلامى اور مريدى كا نتيجه - انشاء الله تعالى بروز قيامت بم سى مسلمان ايخ مرشدان کرام کے دامن کے سائے میں بل صراط پار کرجا کیں گے اور احساس تک ندہونے پائے گا کہ ہم بل صراط ا یارکر کے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔

The second secon

عاشق رسول سركاراعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رسى الله تعالى عنفر مات بي-یل سے گزارو راہ گزر کو جر نہ ہو جريل پر جھائيں تو پر کو جر نہ ہو (٢) عاليس سال كالم شده بجه كهرآ كيا ہند کے مرهد اعظم سرکارخواجہ اعظم حضورغریب نواز رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑ ھا محض سخت پریشانی اور جرانی کے عالم میں میرے پیرومرشد حضرت خواجه عثمان بارونی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا اورعوض کیا کہ جالیس سال سے میرالز کا کم ہے۔اس کی زندگی وموت کی مجھے خرنمیں کہ میرالز کا زندہ ہے یا مر گیا۔آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ دعا کریں کہ میرابیٹا مجھے ل جائے۔آپ نے سرجھکالیا اور مرا قبہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرا تھایا اور حاضرین سے ارشاد فر مایا کہ دعا مانگو کہ اس کا بیٹا اسے ل جائے۔ جب دعا كريكية آب في ال بور هي الله على عفر مايا كمتم كرجاؤ بتهارابيا كمر آسكيا موكا-جب وہ بوڑھ المحض گھر پہنچا تو کسی نے مبارک باودی کہتمہارا بیٹا گھر آگیا ہے۔ جب باب بیٹے کی ملاقات ہوئی تو دونوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔تو خواجہ نے اس سے فرمایا ،تم اتے سالوں تک کہاں رہے تو اس نے بتایا کہ مجھے جناتوں نے پکڑلیا اور سمندر کے ایک جزیرہ پرزنجیروں کی بیزیاں پہنا کرقید کررکھا تھا۔ میں سمندر کے اس جزیرہ پرتھا کہ آپ کی شکل کے ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے زنجیروں پرنگاہ ڈالی تو وہ ٹوٹ کر کر پڑیں اوران بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ آٹکھیں بند کرو! اور جب میں نے اپنی آئکھیں کھولیں توایئے گھر کے دروازہ پر کھڑا تھا۔ (سیرالادلیا، من، ۵۸، مرأة الاسرار من، ۵۵۸) حضرات!الله تعالى نے اپنے نیک وصالح بندوں کو کیسی کیسی کرامتوں سے نواز اہے۔اللہ والوں کی نگاوا تفات ہے قیدو بند کی زنجیریں ٹوئتی نظر آتی ہیں۔اس لئے ہماری فکریہ ہونی جاہے کہ اللہ والوں کی غلامی سلامت رہے پھر ہم کو مشكل ومصيبت اور تكليف وتختى سے بيانا اور نجات دلانا ، الله تعالى كى تخشى بوكى قوت وطاقت سے الله والول كا كام ہے۔ نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں (ۋاكثراقبال)

#### (٣) خواجه عثمان ہارونی مجوی لڑ کے کے ساتھ آگ میں حضرت خواجه عثمانِ ہارونی رضی اللہ تعالی عند کا گزرایسی جگہ ہے ہوا جہاں آتش پرست آباد تھے ان کا ایک بہت ہی بڑا آتش کدہ تھا جس پرانہوں نے گنبد بنایا تھا جس میں شب وروز آ گ جلتی رہتی \_روز انہ بیں گاڑی ککڑی جلائی جاتی تھی اور ہروقت آتش پرستوں، مجوسیوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔حضرت خواجہ نے وہاں سے دورایک درخت کے نیچندی کے کنارے قیام فرمایا۔آپ نے اپنے خادم فخر الدین کو حکم دیا کہ افطار کا وقت قریب ہے روئی تیار کرو! خادم آگ لینے کے لئے گئے تو آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔خادم نے جاکر ماجرابیان کیا۔تو خواجہ عثان ہارونی رضی اللہ تعالی عنه خود آتش کدہ کے پاس تشریف لے گئے جہاں آتش پرستوں کا سردارا پنے سات سالہ بچہ کو گود میں لئے ہوئے تخت پر بیٹھا تھااوراس کے اردگر دتمام مجوی بیٹھے آگ کی پوجا کررہے تھے۔ حضرت خواجہ نے مجوسیوں کے سردار سے فر مایا: جوآگ تھوڑے سے پانی سے ختم ہوجاتی ہے اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ اس خالق و مالک کی عبادت و پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے آگ وغیرہ سب کو پیدا کیا ہے۔آگ کی یوجا کرتے ہو؟ جوایک مخلوق ہے۔ مجوسیوں کے سردارنے جواب دیا کہ مارے مذہب میں آگ کا برا ادرجہ ہے۔ آگ ہمارامعبود ہاس لئے ہم اس کی بوجا کرتے ہیں تا کہ مرنے کے بعد ہمیں نہ جلائے حضرت خواجہ نے فر مایا: برسوں ہو گئے ہیں تم لوگ اس آگ کی پوجا کرتے ہو، آؤاس کے اندر ہاتھ ڈالکر دیکھو کہ بیآ گ تہمیں جلاتی ہے یا چوڑ دیتی ہے۔ جوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ جلانا آگ کا کام ہے، کسی کی کیا مجال جواس کے قریب جا سکے ۔ حضرت خواجہ نے مجوسیوں کے سر دار کی گود سے اس کا سات سالہ بچہ لیا اور آگ کی طرف برد ھے اور بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْنَا يَا نَارُكُونِي بَرُدًاوَّ سَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ 0 رُوْه رَكِحَ بوت آتش كده مي يلے كئے مجوسیوں۔ آتش پرستوں میں شور وغل کے گیا، کچھ در حضرت خواجہ نگا ہوں سے غائب رہے پھر آب اس آگ ے اس حال میں فکلے کہ آپ کے اور اس مجوی نے کے کپڑوں پر آگ تو کیا اس کے دھوئیں کا اثر بھی نہ تھا۔ اس دوران بزاروں آتش پرست جمع ہو گئے تھے۔ بیر رامت دیکھ کرسب جران وسششدررہ گئے، انہوں بے سے پوچھا تونے آگ کے اندر کیاد یکھا بچے نے جواب دیا کہ وہاں گل وگلزار کے سواکوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔حضرت خواجہ کی سے کرامت دیم کی کرتمام آتش پرست مجوسیول نے آپ کے قدموں پر سرد کھ دیے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

عدانوار المبان المدود و و و ١١٠ الدود و و و و و و و و و و و و المبان الدور المبان الدور المبان الدور المبان الدور المبان الدور و المبان الدور حظرت خواجد نے آئش پرستوں کے سروار کا نام عبداللہ اور اس کے لاے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ نے دونوں کی تربیت فرمائی ، جتی کدونوں ولایت کے منصب برفائز ہوئے اوراس آتش کدہ کی جگہ مجد تعمیر کی گئی۔ حضرت خواجہ نے ال جكدة هاني سال تك قيام فرمايا\_ (مون الارواح بن ٢٠ فن ية الاصفياء، ج ١٥٠ مراة والامرار م ٥٥٥ معين الارواح بن ٢٥٠) اے ایمان والو! اس فورانی واقعہ سے بنتہ چلا کہ جواللہ کا ولی ہوتا ہے آگ اس کونبیں جلاعتی۔ حضرات! آگ كاكام ب جلاناتو آگ نے جلایا كيون نبيس؟ تو مارا خالف كيم كا كه خواجه صاحب نماز پڑھتے تھاور عبادت کثرت ہے کیا کرتے تھے تو پینماز کی برکت تھی،عبادتوں کا صلہ تھا،جس کی وجہ ہے آگ نے ان يركوني الرنبيس كيااوران كوجلايا بهي نبيس\_ خواجه صاحب نمازی اورعبادت گزار تنصاس لئے آگ میں جلنے ہے محفوظ رہے۔ تو بدعقید ہمخص ہے سوال کیا جائے کہ آتش پرستوں کے سردار کا وہ سات سالہ لڑکا جس کوخواجہ صاحب اپنے گود میں لیکر آگ میں تشریف لے گئے، وہ تو کا فروشرک کالڑ کا تھا، وہ لڑ کا نمازی اورعبادت گز ار نہ تھا تو آگ نے اس پراٹر کیوں نہیں کیا، وہ لڑ کا آگ مي جلنے محفوظ كول رہا؟ حضرات! اولیاء کرام کے خالف قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے عقے۔ حضرات! ہم غلامان اولیاء خواجہ صاحب ےعرض کریں کہ حضور آپ جلتی اور بھڑ کتی شعلہ بار آگ میں كيول تشريف لے محے؟ تو خواجه صاحب كى بارگاہ سے بيرجواب ملے كاكم ہم شعله بارآگ بيس اس لئے محے كه آتش پرستوں،آگ کے پجاریوں کے رو برواسلام کی حقانیت وسچائی کی قوت وطاقت کوا جا گر کیا جائے اور آگ کے سامنے جھکنے والوں کو خدائے واحد کی بارگاہ میں جھکایا جائے،آگ کے پچاریوں کو اللہ واحد کا پجاری بنایا جائے ، كفر وشرك كے اندهروں ميں بھنكنے والوں كواسلام كے اجالوں ميں لاكرمسلمان كيا جائے تو پھر ہم غلامان اولیا و حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں گے کہ اے خواجہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کرامت و بزرگی کوظا ہر کر کے آکش پرستوں، مجوسیوں اور کا فروں مشرکوں کے سامنے اسلام کی حقانیت وسچائی کی قوت وطاقت کوا جا گرکر کے ان کومسلمان بنانا تھا تو آپ تنہا آگ کے شعلوں میں بطے جاتے ،آپ کا مقصد پورا ہو جاتا مكرآ ب آتش يرستوں كے سردار كے لائے كوائني كود ميں ليكرآ ك ميں كيوں كئے تو يقيناً خواجه صاحب كى بارگاہ ے یہ جواب ملتا نظر آئے گا کہ اگر ہم تنہا بھی آگ میں چلے جاتے تو کا فرومشرک آتش پرست ہماری پیرامت و كي كرمسلمان موجات محرجمين تو مخالف كوجواب بحى ديناتها كدالله كولى مرتكليف اور بلا محفوظ بين اورجو

الم المدان المعمد عليه الا المعمد عليه الما المعمد عليه الما المعمد عليه المعان المعمد المعان المعا شخص اللہ کے ولی ہے قریب ہے وہ بھی آگ میں جلنے اور مرنے اور ہر قتم کی مصیبت وبلا سے محفوظ ہوجایا کرتا ہے اورانشاءاللہ تعالیٰ اولیاءاللہ کے قریب رہنے والے بروز قیامت بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ (س) ستر جاہلوں نے تو بہ کی: ستر جاہلوں کی ایک مجلس آ دھی رات خرافات میں جتلائھی ، انہیں لوگوں کے درمیان حضرت خواجہء ثمانِ ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا ذکر ہونے لگا۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس وقت خواجہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کا امتحان کیں گے اور اگر ہم لوگ کر امت دیکھ لیں گے تو سب مرید ہوجا کیں گے۔ ان جاہلوں میں سے ہرایک نے اپنے د ماغ میں الگ الگ کھانے کا خیال کیا جوآ دھی رات کے بعد ملنا بظاہر مشکل کام تھا۔ پھروہ سب حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجد نان جابلول كود كيوكرفرمايا وَاللَّهُ يَهُدِي مَن يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمُ 0 ان سب جابلول كواسية سامن بشايا بسم الله الرَّحمن الرَّحِيم يره كراين باته آسان كى طرف الله عن الله الرَّابي ايك کھانے کا طبق غیب سے ظاہر ہوا جس میں قتم تم کے کھانے تھے۔حضرت خواجہ نے ہرایک کواس کی خواہش کے مطابق جدا جدا کھانے تقلیم فرمائے ، جب ان جاہلوں نے حضرت خواجہ کی کرامت دیکھی تو خلوص دل کے ساتھ توبہ ك اورآب كريد بوكة اوروه لوگ كمالات ظاهرى وباطنى سے سرفراز بوئے۔ (خزية الاصنياء بص٢٥١) حضرات! اس واقعہ ہے پہلی بات میمعلوم ہوئی کہ اللہ والوں کا امتحان کینے والے اور ان کوآ ز مانے والے فاسق و فجارا ورجابل وگنوار ہی ہوتے ہیں۔نیک وصالح اورتھوڑ ابھی علم رکھنے والے بیکام نہیں کرتے۔ اوردوسری بات میمعلوم ہوئی کہ جابل وآ وار محض ہی کیوں نہ ہو،جس نیت سے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہےتو اللہ تعالیٰ کی قدرت اورولی کی دعا ہے اس کی نیت کے مطابق اس مخف کووہ چیز ل جایا کرتی ہے اس لئے ہم کو جائے کہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیں تا کہ اللہ تعالیٰ ہم کواچھا صلہ وبدلہ عطافر مائے۔ اور تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ کتنا بڑا جاہل اور فاسق مخض کیوں نہ ہوا گرانٹد کے ولی کے پاس چلا جاتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ہے گناہ وخطا کے راہ سے بیزار وہتنفر ہوکراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ واستغفار کر کے نیک و صالح ہوجایا کرتا ہے۔اس لئے ہرمسلمان پرلازم وضروری ہے کداللہ والوں کی خدمت میں اوران کے مزاروں پر خود حاضری دیں اور اینے گھر والوں کو بھی حاضری دلائیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم جوان بزرگ پر برس رہاہے اس کے کچھ قطرے اور چھینٹے ہم کو بھی نصیب ہوجا نیں اور ہمارے دلوں سے متن و فجو راور گنا ہوں کا دھبہ دھل جائے اور ا مارے قلوب میں نیک وصالح بننے کا حوصلہ پیدا ہوجائے۔  الله تعالی اس مخص کوایے دوستوں ،اولیاء کرام کامقرب ومحبوب ہونے کی تو فیق عطافر ماتا ہے۔جس کواپنا مقرب ومحبوب بنده بنانا حاجتا ب جارے مرهد اعظم ، قطب عالم سر کارمفتی اعظم الثاہ مصطفے رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔ وصل مولی عاجے ہو تو وسلہ ڈھونڈ لوا ب وسله نجدیو! بر گز خدا ما نہیں حضرت خواجه عثمان ماروني كاوصال حضرت خواجه عثمان بارونی رضی الله تعالی عنے وعاما تکی تھی کہ آپ کا مدفن مکم عظمہ میں ہو۔حضرت خواجه عثمان ہاروئی رضی اللہ تعالی عندا پنی حیات کے آخری دنوں میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے اور بقیہ عمر مکہ شریف میں بسر فرمائی اور و ہیں پانچ شوال کالا ھ مطابق ۲۲۰ و کوصال فر مایا اور مکہ معظمہ کے قبرستان جنۃ المعلیٰ میں یا اس کے قریب مدفون موت\_(سلطان البندغريب نوازمن:22) اورمراً ق الاسراريس بكر حضرت خواجه عثمان باروني رضى الله تعالى عندنے چيشوال عند حكاد هكووصال فرمايا اور مك معظمه مين مدفون جوئے۔ (مرأة الاسرار ص: ٥١٢) حضرت خواجه عثمان ماروني رضي الله تعالى عنه كے ارشادات ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضورغریب نواز رضی اللہ تعالی عنداینے پیر ومرشد حضرت خواجہ عثمانِ ہارونی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت با برکت میں بیں سال تک رہے۔ پیر ومرشد کے ارشادات وفرمودات آپ لکھ لیا کرتے تھے۔انہیں فرمودات وملفوظات کے مجموعہ کانام کتاب انیس الارواح ہے۔ ايمان كي حقيقت (١) حضرت خواجه عثمان باروني رضى الله تعالى عند في ايمان كاذكركيا اورفر مايا كرمجوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والديملم نے فرمایا کدائیان نگا ہے اور اس کالباس پر بیزگاری ہے اور اس کا سر ہانے فقر ہے اور اس کی دواعلم ہے اور اس بات کی شهادت لا الله إلا الله مُحَمَّد رُسُولُ الله برايمان بيعني مون و ويخص بجوكلمه طيبه كازبان الركاور ول الصديق كر اورايمان وائ نيكوكارا وي كركسي كاقسمت مين بيس بوتار (انيس الارواح بن ١٥٥٥)

# انواد البیان المدین المین الم

## گناہوں کا دبال

(٣) حضرت خواجہ عثمان ہارونی رض اللہ تعالی عنہ نے حدیث شریف کے حوالہ سے فر مایا کہ سورج گر ہن یا جا ند گر ہمن اس وقت ہوتا ہے جب بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہوجاتے ہیں۔ (انیس الارداح ہمن 2)

### عورت كے نزديك شوہر كامقام

(۳) حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عند نے حدیث شریف کے حوالہ سے فر مایا کہ جوعورت اپنے شوہر کی فر مال برداری کرتی ہے وہ عورت فاطمة الزہرارضی اللہ تعالی عنها کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگی اور جس عورت کو شوہر بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کی تمام نیکیاں بربا دہوجاتی ہیں۔ (انیس الارواح ہمن ۱۰۰)

### الله كے بن جاؤ

(۵) حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: اے درویش! یا در کھ! کہ جب آ دمی اللہ تعالی کا بن جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں۔ اس لئے مردکوچا ہے کہ تمام چیزوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دل کولگائے تا کہ جو پچھاللہ تعالیٰ کا ہے وہ سب اس کی ہوجائے۔ (انیس الارواح ہم:۱۳)

#### صدقه كى بركت

(۱) حضرت خواجہ عثان ہارونی رضی اللہ تعالی عند نے حدیث شریف کے حوالہ سے فر مایا کہ سب سے اچھاعمل صدقہ دیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ بیس نے ستر سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے اور بہت مصبتیں اٹھائی ہیں لیکن بارگا و الہی کا دروازہ نہیں کھلا۔ جو نہی میں نے اپنی طرف

المعدانوار البيان المدهد وهده و ١٢٠ المدهد و مدانون المدون المدو خیال کیااور جو مال میری ملکیت میں تھا، سبراہ، خدامیں صرف کیا تو الله تعالیٰ (مهربان ہو گیا)اور میرا بن گیااور جوالله تعالی کی ملکیت تھی اللہ تعالی کے کرم سے سب میری ملکیت ہوگئی۔ پر فرمایا که حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنے آثار اولیاء میں اکھا ہے کہ ایک درہم صدقہ دینا ایک سال کی ایس عبادت ، بہتر ہے جس میں دن کوروز ورکھاجائے اوررات کو کھڑے ہو کرعبادت کی جائے۔ (انیس الارواح بین ۱۲۰۰۰) حضرت خواجه عثان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیک وعلی الک وسلم قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے۔ یا صدقہ وینا۔ تو ہمارے پیارے آقارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر ما يا صدقه دينا زياده افضل ہے۔ كيوں كه صدقه دوزخ كي آگے باتاہ۔ پھر بیدواقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی رائے میں کھڑا ہوکر ایک کتے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہا تھا(حاصل واقعہ بیہ ہے کہ) حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عندنے اس یہودی شخص سے فر مایا تو جو بید کام کررہا ہے قبول نہیں۔اس یہودی نے کہا کہ اگر میرایٹل قبول نہیں ہے، گرمیں پیٹل جس کے لئے کررہا ہوں وہ خداد مکھ ر ہاہے کہ میں کیا کرر ہاہوں۔ الغرض! ایک زمانہ کے بعد حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ مکم معظمہ میں پہنچے تو پر نالے کے پنچے ے آواز آئی کہ رَبِّی ایعنی اے میرے رب اچر غیب ہے آواز آئی کہ لَبَیْکَ عَبْدِی ایعنی اے میرے بندے! خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیران ہوئے کہ چل کر دیکھوں تو سہی کہ وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے۔ جب آپ وہاں ینچے، کیاد مکھتے ہیں کہ ایک مخص مجدے میں سرر کھ کر زہنے! اے میرے رب! بکار تا ہے۔ آپ وہاں تھوڑی دیر کھبرے رہے اتنے میں اس محض نے سراٹھایا اورخواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاتم مجھے پہنچانتے ہو؟ آپ نے فر مایانہیں۔اس نے کہا میں وہی مخض ہوں جےتم کہتے تھے کہ میری نیکی قبول نہیں۔ ویکھا کہ میری چیز کواللہ تعالی نے قبول کیااور مجھانے گھر میں بلالیا۔ مجرفر مایا کهصدقه بهشت کی سیدهی راه ہاور جو تحق صدقه دیتا ہوہ خداکی رحمت سے دورنہیں ہوتا۔ پھر فر مایا کہ میرے پیرومر شد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں ویکھا کہ شبح سے شام تک خلق خدا آتی اور سب کے سب کھا کر جاتے اگر کسی وقت کوئی چیز مہیانہیں ہوتی تو خادم کو ہمارے پیارے پیرومرشدفر ماتے کہ یانی ہی بلا دوتا کہ کوئی محض خالی نہ جائے۔

پر فر مایا کداے درویش!زین کی آدی پر فخر کرتی ہادردات ودن نیکیاں اس کے اعمال نامے میں مکمی عالى ين \_ (الحنالارداع: الماردا) نفس سے جہاد (٤) حضرت خواجيه عثمان باروني رضي الله تعالى عنه في ما يا كدا يك و فعد حضرت بايزيد بسطاى رضي الله تعالى منه في اپناواقعہ بیان فرمایا کدایک مرتبہ میں نے مجھ زیادہ کھانا کھالیا تھا جس کی وجہ سے (نفل) نماز نہ پڑھ سکا، جب رائے محتم ہوئی اور دن نکل آیا تو میں نے دل میں یہ بات شان لی کہ سال بحر تک میں اپنے نفس کو یانی نہیں دوں گا۔ پھر قرمایا کدایک مرتبہ خواجہ ابوتر اب بخشی رضی اللہ تعالی عنہ کوسفید روٹی اور مرغی کا انڈ اکھانے کی خواہش پیدا مونی کہ آج مل جائے تو اس سے روز ہ افطار کروں عصر کی نماز کے وقت وضو کرنے کے لئے باہر فکلے تو ایک اڑے نے آکرآپ کو پکڑلیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ یہ چور ہے۔ ایک دن میرا سامان چرا لے گیا تھا۔ اور آج پھر ا چوری کرنے آگیا ہے۔ لڑ کے کی چیخ پکاراورشور وغو عاس کرلوگ جمع ہو گئے ۔لڑ کا اور اس کا باپ کے مارنے لگے۔حضرت خواجہ ابوتراب بخش رض الله تعانى عنه جھ محے کھا چکے تھے۔اتنے میں ایک مخص آیا اور اس نے آپ کو پہیان لیا اور کہا اے لوگول سے چورنہیں ہے بیاتو (اللہ کے ولی) حضرت خواجہ ابوتر اب بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں \_لوگ معافی کےخواستگار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ندتھا۔ جب وہ آ دمی حضرت خواجہ ابوتر اب کواپنے گھر لے گیا اور شام کے کھانے کے لئے مرغی کے اعذے اور سفیدرونی جس کی آپ نے خواہش کی تھی انفاقیہ طور پراس کے گھر میں موجود تھی آپ کے سامنے پیش کئے۔ جب حضرت خواجہ ابوتر اب بخشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فر مایا کہ ان کھانوں کواٹھالو! میں نہیں کھاؤں گا۔اس نے سب معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے صرف اس کی خواہش ك تحى توبغير كهائ ميں نے جھ محكهائے ہيں اور اگر ميں اس كوكھالوں گا تو نہ جائے كتنى بلاومصيبت نازل ہو۔ حضرت خواجد ابوتر اب بخشى رضى الله تعالى عنه بغير كهائ الشحاور چلے گئے۔ (انيس الارواح بعن: ١١) مومن کوگالی دینا (٨) حضرت خواجه عثمان بارونی رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے وہ گویا اپنی مال اور بیٹی

کے ساتھ زنا کرتا ہے اور وہ محف ایسا ہے جیسے حضرت موئی علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرنا ہے اور جو محض مومن کوگالی دیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ (انیں الارواح بس:۲۰)

## يإنى بلانااور كهانا كهلانا

(۹) حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ جس وقت کوئی آ دمی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں گویا وہ مخف ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اورا گراسی ون فوت ہوجائے تو شہید کا درجہ پائے گا۔ اس کھ فیرال کہ شخصہ کر سرک میں کہ ان میں میں تاریخ ہیں اور ترک کے بارک شاہ میں میں نے کی اس کے شاہد میں میں نے ک

اور پھر فر مایا کہ جو تحض بھو کے کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہزار حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور دوزخ کی آگ ہے آزاد کرتا ہے اور بہشت میں اس کے لئے ایک محل بنا تا ہے۔ (انیس الارواح بس:۲۵)

## كركيال خدا كامديه بي

(۱۰) حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ لڑکیاں خدا کا ہدیہ ہیں۔پس جو شخص ان کوخوش

ر كمتا ب خدا ورسول سلى الله تعالى عليه داله وسلم اس سے خوش موتے ہيں۔

اور جو خض لڑکوں کے پیدا ہونے پرخوشی کا اظہار کرے تو بیخوشی کرناستر مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افغنل ہے اور جو ماں باپ اپنی لڑکیوں پردتم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان پردتم کرتا ہے اور انبیاء کرام واولیائے کرام لڑکیوں سے بنبست لڑکوں کے زیادہ پیارے کرتے تھے۔ (انیں الارواح بم:۲۵)

## سلام كرنا

(۱۱) حضرت خواجہ عثمان ہارونی رض اللہ تعالی عنہ نے حدیث شریف کے حوالہ سے فرمایا کہ جب مجلس میں جائے توسلام کرے اور جب مجلس سے اٹھے تو سلام کرے۔ کیوں کہ سلام کرنا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرشتے اس شخص کے لئے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور سلام کرنے سے ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہزار محاجتیں پوری ہوتی ہیں اور سوج اور سوعرہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاتے ہیں۔ (انیں الارواح ہم نامہ)



المواد البيان المديد عدد عدد المديد عدد المديد عدد عدد المديد عدد المديد المدي وعا: باالله! بارخمن إيارجيم! ايخ حبيب بم يهارول كطبيب رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسم ك صدقہ وطفیل ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضورغریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد سید العابدین بدر العارفين فيخ الأعظم حضرت خواجه عثان باروني رضى الله تعالى عند كے ارشادات عاليد يرجم كوهل كرنے كى تو فيق نصيب فرما اور ہمارے پیارے خواجہ سر کارغریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے خواجہ جیسیا ہم کو بھی اینے پیر کا سیا اور وفا دار مرید بنا اور ہمارے پیارے خواجہ کی طرح ہم کو بھی اینے پیر ومرشد کی ہدایات وفرمودات برعمل پیرا ہونے کی سعادت عطافر ما: آمين ثم آمين \_ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی یوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے اک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے

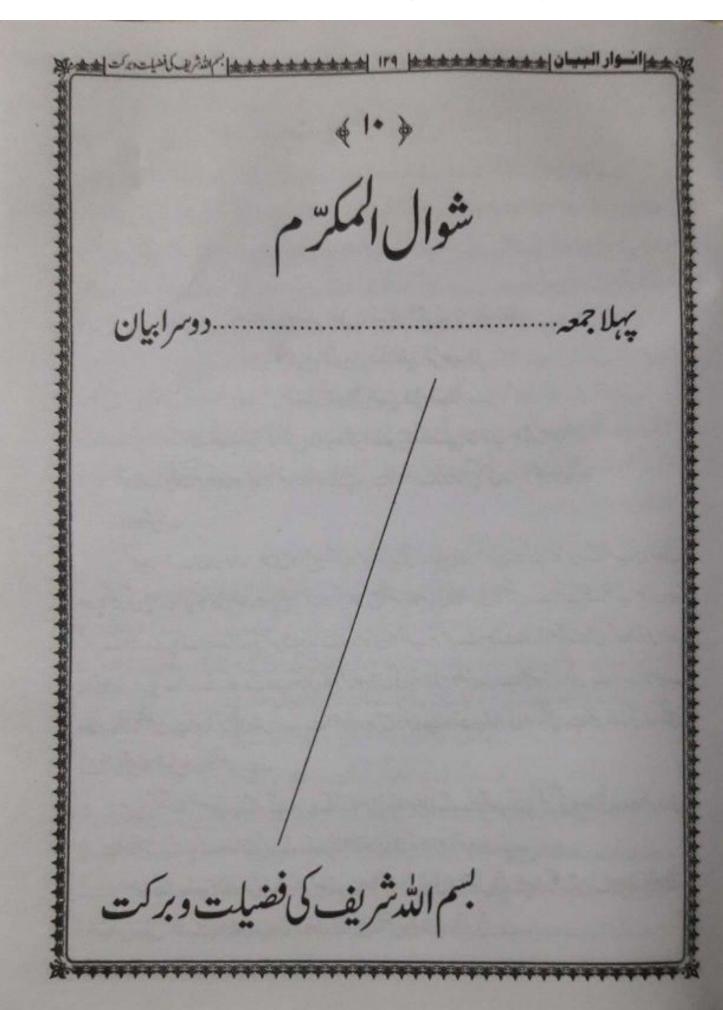

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



#### 以上上にしていているかかかかかかり 171 |大大大大大小人にいいているとは、 بسم اللدشريف كي فضيلت وبركت اے ایمان والو! الله تعالى نے اپنے بندول كى بدايت كے لئے انبيائے كرام كا نورانى قافل اور سولان عظام کی پرانوار جماعت مبعوث فرمایا اور بے شار صحفے نازل فرمائے اور جار بردی کتابیں نازل فرمائیں۔حضرت داؤدعليه السلام يرزبورشريف نازل موئي حضرت موئ عليه السلام يرتوريت شريف نازل موكى وحضرت فيسلى عليه السلام پرانجیل شریف نازل موئی اور ہمارے پیارے نی احر نجتنی محر مصطفے، جان رحمت بشمع برم ہدایت سلی اللہ تعالی ملیدہ ال علم پر قرآن شريف نازل موا-جس طرح مار بررسول ، رحت عالم سلى الله تعالى عليه داله بلم تمام نبيوا باور رسولول سافضل واعلى ہیں اس طرح قرآن مجیدتمام صحفوں اور جملہ آسانی کتابوں سے افضل واعلیٰ ہے۔ زبورشريف، توريت شريف، الجيل شريف من تحريفين كى كئين لعني شيطاني خصلت كالوكون في جوحابا تكال ديا اورجوچا باائي مرضى سے بر هاديا مرقر آن مجيد جو مارے بيارے آتا محدرسول الله سلى الله تعالى عليه واله دمل كا ایک عظیم الثان مجزہ ہے اس ربانی کتاب قرآن شریف کی حفاظت کورب تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ خود الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ آيت: إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا اللِّهِ كُرِّ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٥ (١٥،١٥٠) ترجمه: بيشك بم نا تاراب يقرآن اور بيشك بم خوداس كنكبان بي- (كزالا عان) سجان الله: كياشان إلى الله تعالى كى مقدى كتاب قرآن شريف كى جو مارے آقار حت عالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے سینئه مبارکه پرنازل ہوئی چودہ سوبرس پہلے جیسے تھی آج بھی ویسے ہی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گ\_ایک لفظ کیاایک نقط بھی نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گااور نہ بی کوئی بدل سکتا ہے۔ ہے تول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مرقرآن نہ بدلا جائے گا حضرات: تمام آسانی صحفے اور رحمانی کتابیں یعنی زبور شریف \_ توریت شریف \_ انجیل شیرف وغیرہ علوم بدایت وبرکت سے مالا مال بیں لیکن عرض بیرکنا ہے اور میری تقریر کا خلاصہ بیہ ہے تمام علوم اور معرفت کے خزانے الگ الگ جوز بورشریف، توریت شریف، انجیل شریف اورتمام محفول میں موجود ہیں وہ سب کے سب علوم اور معرفت کے خزانے بلکہاس سے اور زیادہ ۔خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف جو ہمارے بیارے نبی جان رحت \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعلى المعلى المعدد و و و المعلى الم ملی الله تعالی طبید دالدوسلم کے سینت مبارک پر نازل ہوئی۔اس کتاب میں موجود یعنی یوں عرض کروں کہ تمام آسانی صحیفوں اور رجانی کتابوں کے علوم قرآن مجید میں موجود ہیں اور قرآن شریف کے تمام علوم سور ہ فاتحہ میں اور سور ہ فاتحہ کے تمام علوم بسم الله الوَّحُمْنِ الرَّحِيْم ميم وجود بين اوربهم الله شريف كممّام علوم اورمعرفت كي بيخين بهم الله شريف ك ب میں موجود ہیں اورب کے تمام علوم اور برکت ورحت کے فزینے ب کے نقطے میں موجز ن اور موجود ہیں۔ ہر نیک کام بھم اللہ سے شروع کرو ہمارے حضور سرایا نورشافع محشر مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دہلم کا ارشادیا ک ہے۔ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالِ لَا يُبُدَأُ فِيُهِ بِيسُمِ اللَّهِ فَهُوَ أَقُطَعُ (مطالح المرات، كزالعمال، جاب ١٢٧) یعن ہرنیک کام جواللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھور ارہ جاتا ہے۔ حضرات! ہرنیک اور جائز کام ہم اللہ شریف پڑھ کرشروع کرنا جائے لیکن حرام اورنا جائز کام سے پہلے ہم اللہ شریف ہرگز ہرگز پڑھنانہ چاہئے بلکہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بھم اللہ شریف پڑھنا کفرے۔ (فادی عاصیری) حدیث مبارکہ کی روشی میں ہرنیک کام کے شروع میں بھم الله شریف پڑھنا برکت ورحمت کا سبب ہے۔اور بسم الله شریف پڑھے بغیر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی۔جس کھانے کو تناول کرنے سے پہلے بسم الله شریف پڑھ لی جاتی ہے اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا اور کہم الله شریف کی برکت سے کھانا نور بن کر پیٹ میں جاتا ہے۔اور کھانے والے کا پوراجسم نورے منوراور روش ہوجا تاہے۔ اورجس کھانے میں ہم الله شریف نہیں پڑھی جاتی اس کھانے میں شیطان شریک ہوجاتا ہے اور کھانا برکت ہے خالی ہوجا تا ہے اور کھانے والا انسان کھانے کے بعد بھی بھوکارہ جاتا ہے یعنی بھوک باتی رہ جاتی ہے۔ بسم الله شريف جب يادآئ يرط صے إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَنَسِيَ أَنُ يَّذُكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَاخِرِهِ 0 (ترندی شریف، ج۲، ص ۱، این ماجه، ص ۲۳۵) یعنی جب تم نے کھانا شروع کیا اور بھول گئے بھم اللہ شریف پڑھنا تو جب یادا کے یعنی ج کھانے میں تو

ر والحروب من الله مِن اوله والحرم 0

انوار البيان المعمد مديد الا المعمد مديد المعان المعمد المعان المعمد المعان المعمد المعان ال حضرات! کھانا شروع کرتے وقت بھم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے تو جب یادآئے جا ہے ایک ہی لقمہ باتی تھا تو پڑھ لوہم اللہ شریف، جتنا کھانا شیطان نے کھایا تھا، تے کردے گا اور آپ کے کھانے میں برکت الوجائے کی - (الاداؤدرج معرص ara) وبلا اورمونا شیطان: فدائے مصطفے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مندبیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کی بات ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان بہت موٹا تازہ بدن پر کپڑے پہننے اور سر میں تیل ڈالے ہوا تھا اور مومن کا شیطان دُبلا پتلا تھا پراگندہ سر اور ننگا تھا، کا فر کے شیطان نے مومن کے شيطان سے سوال كيا بھائى! تمہارى بيرحالت كول ب؟ شيطان نے جواب ديا بيس ايك ايسے اللہ والے كے ساتھ موں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے۔اس لئے میں بھوکارہ جاتا ہوں اور جب وہ پانی پتیا ہے اور یا اور کوئی چیز پیتا ہے تو بھم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اس لئے میں پیاسارہ جاتا ہوں، لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کئے میں نگا ہوں۔اورسر میں تیل ڈالتا ہے تو ہم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اس کئے میں پراگندہ بال موں - كافر كے شيطان نے كہا كہ ميں ايك ايسے انسان پر مسلط موں جوكسى كام ميں بسم الله شريف نبيس پڑ حتااى لئے میں اس کے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، حی کداس کے ہر کام میں شریک رہتا ہوں اس لئے میں مونا تازه بول- (مواب اللدنيشريف) اے ایمان والو! ہم سب شیطان کے مرے بچنے کی تدبیر کریں اور ہر نیک کام بھم الله شریف ہے شروع کریں۔ ہمارے کام برکت والے ہوجائیں گے اور نیکیاں بھی خوب ملیں گی۔ کھانے کے بعد بھی بھوکا رہا: ہارے حضور سرایا نور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جلوہ فرما ہیں کرم سے موتی لُغا رہے ہیں اور صحابدر کرام اپنے اپنے وامن کو جررہے ہیں۔ایک صحابی نے بارگاہ کرم میں عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم میں کھانے کے بعد بھی بھوکار ہتا ہوں ، مجھ میں بھوک باقی رہتی ہے سیرنہیں ہو یا تا ہوں \_ تو مارے حضور سرایا نور برکت ورجت والے آقائے ارشادفر مایا، لَعَلَّحُمْ تَفُتَرِ قُوْنَ۔ شایرتم اکیلے کھاتے ہو، عرض کیا ہاں آتاصلی اللہ تعالیٰ ملیک والک وسلم میں السمیلے کھاتا ہوں تو ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اِجْتَسِمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ يُبَارِکُ لَكُمُ فِيُهِ 0 يَعِيْل جَل كرسب ساتھ میں کھانا کھایا کرواور بسم الله شریف پڑھلیا کروتہارے کھانے میں برکت ہوجائے گی۔ (سنن ابن لجدي ٢٣٦، كتر العمال ، ج١٥٥ م ١٠٠١)

مع انواد البيان المديد عديد عديد المديد الم جماع کے وقت بھم اللہ شریف: ہرسلمان تی بھائی کو جائے کہ اپنی بوی کے پاس جانے سے پہلے اہم الششريف پڑھ لے توشيطان كے خلل سے پاك رہے گااور جواولا دموگى دہ نيك اور صالح موكى (ابوداؤد،جابى٢٩٢) حدیث تشریف: مواہب اللد نیبشریف میں ہے کہ ہمارے حضور سرایا نور رحت عالم صلی اللہ تعالی علیه والدوسلم نے حضرت ابو ہر ریرہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فر مایا: جب تم اپنی عورت سے جماع کروتو بسم اللہ شریف پڑھ لیا كرو\_جب تك عسل جنابت نبيس كرو كے اس وقت تك فرشتے تمہارے لئے نيكياں لكھتے رہيں كے اور پيدا ہونے والی اولاد جب تک زندہ رہے گی اس کی ہرسانس پرتمہارے لئے نیکیاں کھی جاتی رہیں گی۔ (مواہب اللد نیشریف) سواری کے وقت بسم الله شریف پڑھنا ہمارے آقامعراج کے دولہا سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنے بیارے صحابی حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمايا،جبتم سوارى رسوار موتو بسم الله ألْحَمُدُ لِللهُ رُوليا كرومرقدم رايك نيكى ياؤك\_ (موامب للدنيشريف) اے ایمان والو! اکثر ہمارا حال بیہ کہ سواری پر سوار ہوتے وقت ہم غفلت کا شکار ہوجاتے ہیں بھم اللہ شریف پڑھنایا نہیں رہتااور پھرہم کی حادثے کا شکار ہوجاتے ہیں۔اگر تباہی سے بچنا ہے حادثات سے اپنے آپ کو بچانا ہےتو سواری پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لوتو مصیبت وبلا سے نجات بھی ملے اور ثواب کا ثواب ملے گا۔ كنهكارى بخشش: ايك اعرابي صحابي في رحمت عالم مروار دوعالم ممارية قامصطفى كريم صلى الله تعالى عليدوالدوسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا یارسول الله ملی الله تعالی علیدوالک وسلم میں بردا گنهگار ہوں۔آپ میرے حق میں جشش كى وعافر مادي توجارے آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا بسم السلَّهِ السرَّ حُمنِ الرَّحِيْم برُ هاكروتووه ارحم الراحمين تيرے گناه بخش دے گاوہ صحابی تعجب خيز لہج ميں عرض گز ارہوئے اور کہنے لگے بس اتناہی يارسول الله سلی الله تعالی ملیک والک دسلم میرے آقانے فر مایا جومسلمان مردیاعورت سیجے دل اور یقین کامل کے ساتھ بسم الله شریف ير هاكر عكاتوالله تعالى اي فضل وكرم ساس ير صف واليكودوزخ سنجات در ديگا- (امرارالفاتح) بسم الله شریف کی برکت سے باپ بخش دیا گیا روح الله حفزت عیسیٰ علیه السلام کاایک قبرے گزر ہوا تو ویکھا کہ قبر میں عذاب ہور ہاہے کچھ در کے بعد پھر ای قبرے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہور ہی ہے۔ آپ بہت

متعجب ہوئے اور بارگاہ مولی میں عرض گز ارہوئے کہ مجھے اس کاراز بتایا جائے ،ارشاد ہواا ہے میسیٰ روح الله علیہ

اندوار البيان المدهد عدده الم المدهد عدد المدان المدهد المدان الم السلام یہ بردا گنہگار اور بدکار محض تھا اس سب سے عذاب ہور ہاتھا لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی اس کے لڑ کا پیدا ہوا آج اس لڑ کے کو مدر سے بھیجا گیا استاذ نے اس لڑ کے کوبھم اللہ پڑھایا مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس کے باپ کوعذاب دوں جس کالڑ کا زمین پر جسم اللہ پڑھ رہاہے۔ (تغیر نعیی) سحان الله! کیا کیار حتیں ہیں ہم اللہ شریف کے پڑھنے کی ، گرجب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو برکت اورحت یا نیں کے کیے؟ استاذ اور ماں باپ کی بخشش: سحابی مصطفے ،حضرت ابن عباس رضی الله تعالی حبائے روایت کی ہے کہ سر کار ووعالم فخرآ وم بنيآ وم سلى الله تعالى طيدوالدو ملم في فرمايا، جب استاذ يح يكبتاب كديدهو بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم توجارے آقافرماتے ہیں استاذ، بیجاور بیج کے ماں، باپ کے لئے بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ (دیمی) بسم الله شریف کی برکت سے دو بہودی مسلمان ہو گئے: ایک بہودی ،ایک بہودن پرعاشق ہوگیا اس كے عشق ميں بے قرار رہے لگا چنانچه ولى كامل حضرت عطا اكبر رضى الله تعالى عندكى بارگاہ ميں حاضر ہواا ورمعروضه پیش کیااللہ کے ولی نے ایک کاغذ کے مکڑے پر بسم اللّه الوّ حُمن الوّ حِیْم لکھ کردیا اور فرمایا نگل جاوہ کاغذ کا عكواجس بربهم الله شريف لكها تقاحصرت كي كينے الكى كيا۔ پيك ميں جاتے ہى اس كادل نورايمان سے منور ہوكيا اورعورت كاعشق دل سے جاتار ہا، كلمه شريف يره هااور مسلمان ہوگيا۔ سركار مدينة سرور قلب وسينه سلى الله تعالى عليه والد دسلم كا د بوانداورشیدا ہوگیا۔ای دور میں اس کی مجبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہدر ہاہے،اگر مجھے جنت جاہئے تو الله تعالی کے سے ولی حضرت عطاء اکبر رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ بابرکت میں حاضر ہوجا! وہ عورت حضرت کی خدمت بإبركت مين حاضر ہوئی اورعرض كيا كەميں ہى اس مخص كى معثوقه ہوں اور پھراپنا خواب بيان كيا۔حضرت عطاء اكبر رض الله تعالى عند في اسعورت عقر مايا، بيسم الله الرَّحمن الرَّحِيْم بره ماسعورت في ردها، يره عن باس کاول بھی روش ہوگیا، پھرکلمہ شریف پڑھااورمسلمان ہوگئی، ولی کامل کی بارگاہ رحت سے دونوں جہان کی نعت اپنے دامن میں سمیٹے گھر پہو کچی رات سوئی تو قسمت چک چکی تھی ، باب رحمت کھل چکا تھا پھر کیا تھا خواب میں دیکھا کہ جنت کی سر کررہی ہے جنت کے باغوں میں گھوم رہی ہے جنت کے مکانوں کودیکھا جس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھا ہوا تھا، پکارنے والا آواز دے رہا ہے۔اے بسم اللہ پڑھنے والی خوش نصیب عورت اللہ تعالی نے مجھے جو پچھ دیاوہ تونے دیکھلیاجے آ تکھ کھلی تو بے قرار ہوکراس نے دعا کی۔ ا الله تعالى يارحن ، يارجم تون مجه جنت من داخل فرماكر پر تكال ديامين مجم بسم الله الرَّحمن 

https://archive.org/details/@awais\_sultan المعدان المعدد ا السرون كاواسطادين بول مجھ بھر جنت من الليج دے۔ورومندول سے ماعى مولى دعا قبول موچى كى جم ميں رکت پیداہوئی اوراس کی روح جم سے پرواز کر کئی اوروہ خوش بخت ورت جنت میں داخل ہوگئ۔ (زند الجاس) اے ایمان والو! دیکھوتو بسم الله شریف میں کتنی برکتیں ہیں وہ محض ایک یہودی تھا اور وہ عورت ایک يبودن في بم الله شريف كى بركت سان دونول كوجنتى دولها اوردولهن بن كاشرف حاصل موكميا- الْسَحَمُدُ لِللهُ جم اورآپ تو موس ہیں غلام رسول ہیں اگر ہم بھم الله شریف پڑھا کریں تو ہم پراللہ تعالی کے انعام واکرام کا کیا عالم موگا۔اور دوسری بات بھی ذہن شیس کرلیس کہ اللہ کے ولی کے وسیلہ کے بغیر جنت تو کیا ہررجت اور برکت سے محرومی بی محروی رہتی ہے اور جوخوش بخت اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بناتا ہے رحمت وبرکت بھی یا تا ہے اور جنت کا حقد ارتجھی بن جاتا ہے جیسا کہ آپ نے او پر پڑھااور دیکھا حضور مفتی اعظم مرشد اعظم قطب عالم رسی الله تعالی عندفر ماتے ہیں۔ وصل مولى حاج موتو وسله وهوندلو ب وسله نجديو برگز خدا ما نہيں بسم الله شريف كے لكھنے سے ميت كى نجات وہ مخص برا خوش قسمت ہے جوم نے سے بہلے اچھی بات کی وصیت کرجاتا ہے۔ ایک مخص نے مرنے سے يهلے وصيت كى كەجب ميراانقال ہوجائے توميرے سينے اور پيثاني پر بسسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَكُهو بنا، الیابی کیا گیا پھر کسی نے خواب میں اس خوش نصیب کود مکھ کرحال ہو چھااس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں رکھا عمیا تو فرشتے آئے، جب پیشانی پر ہم اللہ شریف لکھی دیکھی تو فرشتوں نے کہا تو عذاب سے بچالیعنی رحمت کا حقدارين كيا\_ (درعارباب ملاة المازورج مع من ١٨٥١) لفن پربسم الله شريف كيسي كھيں عظیم الثان محقق حضرت علامه شای این تصنیف لطیف (ردالخارشریف) میں رقسطراز ہیں کہ میت کی عِيثًا في ريسه الله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ لَكُسِ اوريخ رِكُم شريف لَاإِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد رَّسُولُ اللَّهِ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تکھیں مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی ہے تکھیں (روشنائی) (ハイン・アン・リー(とりしり)ーリーのはのり、している」

المعدان المعدد و المعدد انتاه: كلم شريف لاإله والاالله مُسحّمة رَّسُولُ الله (سلى الله الديلم) خواه راحيس بالكهيس تو ساته ميس سلى الله تعالى عليه والدوسلم ضرور يردهيس اور للهيس \_ حضرات! ہم گنهگاروں کا اس دنیا میں یا میدان محشر میں کون آسراوسہارا ہے فقط ہمارے حضور شافع محشر محبوب داورصلی الله تعالی علیه داله دسلم ہی ہیں جو ہمارے آسرااورسہارا ہیں اوراینی شفاعت والی حیا در میں چھپا کر جنت میں لے جانے والے بھی ہیں۔ گزارش کرنے والا انواراحمہ قادری۔ اورسر كاراعلى حضرت مجددين وملت بيار ب رضاا يجهرضاامام احمد رضاعاش مدينه رضى الله تعالى عدفر مات بيل-اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں سے میراے کون تیرے موا آہ لے خر فرعون کے دروازے پر بسم اللد شریف: اے ایمان والو! مومن تو بروائی خوش نصیب ہوتا ہے اس کے نیک عمل کا صلہ گھر میں اولا و میں، روزی میں، روزگار میں بلکہ دنیا کے ہر شعبہ میں، برکت ورحمت اور کامیابی کی شکل میں دیاجاتا ہے اور آخرت میں جس انعام واکرام ہےمومن خوش عقیدہ غلام رسول نوازا جائے گا پر جنت کا دولہا بنایا جائے گا۔ کیکن!اگر کافر بھی نیک عمل کرتا ہے تو صرف دنیا میں اس کا اجرماتا ہے اور برکت یا تا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہ یائے گالیکن دنیا میں کافر کوبھی نیک عمل کا صله ملتا ہے۔ میں جو داقعہ بیان کرنے جار ہا ہوں سنتے اورغور وفکر سیجئے۔ فرعون کیسا کا فراللہ کا دعمن ، نبی کا غدار ، بندول برظلم کے پہاڑ توڑنے والا مگراہے گھر یعنی شاہی محل کے با ہری دروازے پر، بسم الله الوّ حُمنِ الوَّحِيْمِ لَكھواياتھا، جب فرعون نے خدائی كا دعوىٰ كيااور حضرت موىٰ کلیم الله علیه السلام نے اس کواللہ تعالیٰ پرایمان لانے کی دعوت دی تو قبول نہ کیا اور سرکشی کی تو حضرت موی علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تعالی مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم موی علیه السلام شایدتم اسے بلاک کر دینا جاہتے ہوتم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہواور میں اپنانام د مکیدر ہاہوں جواس نے اپنے گھر کے دروازے پرلکھ رکھا ہے۔ (زنہة الجاس) كحركى حفاظت موكئ: بم ابلسنت وجماعت عظيم الثان امام حضرت امام فخر الدين رازي رضي الله تعالى عند فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بیسم اللّب الوّ حُمن الوّ جِیْم لکھاوہ ہلاکت سے نے گیا  وانسواد البيسان اخط خدخ خدخ خده ۱۳۸ احد خدخ خد خدا اسم مشتريف كانسات ورك الحديد (بعنى اس كمريس تبايى بربادى نبيس آسكتى) خواه كافرى كيول نه بوتو پيرتنى مسلمان، غلام مصطفا سلى الله تعالى عليه داله ولام کیا حال ہوگا جو لکھتا بھی ہے اور ہرنیک کام میں باربارہم اللہ شریف پڑھتا بھی ہے۔ (تغیر کیر) بيح كوبسم الله شريف سكها دو بخشے جاؤگے المارے حضور سرایا نور پیارے آقاصلی الله تعالی علیه والدو الم نے فرمایا جب بچد بیسم الله الوّ حمن الوّ حِیْم پڑھتاہےتواللہ تعالیٰ اس کے ماں، باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتاہے۔ (مواہب اللدنيشريف) اے ایمان والو! ہم این تقریر کو اختام کی منزل ہے گزارتے ہوئے آپ حفزات سے بڑے ادب واحرّام كے ساتھ عرض كرنا جا ہيں كے كہ بسم الله شريف كا ورد صبح ، شام، ہر نيك كام كرنا اپنى عادت بناكيس اور کھروالوں کو بھی بار بار کہتے رہیں خاص طور پراپنے بچوں کو بھی بسم اللّٰدشریف پڑھنے کاعادی بنا تیں ، دین ودنیا کی ا بھلائی ہارے لئے ہوگی۔ ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے ایک سفینہ چاہے اس برپیراں کے لئے

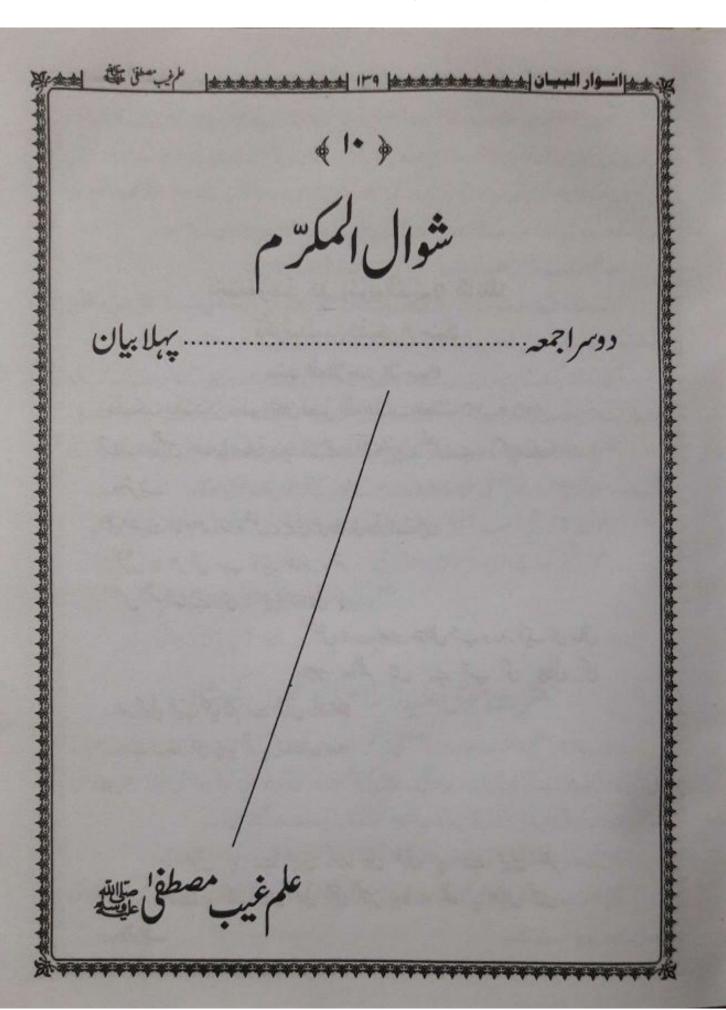

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



東京 「一日」 | 大小一で تمهيد! حضرات! الله تعالى في حضرت آوم عليه السلام كوتمام نامون كاعلم سكها يا اورتمام چيزون كانام، تمام زبانوں میں سکھایا اور ان کوتمام ملائکہ کے نام اور تمام اولا وآ دم کے نام اور تمام حیوانات و جمادات کے نام اور ہر چیز كى قىمول كے نام اور تمام شېرول اور تمام گاؤل كے نام اور تمام پرندول اور درختول كے نام اور جوآئنده عالم وجود میں آنے والے ہیں ان سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام۔ اورمشهورمحدث ومفسر حضرت علامه المعيل حقى رضى الله تعالى عنه لكهية بين: وَاَسُمَآءُ الْمَطُعُوْمَاتِ وَالْمَشُرُوبَاتِ وَكُلُّ نَعِيْمٍ فِي الْجَنَّةِ وَاَسْمَآءُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْقَصْعَةَ وَالْقَصِيعَةَ، فِي الْخَبَرِعَلَّمَهُ سَبْعَ مِأَةِ ٱلْفِ لُغَةٍ. (روح البيان، ج:١٠٠) یعنی اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور ہر چیز کے نام یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کوسات لا کھ زبانوں کاعلم علمایا۔ حضرات! جب آپلوگوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کے علوم کے خزانوں کومعلوم کرلیا تو خود فیصلہ کر کے بتائيے۔ كەسىدا دم حضرت محمصطفى صلى الله تعالى عليه دالدوسلم كے علوم كے خز انوں كا عالم كيا ہوگا۔ فرش تاعرش سب آئينه ضار حاضر بس فتم کھائے ای ! تری دانائی کی مشش جهت سمت مقابل، شب وروز ایک بی حال وهوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی حضرت موسىٰ عليه السلام كي آنكھوں كي شان ہمارے استاذ معظم ،حضرت علامہ عبد المصطفی اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے صرف جی الہی کامشاہدہ فرمایا۔ مگر پھربھی اس دیدار جی ہے ان کی آنکھوں کوئس فندرنورانی کمال حاصل ہوا؟ حضرت قاضی عياض رحمة الله تعالى عليه اين مقبول ترين كتاب شفاشريف مين ايك حديث لكهت بين كه: كَانَ يَبُصُرُ النَّمُلَةَ السَّوُ دَاءَ فِي اللَّيُلَةِ الظُّلَمَآءِ مِنُ عَشُرَةٍ فَوَاسِخَ (فَعَامِريف) يعنى حضرت موى عليه السلام كى بصارت كابيه عالم هو گياتها كه وه كالى چيونى كواند هيرى رات مين تمين ميل كى دوري سے ديكھ لياكرتے تھے۔ 

المعاانوار البيان المعمد عدد عدد عدد المعدد عدد المعدد عدد المعدد المعد الله اكبر! حضرت موي عليه السلام كي آتھوں نے صرف نورالهي كي ججلي ديكھي، جب ان كي آتھ كي نورانيت و بعارت کابیعالم ہے کہ ایک کالی چیوٹی کواند جری رات میں تیں میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر ہمارے آ قاکر يم محمد رسول الله تعلى الله تعالى عليه واله وسلم كى آئكھ كى نورانىيت وبصارت اور د يكھنے كاعالم كيا ہوگا جس في خدائ تعالى كى عين ذات كود يكهااوراس طرح ديكها مَا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَاطَعْنَى (ب٤١٠عه) ترجمہ: آ کھنے کی طرف پھری شعدے بڑھی۔ (کنزالا مان) اے ایمان والو! حق توبہ ہے کہ جس آ تھے خدانہیں چھیا، اس آ تھے خداکی خدائی کب چھپ عتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود درود شريف: حصرات! قرآن كريم جمار حضور، سرايا نور، مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كالجميشه باقى رہنے والا عظیم الثان معجزه ہے۔ یہ کتاب مبین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم پر نازل ہوئی۔ الله تعالى ارشادفرماتا ب: وَنُوِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ (١٢٠،٥٥) اورقر آن كريم محد سلى الله تعالى عليه والدوسلم يرنازل كميا كليا-اور قرآن كريم علوم مصطفیٰ صلى الله تعالی عليه واله وسلم كا بيش بها خزانه ب اور اس كتاب مبين ميس برهي كاعلم موجود ہے۔غیب کاعلم، قیامت کاعلم، موت کاعلم، مال کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس کاعلم، الغرض جمله علوم کا سر چشمہ قرآن کریم اور قرآن کریم سینیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں موجود ہے۔ گو یا غیب کاعلم ہو یا قیامت کا علم، یا علوم کا تئات سب جارے آقا کر بیم سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کے سینید یاک میں موجود ہیں۔ حضرت كا علم، علم لدنى تقا اے امير حفرت ویں سے آئے تھے لکھے، پڑھے ہوئے۔

#### وهد البيان المديد والمدين المديد والمديد وا علم غيب كاثبوت قرآن ہے الله تعالى ارشادفرما تا ب: اَلرَّحُمنُ 0 عَلَمَ الْقُرُانَ 0 خَلَقَ الْإِنْسَانَ 0 عَلَمَهُ الْبَيَانَ 0 (ب،١٠٠١) ترجمه : رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ، ما کان و ما یکون کابیان انہیں مكھايا\_(كنزالايمان) حضرت امام خازن رض الله تعالى عنداس آيت كي تفسير ميس لكصة بين: وَقِيْلَ اَرَادَ بِمَا لَإِنْسَانِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعُنِي بَيَانَ مَايَكُونُ وَكَانَ لِلْأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِيءُ عَنْ خَبَرِ الْأَوَّلِيُنَ وَالْأَخِرِيُنَ (لابالاول،ج٣٠٠) یعنی اور کہا گیاہے کہ انسان سے مراد (حضرت)محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم ہیں اور بیان سے مراد جو کچھ ہو گااور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بیان ہے کیوں کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اولین و آخرین کی خبر دیتے ہیں۔ اورامام صاوی رحمة الله تعالی علیه اس آیت کی تغییر میس فرماتے ہیں: وَقِيْلَ هُوَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَهُ ٱلْإِنْسَانُ الْكَامِلُ وَالْمُرَادُ بِالبُيَانِ عِلْمُ مَاكَانَ وَمَايَكُونُ وَمَاهُو كَائِنٌ (زادالمير ،ج:٨:٥٠) یعنی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی ذات گرامی ہے کیونکہ وہی انسان کامل ہیں اور بیان سے مراد ہے ہراس واقعہ کاعلم جوہو چکا ہے اور (قیامت تک) ہونے والا ہے۔ اوراس طرح علامدامام بغوى رحمة اللدتعالى عليدني معالم التزيل مين اورعلامدامام جوزى رحمة الله تعالى علیہ نے الصاوی علی الجلالین میں اور امام قرطبی نے الجامع لا حکام القران میں لکھا کہ انسان سے مراد، محمصطفیٰ سلى الله تعالى عليه والدوسلم بين اوربيان سے مراد جو پچھ پہلے ہو چکا ہےاور جو آئندہ ہونے والا ہے۔ عيب كاثبوت احاديث طيبهمين حضرت امام بخارى رحمة الله تعالى عليه نے باب مَايَكُرَهُ مِنْ كَثُوَّةِ السُّوالِ 0 كِتحت نقل فرمايا بك آتاكريم مصطفىٰ جان رحمت سلى الله تعالى عليه واله وسلم ايك ون ظهركى نمازك بعد منبر يررونق افروز بوع اور قيامت ك دن اور قیامت سے پہلے کی بری بری ہونے والی باتوں کا ذکر فر مایا پھر ارشاد فر مایا کہ جو مخص جس چیز کے بارے

平土山に「十十十一」上土土土土土土土土 ココー 大大小一大山 میں جھے سوال کرنا جا ہے وہ سوال کر لے، کیونکہ خداکی تھم! میں جب تک اس جگہ میں ہوں، تم لوگ جس چیز کے بارے میں بھے سوال کرو کے میں تہمیں اس کی خردوں گا۔ بین کرلوگ ( تھبرا گئے، ڈرگئے ) بہت زیادہ رونے لکے اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بار ، بار فر ماتے کہ مجھ سے بوچھو، مجھ سے بوچھو۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فر ماتے این که حاضرین میں سے ایک مخف کھڑ اہوگیا۔ فَفَالَ أَيْنَ مَدْ خَلِي يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ 0 يعنى الصحف في كَهاكه يارسول التُدسلى الله تعالى عليه والك والم (مرنے کے بعد) میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ (جنت میں یا جہنم میں؟) توسر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ تیرا ٹھکا نہ جہنم ہے۔ پھرعبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی طیک والک وسلم! میرا باب كون م؟ تو آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في ارشاد فرماياكه تيراباب حذافه ب- (مح بخارى، ج.٢ جس:١٠٨٢) مشرق ومغرب كاعلم: آقاكريم محمد سول الله صلى الله على دالد علم في قرمايا: إنَّ السلَّمة ذَواى لِسَي الْآرُضَ فَرَأْيتُ مَشَارِقَ الْآرُضِ وَمَغَارِبَهَا (مَيْ مَلم بِ٥٠٩، مَكَاوَةِ شِريف بِ٥١٢) لعنى بشك الله تعالى في مرب لئ سارى زيين كوسميك دى توبيس في تمام شرقول اورمغربول كود كيه ليا-حضرات! نمازی حالت کی بات ہے کہ ایک صحابی کی نماز میں کمی واقع ہور ہی تھی ،رکوع اور بحدہ ممل نہیں کرر ہے تھے اور نمازیوں کی آخری صف میں تھے تو نماز ہے فراغت کے بعد آ قاکریم محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم 2 42 36 حضرت ابو ہر رہ وضى الله تعالى عن فرماتے ہيں كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرما يا كهتم لوگ ميرا منه صرف تبله كي طرف و يكصة بو: فَوَ اللَّهِ مَا يَخُفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ إِنِّي لَا رَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهُرِي (10r:01:2.10) یعن خدا کاتم جھ پرنہ تبہارارکو عاور نہ تبہاراخشوع پوشیدہ ہاور بے شک میں تبہیں اے بیچھے سے بھی و یکھا ہوں سبحان الله! كياشان بمارية قاكريم رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ي بولے سدرہ والے چن جہاں كے تقالے مجی یں نے جمان ڈالے رے یائے کا نہ پایا مجے اک نے اک بنایا ، مجے اک نے اک بنایا

انوار البيان المدهد عدده ما المدهد عدده المرابع المرا حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عدفر ماتے ہيں كم آقاكر يم رسول الله سلى الله تعالى عليدوالدوسلم في مايا: إِنِّي لَانْظُو إِلَىٰ مَاوَرَ الْيُ كَمَا أَنْظُو إِلَىٰ مَابَيْنَ يَدَى (فسأَص كريل، ج: اص الارزان على المواجب،ج،م،م،م،م) یعیٰ بے تک میں اپنے پیچھے ہے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے آگے ہے دیکھتا ہوں۔ علم غيب كا كھلا شبوت جحبوب خدارسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا: صديث تُمْرليف: مَا بَيُنَ قَبُوِى وَمِنبُوى رَوْضَةٌ مِنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ ( بَيْقَ شِعب الايمان ،ج:٣١٠) یعن میری قبراورمیرے منبرے نے کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ الله اكبر! ہمارے آقاكر يم مصطفىٰ رحيم صلى الله تعالى عليه والدو الم نے اپنى ظاہرى حيات طيب ميں صحاب كے درميان فرمایا مرکسی صحابی نے چوں وچراند کیا اور کسی طرح کا اعتراض ندکیا کی غیب کاعلم تو الله تعالیٰ سے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا وصال شریف کہاں ہوگا؟ اورآپ صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کی قبر کہاں ہے گی؟ آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوكميا معلوم؟ ايساكسي صحابي في نبيل كها بلكه آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في جوفر ما ياصحابه كرام رضی الله تعالی عنهم نے آمنا وصد قنا کہااورول و جان سے مان لیا ،اس لئے کہوہ مومن اور صحابی تضے اور علم غیب کا انکار کرنا تو منافق اور وہانی کا کام ہے۔ حضرات! آقاكريم ملى الله تعالى عليه والدوسلم نے جيسا فر مايا تھا ويسا ہى ہوا۔ اس جگه مزارا قدس ، قبر كريم ہاور قبركريم اورمنبركريم كے في كى جگدكوجنت كى كيارى كہاجاتا ہے۔ حضرات! اس حدیث شریف یعنی جنت کی کیاری والی حدیث کونجدی حکومت نے بھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجند میں لکھ کر بور ڈلگار کھا ہے۔ حضرات! این خالف سے اگر سوال کرو کے کہ مجد شریف کی اس جگہ کو جنت کی کیاری کیوں کہتے ہیں؟ تو سارے مخالفین کا یمی جواب ہوگا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مجد شریف کی پیچکہ جنت کی کیاری ہے۔ گویا ہمارے آقا کریم ، مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسم جس عگہ کو جنت فر مادیں تو وہ جگہ جنت ہوجاتی ہے،اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جنت بنادیتا ہے۔ ·

اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات يين: وہ زباں جس کو سب کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه منتي بي حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في قرمايا: يَطُلَعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ اَبُو بَكُرٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ (المعدرك،ج:٣٠٠) يعنى تمهارے پاس اہل جنت میں سے ايک شخص نمودار ہوگا تو ابو بكرتشريف لائے تو انہوں نے سلام كيا اور بيش كئے حضورنے دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی اسى طرح آ قاكريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في وس صحاب كوجنتي فرمايا: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عند سے روايت ب كمآ قاكر يم ، رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا: اَبُو بَكُرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثُمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالرُّبَيُرُفِي الْجَنَّةِ وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعَدُ بُنُ آبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَابُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ. (رَمْنُ ريف،ج:٢١٠، ١٤٠، مِكْلُوة شريف من ٢١٦) يعني (١) ابو بمرجنتي بين (٢) عمرجنتي بين (٣) عثان جنتي بين (٣) على جنتي بين (٥) طلح جنتي بين (١) زبيرجنتي ٻي ( 2 )عبدالرحمٰن بنءوف جنتي ٻي ( ٨ )سعدابن ابي وقاص جنتي ٻي ( ٩ )سعيد بن زيد جنتي ٻي (۱۰) ابوعبیده بن جراح جنتی ہیں۔ محت صحابه اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عذفر مات بين: وہ رسول جن کو جنت کا مرز وہ ملا ال مبارك جماعت بيدلا كحول سلام

المعدد البيان المعدد مدد المعدد المعد حضرات! قیامت قائم ہوگی،حساب وکتاب ہوگا،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے جس کو چاہے گاجنت میں داخل فرمائے گا۔ مرآ قا كريم ، رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم نے ونيا ہى ميں حضرت ابو بكر صديق اكبر ، حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی ذوالنورین ،حضرت مولی علی شیرخداد غیره دس صحابه کوجنتی مونے کی بشارت عطافر مائی۔ م ویاالند تعالیٰ کے مجبوب، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ملم غیب ہے کہ کون ،کون جستی ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا ہی چھپا تم په کروڑوں درود درود شريف: آسمان کے تاروں کاعلم: ہم مسلمانوں کی مادرمہر بان ،حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ ایک رات کی بات ہے کہ ہم کھلے آسان کے بنچے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کے ساتھ تھے۔ جب میں نے آسان كے تارول كى جانب و يكھا تو ميں نے آقاكر يم ، رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم سے دريا فت كيا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ تَكُونُ لِآحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُوم السَّمَآءِ ( كُلُوة شريف بن ٥٦٠) یعنی بارسول الله! صلی الله تعالی ملیک والک وسلم کیا کسی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر ہوں گی؟ تو آتا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا: مُعَمَّم عُمَرُ بال عمر (فاروق) ہيں جن كى نيكياں آسان كة تارول كے برابر ہيں۔ تو حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنهانے عرض كيا: فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكُو - لِعِن تومير عوالد حضرت الوبكرصديق اكبرض الله تعالى عنك نيكيول كاكيا حال ع تو آقا كريم ، رسول الله ملى الله تعالى عليه داله وسلم في فرمايا: عائشه؟ عمر فاروق كى سارى نيكيال ، ابو بمرصديق كى ایک نیکی کے برابر ہیں۔علماءاس ایک نیکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیغار ثوروالی نیکی کاذکر ہے۔ حصرات! ہارے آقا کریم ، مصطفیٰ رحیم ،غیب دال نبی سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کو بیمعلوم ہے کہ آسان میں تارے کتنے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق اکبراور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس كتنى، كتنى نكيال بين-سرعرش یہ ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر ملكوت وملك مين كوئي هي نهين وه جو بتھ پيرعيال نہيں

المعدانوار البيان المعمد عدد عدد علام ١٢٨ المدهد عدد عدد المدان احد پہاڑ پر علم غیب کا تور: حضرت انس رض الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ آ قا کریم رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والہ مِلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔حضرت ابو بکر صدیق اکبر،حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان عنی ذوالنورین ر منی الله تعالی منبم ہمراہ تھے اور احد پہاڑ میں زلزلہ آگیا تو رسول الله سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کی ایر می ے احدیما رکو تھوکر مارکر فرمایا: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيُقٌ وَشَهِينُدَانِ. (مَحِج بَاري،ج:١٩٠،منف عبدالرزاق ج:١١٩٠) يعنى تجھ برايك نبي،ايك صديق اور دوشهيد ہيں-حصرات ا محبوب خدا، رسول الله ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كوعلم غيب ہے كه ميں اور ابو بكر صديق قتل نہيں ہوں گے اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبل کئے جا کمیں گے اور شہید ہوں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو جھلا جب نه خدا بی چھیا تم په کرورول ورود حضرات! آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم اور حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عنه اور حضرت عمر فاروق اعظم رمنی الله تعاتی عنه اور حضرت عثانِ غنی ذ والنورین رمنی الله تعاتی عنه کے مبارک قدموں کواپنے سینے پر پا کر احد پہاڑ مارے خوشی کے جھو سے لگا۔ قدم نور کے اشارہ سے چھر ڈک گیا۔ اعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: ایک مخور میں احد کا زارلہ جاتا رہا ر محتی بین کتا وقار، الله اکبر ایزایان جنگ موت میں شہید ہونے والوں کی خبر آ قا كريم، رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم مدينه طيب مين تشريف فرما بين اور جنگ موته سيكرون ميل دور ملك شام میں ہور ہی ہے۔ آقا کریم مدین طبیبہ میں جو صحابہ تھان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان کو جنگ موتہ میں شہید ہونے والوں کی خبر دے رہے ہیں، ملاحظ فرمائے۔ حضرت الس رضى الله تعالى عند ب روايت ب كه آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في حضرت زيد ، حضرت جعفراور حضرت ابن رواحدض الله تعالى منهم كى شهادت كى خبر ربهو فيخ سے يہلے لوگول كود ، دى تھى۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* المعلق البيان المعمد معمد علم ١٢٩ المعمد معمدها المراب عنى المعمد فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ آخَذَهَا جَعُفَرُ فَأُصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ اِبْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرُ فَانِ حَتَّى آخَذَ سَيُفٌ مِّنُ سُيُوُفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ( كَيْ بناري، ج:١٩٠١) یعن آتا کریم سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر ما یا کہ جھنڈ ازید کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈ اجعفر نے پکڑلیاوہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈ اابن رواحہ نے پکڑلیا تو وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور آ قاکر بم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی چشمان مبارک اشکبار ہوگئیں، یہاں تک کہ جھنڈ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار لیعنی (حضرت) خالد بن وليدنے پكرليا يهاں تك كه الله تعالى نے مسلمانوں كو فتح سے سر فراز كيا۔ حصرات! محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم سيكرون ميل دور، ملك شام ميس مونے والى جنگ موتدمیں شہید ہونے والے مجاہدین کانام لے لے کربتاتے جارہے ہیں اور صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنبم آمنا وصد قتا کہتے جارہے ہیں اور آقا کر یم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی غیب کی خبر کو قبول کرتے اور مانتے جارہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول الله سلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کے علم غیب کو ماننا صحابہ اور مومنوں کا عقیدہ ہے اور نہ ماننا منافقوں اور وہا ہیوں ، دیو بندیوں کاعقیدہ ہے۔ملاحظہ سیجئے۔ وبابيول، ديوبنديول كاعقيده وہا بوں ، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی استعمل دہلوی لکھتے ہیں: عقيده: رسول الله صلى الله عليه ولم كونه كي طاقت ب نه كه علم غيب (اورآ كے لكھتے ہيں) كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو علم غیب ہوتا تو پہلے ہرکام کا انجام معلوم کر لیتے اور اگر بھلامعلوم ہوتا تو اس کام کوکر لیتے اور اگر برامعلوم ہوتا تو كيول اس برائي ميس قدم ركھتے \_الغرض ان كونه كچه طاقت باورندان كولم غيب ب- (تقوية الايمان بس:١١١) حصرات! قرآن كريم كى پاروں ميں، احاديث طيب كى كتابوں ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے علوم غيب كانوارجا ندوسورج سے زياده روش اور جكمگار ميال-مگر ابوجہل کے غلاموں کا ایمان وعقیدہ مرچکا ہے اور ان کی بصیرت و بصارت دونوں ضائع ہوچکی ہیں اور ان کی آئلسیں اندھی ہوچکی ہیں اس لئے علوم غیب کے جگمگاتے ستارے بھی ان اندھوں کونظر نہیں آرہے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چین لیتا ہے

空からは | 日本の大学の大学の 101 | 大学大学大学の 101 | 大学大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学大学 101 | 大学大学大学 101 | 大学大学大学 101 | 大学大学大学大学 101 | 大学大学 101 | 大学大学 101 | 大学大学 101 | 大学 1 قبرول کے اندر کے راز کو بتادیا حضرت عبدالله بنعباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه آقا كريم ، رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم دوقبرول کے پاس سے گزرے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے شک ان قبر والوں کوعذاب ہور ہاہے اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں۔ان میں ہے ایک چغلی کھا تا تھا اور ایک پیشا ب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔راوی بيان كرتے بي ك ثُمَّ اَخَذَ عُوداً رُطُبًا فَكَسَّرَهُ بِا ثُنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَاعَلَىٰ قَبُرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفَ عَنْهُمَامَالَمْ يَبِسَا (مَحْ بَيْارِي، جَ:١٩٠١) یعنی بھررسول الله سلی الله تعالی ملیدوالدوسلم نے ایک ہری لکڑی لے کر ( تھجور کی مبنی ) اس کے دو مکر سے کئے اور ان دونوں قبروں برایک،ایک مکڑا گاڑ دیا پھرفر مایاجب تک پیکڑی خٹک نہیں ہوگی یقینان کےعذاب میں کمی ہوتی رہے گی حضرات! مجمع بخارى شريف كى ال حديث سے دوسيكم علوم ہوئے اور دونول عقيدے سے علق ركھتے ہيں۔ (۱) جمارے آقا کر میم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو اللہ کر میم نے خوب علم غیب عطافر مایا ہے کہ محبوب خدا، رسول اللہ سلی الله تعالی علیہ دالہ علم قبر کے اندر قبر والے کو بھی ویکھتے ہیں اور قبر والے کس حال میں ہیں اس کو بھی ملاحظہ فر ماتے ہیں: مرعوش پر ہے تری گزر،ول فرش پر ہے تری نظر ملكوت وملك ميس كوكي شي نهيس وه جو بچھ يه عيال نهيس (٢) بم تن مسلمان النيخ بزرگول اور مردول كى قبرول پرجو پھول ۋالتے بيں اس كى اصل يهى حديث ب کے قبر دن پر ہری لکڑی یا پھول ڈالنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ تخالف كبدسكتا ب كدرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في اس قبرير برى لكرى ركهي جس يرعذاب مور باتقا تو کیا تمہارے بزرگوں اور مردوں پرعذاب ہوتا ہے جوتم می لوگ ہرقبر پر پھول ڈالتے ہو۔ تواس كاجواب يه ب كه برى لكرى يا پھول جب تك برے اور شاداب بين تو الله تعالى كي بيان كرتے ہیں جس کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے،اب قبر والا اگر عذاب میں ہے تو عذاب تل جاتا ہے اور قبر والا اگر نیک و پر بیز گار ہے تو اس کے در جات بلند ہو جاتے ہیں ،اس لئے ہم سی مسلمان نیک وبد کی ہرقبر پر پھول ڈالتے ہیں اور ان کی دعا تیں کہتے ہیں۔

انواد البيان المعدد و المعدد

# سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن

آتا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے ججرت كے موقع پر اپنا تعاقب كرنے والے صحف سراقد بن مالك كوتو به كرنے كے بعد جب سراقد رخصت ہونے لگا۔

قَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ يَاسُواقَهُ إِذَا تَسَوَّرَتْ بِسُوَادِیْ كِسُولی - (السیرةالحلیه، ۲۰،۳،۰۰)

یعنی فرمایارسول الله سلی الله تعالی علیه والدو کم نے: اے سراقه (میں دکھیرہا ہوں) کہ تجھے سرکی کائنگن پہنایا جائے گا

امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، تو مال غنیمت میں سرکی

کائنگن موجود تھا، امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے تھم سے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو پہنایا
گیا۔ (بیرة جلی، ج،۲،ص:۲۸)

حضرات! برسوں بعد ہونے والا واقعہ ہمارے آقا کریم رسول الله صلی الله تعالی طیہ والہ وسلم دیکھ رہے تھے اور جیسا فر مایا تھا ویساہی ہوا۔

> اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم پہ کروڑوں درود

امیرالموسین حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالی عند کے دور خلافت میں حضرت سراقہ بیار ہو گئے تھے، بیاری اس قدر سخت اور زیادہ تھی کہ آپ کے بیخے کی کوئی امید نہیں نظر آتی تھی ، عیموں اور طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، لوگ نا امید ہوکر آپ سے ملنے آتے تھے، ای طرح امیرالموسین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ تھی آخری وقت سجے کر آپ سے ملنے آئے اور ملا قات کے وقت فرمایا کہ اے سراقہ اب تہمارا آخری وقت ہے، اگر جھے کوئی تکلیف پنچی ہوتو معاف کرنا۔ اتناسنا تھا کہ حضرت سراقہ جوش میں آگئے اور فرمایا! اے عمر رضی الله تعالی عنہ کیا تم سجھتے ہو کہ میری موت کا وقت قریب آگیا ہے، اور اب میں اس دنیا سے جارہا ہوں قیم خدا کی جھے موت اس وقت تی نہیں آئے گئے در فرمایا کارشاد پاک پورانہیں ہوجا تا۔

میرے آقا کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے ہجرت کے موقع پر فر مایا تھا کہ اے سراقہ ! میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کا تنكن د كيور با هول \_اس وقت تك ميں مروں گانېيں جب تك ميں كسرىٰ كاكنكن پهن نه لول گا \_ (زنهة العالس) حصرات! صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كوآقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وملم تحيلم غيب يرمضبوط يقين اورزبر وست بھروسہ تھا کہ مجبوب خدا جمر مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و ملم نے برسوں پہلے جوفر مادیا ہے، برسوں بعد ہونے والے واقعہ کے بارے میں اس میں کوئی ردوبدل نہیں ہوسکتا اوروہ ہوکرر ہےگا۔ تو وہی ہوا جوفر مان مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اعلى حضرت امام احمدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عدفر ماتے ہيں: سرعرش پر ہے تری گزر، دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شی نہیں وہ جو تچھ یہ عیاں نہیں درودشريف: ابوسفیان کے خیالات کی خبر: فتح مکہ کے دقت ابوسفیان جواسلام قبول کر چکے تھے، صحابہ کرام کے ہمراہ محبوب خدامحد مصطفى سلى الله تعالى عليه وآله وبلم كے طواف كا منظر ديكھا تو ول ميں خيال كيا كه ميرے پاس كشكر ہوتا تو دوبارہ اس محض کے ساتھ جنگ کرتا فیب دال نبی سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابوسفیان کے خیالوں کو جان لیا اور ابو سفیان کے پاس تشریف لائے اور اپنادست مبارک ابوسفیان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور فرمایا: (اگرتو جھے جنگ كرتا) إِذَا يُخُونِكَ اللّهُ. تو پرالله تعالى تجھے وليل كرتا۔ ابوسفیان نے آقا کر یم سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کواسینے سامنے قیام فرماد مکھ کر کہا: مَا اَيُقَنْتُ إِنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى السَّاعَةِ (ولاكل الله اللَّهِ عَلَيْهِ عَن ٥٠١٥) یعن مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ قیامت تک کے لئے نی ہیں۔ ای رات ابوسفیان نے اپنی بوی ہے کہا کہ کیا آج جو کھے ہواتو اے اللہ کی جانب سے جھتی ہے، تواس نے كها: بال - بيسب كه الله تعالى كى جانب سے ب مسح جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے ملاقات موتى تو آقا كريم سلى الله تعالى عليه وآله وعلم في ابوسفيان كواس كى گفتگو جواس كى بيوى سے ہوئى تھى ، آگاہ كرتے ہوئے فرمايا: قُلُتَ لِهِنْدِ أَتُوِيُنَ هَلْدًا مِنَ اللَّهِ (ولأَل اللهِ ة من ٥٠٢) تونے (اپی بیوی) ہندہ سے بیکہاتھا کہ کیابیرسب پھھاللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔

大きして 一年十二日 | 日本本本本本日 101 | 日本本本本本本日 インーでは تواب! حضرت ابوسفيان بساخة بكارا شف كه أشهد أنْكَ رَسُولُ اللَّهُ يعنى مِن كواى ديتا مول كه آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم الله تعالی کے رسول بیں اور اس وقت میرے ساتھ میری بیوی کے علاوہ کوئی دوسر انہیں تقار تو آقا كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كوكيي خبر جوكئ \_ يقييناً آپ الله تعالى كے نبى بيں \_ (ولائل المع وه وج: ٥٠٠) حضرات! حضرت ابوسفيان رضي الله تعالى عنه كا ايمان مضبوط هو كليا اور دوباره كلمه يراصنه كي توفيق ملي تو آ قا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كعلم غيب كود كيوكر\_ افسوس صدافسوس! كه آج كل كيوباني، ديوبندى اسينة آپ كوملمان بھى كہتے ہيں اور نبي كيم غيب كا ا نکار بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں کوابوسفیان ہے چھے مبق پڑھ لینا چاہئے تا کہ تو بہ کی تو فیق نصیب ہوجائے۔ علم غيب ذاتى اورعلم غيب عطائى حضرات! الله تعالى كوجوعلم غيب ہےوہ ذاتی ہے بغير کسی كے ديئے ہے اور آقا كريم رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم کو جوعلم غیب ہے عطائی ہے۔اللہ کے دیئے ہے۔ اب! مخالف سے یو چھا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ علم غیب دینے پر قادر ہے کہ نہیں تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ إِنَّ اللَّهَ عَلْى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يعنى بِشك الله تعالى برشى برقادر باوعلم غيب دي بربهى قادر توجم عن مسلمانوں کا یہی ایمان وعقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کریم ،رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم اللہ تعالیٰ کی عطا و سخشش سے ہی عالم غیب ،غیب دال اورغیب کے جانے والے ہیں۔ پھر بھی ہمارا مخالف ہم سنیوں پر الزام لگاتے نہیں تھکتا کہ نی بریلوی علاء اللہ تعالیٰ کےعلم کواور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے علم کو برابر جانتے ہیں اس لئے سی مسلمان کا فرومشرک ہیں۔ اورائے دعویٰ کوٹابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی اس آیت یاک کوپیش کرتے ہیں۔ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ الْغَيْبَ الَّا اللَّهُ ط (ب١٤،١٠) ترجمه: تم فرماؤغيب نبيل جانة جوكوئي آسانون اورزمين مين بين مكرالله- ( كنزالا يمان ) اس آیت کووہانی، دیو بندی خوب کثرت سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کددیکھواس آیت میں صاف،صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ، نبی ہوں پارسول غیب نہیں جانتے۔ تو! ہم عرض کریں گے کہ ہمارا بھی پیعقیدہ وائیان ہے کہ ذاتی طور پراللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب

المعدان المعدم معدم ١٥٠ المعدم معدم المراب المعدم المراب المعدم ا نہیں جانتا ، ذاتی طور پرصرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب ہے اور اس آیت میں جو علم ہے وہ ذاتی علم غیب اور!الله تعالى كى عطائ برنى ورسول غيب دال بيل ملاحظه يجي الله تعالى ارشا وفرما تا ٢ ـ عليم العَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ٥ إلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رُسُوُلِ۔ (پ۱۶، ۱۳۶) ترجمہ:غیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔(کڑالایان) حضرات! یہ بت کر بمدصاف طور براعلان کررہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مقدس گروہ جوخدا کے پسندیدہ ہیں ان کوعالم الغیب اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب رم طلع فر ما تا ہے۔ یعنی ان کوعلم غیب عطا فر ما کر ،غیب دال بنادیتا ہے۔ الله تعالى ارشاد فرماتا ب: وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمُ ال (ب٥٠٥) یعنی اے محبوب سلی اللہ تعالی ملیکہ والکہ رسلم! آپ جو پچھ نہیں جانتے تھے ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم عطافر مادیا ہے اورآپ پر اللہ تعالیٰ کافضل بہت ہی بڑا ہے۔ یا یج چیز وں کاعلم! مخالف کا دھو کہ! کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کو پانچ چیز وں کاعلم نہیں ہے۔ (۱) قیامت کب آئے گی۔ (۲)بارش کب ہوگی؟ (۳)مال کے پیٹ میں کیا ہے؟ (۴) کون کل کیا كريكا؟ (٥) كون كبال مريكا؟ الله تعالى فرماتا ب: وعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُّ تَعُلُّمُ (ب: ١٣٤٥) یعنی اے محبوب (سلی اللہ تعالی ملیک وآ لک وسلم) آپ جو پچھنہیں جانتے تنے (پھرے فورے سنتے) آپ جو پچھ نہیں جانتے تصان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کوملم عطافر مادیا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کدان یانچ چیزوں کاعلم باقی کیے رہ سکتا ہے جب کداللہ تعالی نے سب کچھ سکھا دیا ہے حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر حفرت وہیں سے آئے تھے لکھے، یوھے ہوئے حضرت ابو بكرصد يق كاعلم: آقا كريم مجبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلم كى شان تو بهت

المعان المعدد ا ى بلندو بالا ہے۔ آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كے خليفه اور غلام حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كو بھى الله تعالى نے علم غیب کی نعمت و دولت سے سر فراز فر مایا ہے اور وہ بھی جانے ہیں کہ ورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ ۔ حضرت عا كشەصد يقدرضى الله تعالى عنها فر ماتى بين كەميرے والدحضرت ابو بكرصد يق اكبررضى الله تعالى عنه نے جب ان کے وصال کا وقت آیا تو مجھ وصیت فر مائی جس میں سے ایک وصیت بیٹھی کہ مید میراث کی چیزیں ہیں اور تمہارے دو بھائی اور دوہبیں ہیں (جب کدایک ہی بہن تھی ) تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ابا جان میری توایک ہی بہن اساء ہیں۔ دوسری کون ہے؟ فَقَالَ اَبُوبَكُو ذُو بَطُنِ بِنُتِ خَارِجَةَ اَرَاهَا جَارِيَةٌ (مؤطاام مالك،ج:٢٥،٥٠) ارتَ الطاء،م:١٥) تو حضرت ابو بکرصدیق اکبرنے فر مایاوہ بنت خارجہ کے بیٹ میں ہاوروہ میرے خیال میں لڑگی ہے۔ اور! حضرت ابو بکرصدیق ا کبررضی الله تعالی عنه کی بیوی بنت خارجہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ حضرات! جب حضرت ابو بمرصديق اكبررض الله تعالى عنه كے علم كى بيرشان ہے تو محبوب خدا،محم مصطفیٰ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي علم كى شان و بزرگى كاعالم كيا موگا\_ حضرت عمر فاروق اعظم كاعلم مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بدینه طیب میں اور ہزاروں میل دوراسلامی کشکر کود مکھ رے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دشمن دھوکہ سے اسلامی شکر کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو نشکر اسلام کے امیر حضرت ساربيد ضى الله تعالى عنه كو جمعه مباركه كے دن عين خطبه كے وقت پكارا۔ يا سارية البحبل لعنى اسساريه بهارى طرف ويمهو-اورجب حضرت ساريد منى الله تعالى عدفي بهارى جانب نظر کی تو دشمن کود مکیے لیا اور دشمن کا حملہ نا کا م رہا اور لشکر اسلام نے فتح ونفرت کے جھنڈے بلند کردیئے۔ (مقلوة شريف من ٥٣٦، ولاكل النوه وص ١٥٠٥) حضرات! حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في مدينة طيب بزارون ميل دوركشكر اسلام كود مكيدليا اور ان کوآ واز دے کر دشمن کی حال ہے آگاہ بھی کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے علم کی سیشان ہے 

تو محبوب خدا، رسول التُدصلي الله تعالى عليه والدوسلم كعلم كى بزركى اور برترى كاعالم كيا موكا-سرعرش پر ہے تری گزرول فرش پر ہے تری نظر ملکوت و ملک میں کوئی ہی نہیں وہ جو تجھ پے عیاں نہیں حضرت مولاعلی کی نگاه: ایک دن حضرت جرائیل علیه السلام آ دمی کی شکل میں سرچشمه وُلایت حضرت مولی علی شیر خدار ضی الله تعالی صند کے پاس آئے اور عرض کیا کدا ہے علی بتاؤ! کداس وقت جریل کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے پہلے دائیں پھر بائیں دیکھا، پھرز مین وآسان کی طرف دیکھ کرفر مایا میں اس وقت جریل کونہ تو آسانوں میں یا تا ہوں اور نہ زمین میں ، شاید تو ہی جریل ہے۔ (زبدہ الجانس،ج:۲،ص:۳۵۲) حضرات! حضرت مولی علی شیر خدار ضی الله تعالی عنه نے ساری زمین کود مکیرڈ الا۔اور تمام آسانوں کونظر کیا اور بیٹھے ہیں مدینه طبیبہ میں تو جب حضرت علی کی نگاہ کی بیشان ہے تو آ قا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی نگاہ ونظر كى شان كاعالم كيا موكا\_ حصرت غوث اعظم كي نگاه: آل نبي اولا دعلي، قطب الا قطاب، سلطان البغد اد، ابومحمه، ابوات سيدعبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عندارشا وفرمات ميل-لَوُلَا لِجَامُ الشَّرِيُعَةِ عَلَىٰ لِسَانِي لَاخْبَرُتُكُمُ بِمَاتَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ أَنْتُمُ بَيْنَ يَدَى كَا لُقَوَارِيُرَمَافِي بَوَاطِنِكُمُ وَظُوَاهِرِكُم ( يَجِ الامرار من ٢٣٠) یعنی اگرمیری زبان پرشریعت کی روک نه ہوتی ،تو میں تنہیں خبر دیتا جو پچھتم کھاتے ہواور جو پچھا ہے گھروں میں جمع کرتے ہوئم میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، میں تمہارا ظاہر دباطن سب پچھاد مکھار ہاہوں۔ اورفرماتے ہیں: نَظُرُثُ إِلَىٰ بِكَادِ اللَّهِ جَمْعًا كخرد دَلَةِ عَـلى حُكُم اتِـصَـال (تفيده فوثية ثريف) یعنی میں اللہ تعالی کے تمام شہروں کوا ہے دیکھتا ہوں جیسے ہشیلی پر رائی کا دانہ۔ سبحان الله! جب ہمارے پیراعظم ،حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند کی شان کا بیرعالم ہے تو ہمارے نجی ، رسول اعظم محمدرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى نكاه كى شان وشوكت كاعالم كميا موكا\_

N·金金 | 「一日 | 小小では | 金金金金金金金 | 101 | 金金金金金金金 | インーでは | 金金 حضرت خواجه غریب نواز کی نگاہ: ہند کے راجہ، ہمارے پیارے خواجہ،عطائے رسول، سلطان الہند، حضرت سيدمعين الدين چشتى سنجرى ،اجميرى حضورغريب نواز رضى الله تعالى مندكى بارگاه ميں ايك شخص خنجر چيسيا كرآپ كو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا ، ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رہنی اللہ تعالی منے اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی روحانیت کی نگاہ ہے اس محض کے برے ارادہ کو دیکھ لیا۔وہ مخص ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو ہمارے پیارےخواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ کا بہترین سلوک پیش کیا اور ارشاد فرمایا كتم تحجر بابر تكالواورجس كام كاراده ا ترجم بواس كويوراكروابيا ينت بى و فخض كا عند لكاور برى عاجزى ك ساتھ کہنے لگا کہ جھے کولا کچ دے کرآپ کول کرنے کے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہدکراس مخف نے بغل سے جنج نکال کر سامنے رکھ دیا اور قدموں میں گر کہنے لگا کہ آپ جھے کومیری غلطی کی سزاد بیجئے بلکے میرے خجزے میرا کام تمام کر د بجے ۔ ہمارے رحیم و کریم خواجہ رضی اللہ تعالی عذنے فر مایا کہ ہم فقیروں درویشوں کا شیوہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بدی بھی کرتا ہے تو ہم اس کو نیکی اور بھلائی کا صلہ دیتے ہیں پھر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لئے دعا فرمائی ، و محض بہت متاثر ہوااورای وقت ہے خدمت اقدی میں رہنے لگا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عند کی صحبت کی برکت ہے تا ئب ہوااوراس کو ۴۵ بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اورای مقدس زمین میں بعدوصال مدفون بوا\_ (مرأة الاسرارين:٥٩٨) حضرات!الله تعالی کی دین وعطاملاحظه سیجئے که اس نے ہمارے پیارےخواجه،حضورغریب نواز رضی الله تعالی عند کو علم غیب کی نعمت سے نواز ا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے دلوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بتانا پیہے کہ جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کا پیرعالم ہے تو آ قائے کا نئات رسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى تكاه كاعالم كيا موكا-جب ان کے گدا بحر دیتے ہیں شامان زمانہ کی جھولی محاج کا جب یہ عالم ہے مخار کا عالم کیا ہوگا۔ ورق تمام ہواء اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

https://archive.org/details/@awais\_sultan

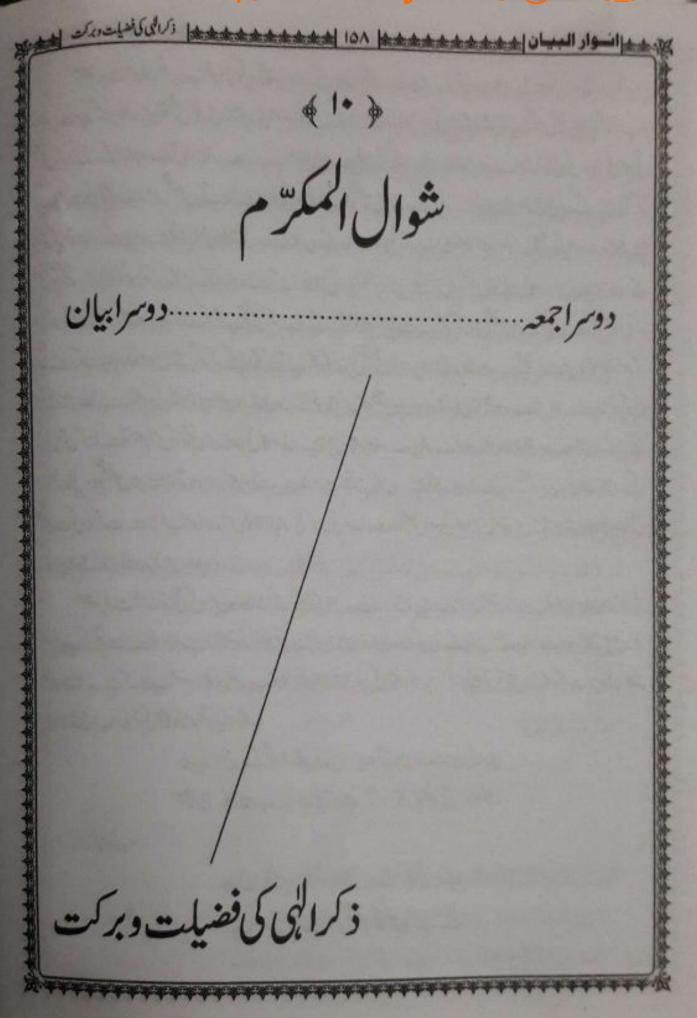



## كلمه شريف كى فضيلت

وكالى كالخيات ديك المعلق

يعى جس في الاالله مُحمّد رّسول الله كباده جنت من داخل موكا-

حضرت موی علیه السلام کا وظیفه: جارے حضور سرایا نور مصطفیٰ کریم سی الله تعالی علیه والدیم ارشاد فرمات ہیں کھے یاد
کر حضرت موی علیه السلام نے اللہ تعالی ہے وض کی، یاباری تعالی مجھے کوئی ایسا وظیفه بتادے کہ اس سے میں تجھے یاد
کروں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: کو الله والا الله پر حاکرو حضرت موی علیه السلام نے عرض کی یا اللہ تعالی تیرے
بے شار بندے الا الدالا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کو الله والا الله پڑھا کرو حضرت موی علیه السلام نے عرض
کی یا اللہ تعالی مجھے ایساد ظیفہ بتا۔ جو صرف میرے لئے خاص ہوتو اللہ تعالی نے فرمایا۔ یَا مُوسیٰ لَوُ اَنَّ السّمَوَاتِ
السّبُعَ وَالا رُضِیْنَ السّبُعَ فِی کُفَّةٍ وَ لا الله ولا الله فی کُفَّةً لَمَالَتُ بِهِنَّ لا الله ولا الله (معلوم شریف سری)

ترجمہ: یعنی اے موی علیہ السلام اگر ساتوں آسان اور ساتوں زیمن تر از و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور کو الله والله والد الله وصرے پلڑے میں رکھا جائے تو کو الله والا الله جس پلڑے میں رکھا جائے گاوہ پلڑا بھاری اللہ وگا اور وزن دار ہوجائے گاوہ پلڑا بھاری الله وکو الور وزن دار ہوجائے گا۔

حضرات! اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ میرے پیارے اللہ تعالیٰ کا نام کا نتات کی ساری چیزوں سے بھاری اوروزن دارہے۔

## میرےخواجہ کے دیار کی نورانی حکایت

میرے پیارے خواجہ ہند کے راجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی مند کے ہندوستان میں ایک ہندومشرک تھاجو
کفر میں ڈوبا ہوا بنوں کی بوجا کرتا تھا ایک مرتبہ کسی مشکل میں جبتلا ہوا پریشانی اور جیرانی کے عالم میں جس بُت کو
بوجتا تھا اس بت کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی اور مراد ما تگی مگر پھرتو پھر ہی ہے پچھے نہ ہوا ہندو ہمشرک ہمشکل
میں گھر از ہاوہ مشرک بت سے ناامید ہوکر اس نے سوچا مسلمان اللہ تعالی کو مانے ہیں میں بھی اس مشکل گھڑی میں
اللہ تعالی ہے مدد ما تگوں اور دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس مشرک نے شرمندہ ہوکرا پٹی نگاہ آسان کی طرف اُٹھائی اور

المعدد البيان المعدد المعدد الا المعدد المع لمندآ وازے بکارایا اللہ! فضامیں کڑکا ہوا بجلی چکی نور کا ہالہ آسان پر چھا گیا اور ندا آئی لَبَیْکَ یَسا عَبْدِی 0 اے میرے بندے میں موجود ہوں ، مانگ جو مانگتا ہے تیری حاجت یوری کی جائیگی ۔مشکل آسان کی جائے گی۔ تیرادامن مرادوں سے بھردیا جائے گا۔فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں عرض کیا یا اللہ تعالیٰ یہ بندہ مشرک ہے بتوں کی بوجا کرتا تھا مگر بتوں نے اس کی کھینہ تن اور مجھے ایک مرتبہ بی یکارا ہے اور تونے جواب دے دیا تواللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اگر میں بھی اس بُت کی طرح جواب نہ دوں تو میرابندہ کہاں جائے گاوہ بُت جھوٹے ہیں اور میں سچا خدا ہوں اور اپنے بندے کی فریاد سنتا ہوں اور مدد کرتا ہوں ، اس بُت پرست مشرک نے جب بیر ماجر دیکھا تو كلمة شريف يرها - كلالله الأالله مُحَمَّد رُسُولُ اللهُ صلى الله تعالى عليه والدوسلم ان موكيا- (زية الجاس، جلداول) اے ایمان والو! اینے پیارے اللہ تعالی کی شان کو جانو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مشرک کی آوازیر لَبَّيْكَ عَبُدِي فرما تا ہے تو ہم غلامان محبوب خدا ہیں اگر ہم یقینا صدق دل سے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو یکاریں تو الله تعالی ہم پر کس قدر کثرت ہے رحمت وبرکت نازل فرمائے گا کہ مشکلیں آسان اور تکلیفیں دوہوتی نظر آئیں گی اور ہمارے سارے کام بنیں گے اور ہم بامراد ہوجا کیں گے۔ آوَجَم سبل كرير هايس كاللهُ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ صلى الله تعالى عليه والديلم استاذ زمن شاعرشير سيخن حصرت مولا ناحسن رضابر بلوي رضي الله تعالى عنفر مات يي-کول کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیے برے کارباز کا میرے مرشد اعظم قطب عالم حضور مفتی اعظم ابن رضاالشاہ مصطفے رضابریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ میں ہوں بندہ وہ مولی کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور یالا كَالِلَهُ إِلَّاللَّهِ امْنًا بِرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهَ عَلَى عَلِيهِ الدِّمَ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کاذکر کرتی ہے اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی ہرمخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آسانوں میں ہویاز مین میں، یاسمندر کے پانی کے نچے سبا ہے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے ہیں مگر کھھانسان اور جنات ہی ہیں جواپے پیدا کرنے والے

انوار البيان المديد عديد الا المديد الا المديد الم الله تعالى كذكر عافل بير الله تعالى قرآن شريف ١٥١٠ كوع مين فرماتا ٢٠-وَإِنْ مِّنُ شَي ءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ط ترجمہ: اوركوئى چرنبيں جواے سرائتى ہوتى اس كى ياكى ندبولے۔ (كزالا يمان) حضرت صدرالا فاصل مولا ناتعيم الدين مرادآ بإدى رحمة الشعليا بني تفيير خز ائن العرفان ميس فرمات بيل-حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما صحابي رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا برزنده ورخت يعني بير الله تعالیٰ کی سیج کرتا ہاور ہر چیزی سیج اس کی حیثیت کے مطابق ہے مفسرين كرام فرماتے ہيں كه دروازه كھولنے كى آوازاور حصت كاچٹخنائي مى تبيع كرتا ہے اوران سب كى تبيع سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه بم صحابي رسول حضرت ابن معود رضى الله قال عند ادايت بحكة بم في الي سركار مدي كتاجدار مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدو ملم کی انگشتہائے مبارکہ سے یانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا اور پیجھی دیکھا کہ بمار يحضور سلى الله تعالى عليده الدوسلم جب كهانا كهات تو كهانا الله تعالى كالبيح كرتا تفار ( بخارى مجلدا م ٣٣٥، سلم ، ج٢م، ص ٢٣٥) الضل الذكر كلمه شريف: ويوانه مصطفاح مفرت جابر منى الله تعالى عنه ب روايت ب كدامت كے ممخوار جارے سركار مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدولم في ارشا وفر مايا: أفضل ذكر لاالله إلا الله عد (ترزى شريف مكلوة من ٢٠١) دوزخ سے آزاد: نی رحت شفیع امت صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم فر ماتے ہیں جو مخص گواہی دے ( معنی پڑھے ) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَدَّمُ مُرَّسُولُ اللَّه (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) يعنى الله كو سواكو كي معبود تبيس ، محمصلى الله تعالى عليه والدوسلم الله كرسول بي-تواللدتعالی اس پردوزخ کوحرام کردیتا ہے۔ (بناری سلم،جابس ۲۹، مکلؤة مس١١) دوغلام آزاد کرنے کا تواب ہارے سر کارمحبوب کردگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم نے ارشا وفر مایا: جو محض سونے سے پہلے دومرتبه لاإللة إلاالله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله صلى الله على والدوسلم بره كوياس في الله تعالى كى راه ميس دوغلام آزاد کئے (انیں الواعظین) عرش اعظم کا سوال: ہمارے حضور سرایا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ كالله الله كها بوالله تعالى كاعرش لمخالتا بحكم موتاب اعوش ماكن موجاء وشعوض كرتاب الله \*\*\*\*\*\*\*\*\* انوار البيان المديد المديد الا المديد الالليان المديد الم تعالی جس نے کلمہ پڑھااس کو بخش دے تا کہ مجھے سکون ملے تو اللہ تعالی فرما تا ہے میں نے کلمہ شریف پڑھنے والے بندے کو بخش دیا۔ (انیس الواعظین) ہر قطرے کے بدلے تواب ہی تواب ہے نجى رحمت شفيع امت سلى الله تعالى عليه والدولم فرماتے بيں فرماز فجرك بعد سورج فكنے تك جوبنده كاالسة إلاً اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهُ يرْ صاور درميان مِن ونياوي بات نهر يتوالله تعالى اس بند يكوضرور جنت عطا فرمائے گا ورجو وضو کرتے وقت کلمہ شریف پڑھتار ہتا ہے تو اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائے گاجوقیامت تک کلمہ پڑھے گااوراس کا تواب اس مخص کو ملے گا۔ (انس الواعظین) كامياني كانسخه: الله تعالى ك حبيب، مار علبيب رحمت عالم مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدو ملم ارشاد فرماتے ہیں۔ أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ (مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهُ) تُفَلِحُوا (كَشَالُمُ يعنى العلوكو! كلاللهُ إلا اللهُ (محدر سول الله) يرهو كامياب موجاوًك-اے ایمان والو! اینے پیارے آقا کر یم صلی الله تعالی علیدوالدوسلم کا ارشادیاک باربار پڑھئے اورسوچے کہ ہم کودر درجانے کی ضرورت نہیں۔ بھٹکنے کی حاجت نہیں کلمہ شریف پڑھئے اور کا میاب ہوجائے۔ سر كاراعلى حصرت فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات يي-جو تیرے در سے یار پرتے ہیں وربدریوں بی فار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ما نکتے تاجدار پھرتے ہیں بیاری سے نجات: سیدالطا کفہ ہم قادر یوں کے مرشد اعظم حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی مندایک مرتبه مکہ شریف کعبہ معظمہ کی زیارت کے لئے فریضہ مج کی ادائیگی کے لئے تشریف لے جارے تھے۔سفرجاری ہے ایک مقام پر سواری مکہ شریف کی جانب چلنے کی بجائے قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی۔ بسیار کوشش پکڑنے کے با وجود سواری قسطنطنید کے شہر میں داخل ہوگئ ۔ وہاں پہونج کر دیکھتا ہوں کہلوگ بشر تعداد میں جمع ہیں اور آپس میں 

المعدان المعدد و و و ١١٢ المعدد و و المالي كاندات المعدد محو کلام ہیں۔معلوم کرنے پر پہ چلا کہ بادشاہ کی لڑکی پر دیوائلی کا دورہ پڑا ہادر کسی طبیب کی تلاش کی جارہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی مدنے فر مایا کہ مجھے لے چلویس بادشاہ کی لڑکی کاعلاج کردوں گالوگ مجھے باوشاہ ك ياس لے محے - جب شاى كل كے دروازے ير يہونيا تو اندرے آواز آئی۔ اے جنيد! تو كب تك اين سواری کو ہمارے یاس آنے ہے روکتارے گا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کا مسیحا بنایا ہے۔ (مسیحا مریض کے پاس آگیا) حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک لڑکی حسن و جمال میں يكنائ روز گارز نجير ميل بندهي بوئي ب اور مجھ سے فرياد كرر بى ب كد حفرت! ميرے لئے دعاء يجي اور مجھے بچالیجئے۔ مجھے باری سے نجات دلاد یجئے مجھے ملانے پکڑلیا ہے۔ رقم سیجئے ، کرم سیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں میں نے بادشاہ کی الرک کے کلمہ شریف یعنی کوالے الالله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله سلى الله على والديلم يرصح كوكها لركى في بلندا واز كلم شريف يرم حا، كلم شريف يرم عقى ا زنجيرنوٹ كركر كئي اور بادشاہ كى لڑكى بلا ہے نجات يا كراى وقت تندرست ہوگئى۔ بادشاہ اپنے سامنے بيسب پچھاد مكھ كر حران ہوااور کہنے لگا۔اے حضرت جنید بغدادی! رضی اللہ تعالی منآپ کتنے پیارے اور اچھے حکیم ہوکہ ایک بل میں میری لڑ کی کی بیاری دورکر کے اے اچھاا ور تندرست کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں میں نے بادشاہ ے کہاتم بھی کلمہ شریف پڑھ لوہ تہارے دل ہے کفر کی بیاری دور ہوجاؤگی۔بادشاہ نے کلمہ شریف پڑھااور مسلمان ہوگیا۔کلمٹریف کی برکت اورایک ولی کی کرامت دیکھ کرکٹیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوگئے۔ (زنبة الجانس، جابس ١٦) نہ ہو آرام جس بار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اے ایمان والو! کلمہ شریف پڑھنے والے شیعہ بھی ہیں وہابی، دیو بندی تبلیغی بھی ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے سائے میں جوعبادت ہوتی ہے وہی قبول ہوتی ہےاور اللہ تعالیٰ کے ولی کا دامن ہاتھ میں مواور كلمة شريف يرهاجاتا بوموس كاايمان تازه موتا باوركفر كالندهيراحيث جاتا باوراسلام كاجالا يحيل جاتاب خوب فرمایا میرے مرشد اعظم ، ہم شبیغوث اعظم ، قطب عالم الشاہ مصطفے رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عدنے وصل مولى حاہتے ہوتو وسله و هونڈلو بے وسید نجدیو ہرگز خدا ملا نہیں درود شريف:

المعان المعان المعمد المعدد المعمد ال وِسُتِ كَى كَيْكِي: عَنُ مُعَاذِ بَنِ جَهَلٍ دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَفَائِينَ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ 0 تر يهمه: معادُ اين جيل رشي الله تعالى عندوايت كرت بين كدفر مايارسول الله صلى الله تعالى عليدواله وللم في الاإلاف المُواللَّهُ مُحَمَّدُوَّ سُولُ اللَّهُ سلى الله تعالى مليه واله ولم كى كوابى ويناجنت كى تنجى ب- (مقلوه ريف بسه) كَنْرِكَار جِنْت مين: مارے حضور سرايا نور مصطفیٰ كريم صلی اللہ تعالی عليه دالہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں كہ قیامت کے دن ایک گنبگار لایا جائے گا جس کے نتاوے دفتر گنا ہوں ہے جرے ہوں گے اور ان کی لمبائی حد نظر تک ہوگی پھرانشہ تعالی فرمائے گا تو ان میں ہے کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ گنہگار عرض کرے گانہیں، پھرفر مایا جائے گا تیرے پاس کوئی عدر ہے، وہ گنبگار کے گامیرے پاس کوئی عذر بھی نہیں، پھررتم وکرم والا اللہ تعالی فرمائے گا تیری ایک نیکی وَاَشْبِهَا أَنَّ مُعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (صلى الدتوالى عليه والديلم) لكها بوكا (خلوص ول محبت عجو برها تها) اس یر چہ کومیزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور نناوے دفتر گنا ہوں کے دوسرے پلڑے میں۔ گنا ہوں کا پلڑ اہلکا جوجائے اور کلمہ والا پلڑ اوزنی ہوجائے گا۔اب وہ گنبگارعرض کرےگا ہے میرے اللہ تعالیٰ نناوے دفتر گناہوں کے مقالے میں ایک کاغذ کے برجے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میرے نام کے برابر کوئی چیز منیں ہوسکتی۔ میرانام سب سے وزنی اور بھاری ہے کلمہ شریف کی برکت سے گنہگار بخش دیا جائے گا۔اور جنت کا دوابها بناد يا جائے گا۔ (عاكم مكلوة بس١٨١) كلمة شريف كے يوصف سے گناہ بخش ديئے گئے جارے حضور یاک صاحب لولاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا کہ ایک اعرابی (ویہاتی) سحانی حاضر ہوئے اور عرض کرنے ملکے یا رسول الله سلى الله تعالى عليك والك وسلم ميس بہت كنهار مول (ميس بہت كنهار وں) تو جمارے آتا رحمت ہی رحمت کرم ہی کرم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اس اعرابی سے سوال کیا تیرے گناہ العارون سے زیادہ ہیں؟ اس اعرابی نے عرض کیا ہاں۔ پھر ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے دریا فت فر مایا: کیا باش كقطرون سے بھى زيادہ تيرے كناہ بين،اس اعرابى نے جواب ديا، بال پھر ہمار سر كار بے سماروں كے مديك رسلى الله تعالى عليه والدوسلم في يوجها ، كيا ورختول كي يتول سے زيادہ تير سے گناہ بيں؟ تو اس ديباتي في جواب ديا \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* المدانوار البيان المديد و مديد المديد و المديد و المديد و المديد و المديد و المديد المديد و المديد ا ہاں! پھرمیرے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے بوچھا کیا تیرے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھی زیادہ ہیں تو اس موال پروہ اعرابی خاموش ہوکررونے لگا۔ ہمارے بیارے نبی نے بڑی شفقت ومحبت بھرے کہج میں فرمایا ، کلمہ شریف كَالِلهُ إِلَّاللَّهُ بِرْه لِـ اللَّه تعالى (كلم شريف كى بركت سے) تير عمام كناه معاف فرماد سے كا۔ (انس الواعظين) اے ایمان والو! کیاشان ہے کلمہ شریف کی ،کیار حتیں ،برکتیں ہیں کلمہ شریف کی۔ آیئے ہم سبل کر بلندآ وازے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کلمہ شریف بڑھ لیں۔ کا الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللهُ صلى الله تعالى عليه والدوسلم حضرات! یقین ہاور دحت سے پوری امید ہے کہ اس پورے مجمع میں کی نہ کی کا کلمہ شریف پڑھنا۔ ہارے پیارے اللہ تعالی کو پسند ہوگا اور ضرور ہوگا اور ایک کے صدقے میں ہم سب رحم وکرم سے مالا مال کرد ہے جائیں گے۔ رحمت کی صداہے۔

> ہم تو مائل بہ كرم بيل كرئى سائل بى نہيں راہ دکھلائیں کے رہروے منزل ہی نہیں

## كلمه يرصف سے ايمان تازه موتا ہے

صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ جمارے آتا جنت کے دولہامصطفیٰ کریم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا

ا بمان تازہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم ایمان كس طرح تازه كريس؟ توسركار سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا، كلا إلله والأالسلَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ كثرت س يرهاكرو؟ (طراني)

کلمہ بڑھنے والے بردوزخ حرام ہے عبادہ ابن صامت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے آقا ابوالقاسم مصطفے کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سے دل سے کلمہ شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام فرمادی گا۔

(مسلم، جام ۱۳۸۶ زندی مشکلوة عن ۱۲)

كلمه شريف بهترين صدقه ہے: صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رض الله تعالی عند نے بيان كيا كه

انوار البيان المهد المه بماري آقاكريم رحمت عالم صلى الله تعالى عليه والدو ملم في فرما يا جمهار برعضو كاصدقد ب(ايك بار) منب خسان اللَّهُ كَهِنَا يك صدقة اورجب بهى كبوك الْمُحَمَّدُ لِللَّهُ تمهارے لئے صدقہ برجب بھى يردهوك اللَّهُ اتحبَرُ تهارے لئے صدقہ ہے۔جب بھی بولو گے اور پڑھو گے لا الله الا الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللهُ سلى الله تعالى عليه والدوسم تہارے لئے صدقہ ہےاور برائی ہے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔اور جاشت کی دورکعت نماز ان تمام کاعوض ( یعنی بدله) بن جاتی ہے۔ (ملم شریف، جاب ٣٢٣، بيان صدق) نصرانی مسلمان ہو گیا:امام خواجگال حضرت خواجه امام حسن بھری رضی اللہ تعالی عند کی بابر کت بارگاہ میں ایک نفرانی شخص بھی بھی ماضری کے شرف سے باریاب ہوا کرتا تھا، کئی دن گزر گئے۔خدمت اقدس میں حاضر نہ ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رسی اللہ تعالی عنہ نے اس نصرانی شخص کے بارے میں لوگوں ہے یو چھا تو معلوم ہوا کہ بستر مرگ پر حالت نزع میں ہے۔حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالی عنداس نصر انی مخفص کے گھر پرتشریف لے گئے اور كَيْفَ حَسالُكَ تيراكيا حال ٢٠ نفراني فخف عرض كرنے لكاً اے حضرت كيا بتاؤں ميرايُر احال ہے۔ موت سریر کھڑی ہے کوئی برسان حال نہیں۔ دوزخ کی آگ کے شعلے جھڑک رہے ہیں۔ بیجنے کی کوئی صورت نہیں۔ آج عدل کا تراز و قائم ہے مگر میرادامن نیکی سے خالی ہے۔اللہ تعالیٰ رحمٰن رحیم ہے غفور ہے، مگر میرے پاس کوئی جحت اور دلیل اور عذر نہیں۔ نگاہوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے مگر جنت کو کھولنے کی تنجی میرے پاس نہیں ہے۔ بیساراغم کا واقعہ س کر حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشا دفر مایا۔مت گھبراؤ تہمارے پاس جنت کی تنجی آنے والی ہے۔ بیفر ما کرحفزت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالی عند گھرے باہر جانے لگھے تو نصرانی مخص نے عرض کی اے حضرت آیتشریف لے جارہے ہیں اور جنت کی تنجی میرے پاس آگئی ہے اور كلم شريف يعنى أشُهَدُ أَنُ لا إله والأاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ سلى الله تعالى عليه والدر علم ير ها ورجميشه ك لت سوگیا ، کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مخف کوخواب میں دیکھا اور حال دریا فت کیا وہ مخص عرض کرنے لگا کہ کلمہ شریف کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشش دیا اور اعلیٰ جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائي إوراب ميس جنت ميس مول- (زبة الجالس) اے ایمان والو! کیاشان ہے کلمہ شریف کی اگر ہم غلامان مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ہوکر کلمہ شریف صبح، شام، سوتے، جا گئے پڑھ لیا کریں تو ہم پر اللہ تعالی کتنے کرم اور کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ آؤہم سب ل کر

انوار البيان المهمم مدهده ١٦٨ المهم مدهد الالهاكانيات ويرك المد ايك مرتب بلندآ واز ع كلم شريف يره لس لا إله إلا الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مير يم مرشد اعظم قطب عالم حضور مفتى اعظم الثاه مصطف رضا بربلوى رضى الله تعالى عنه خوب فرمات بي -ڑا ذکر لب یہ خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں دم واپی تک تیر ے گیت گاؤں محر، مجد يكارا كرول ميل درود شريف: عظیم بشارت: پیارے تی بھائیو! عظیم بشارت اینے پیارے نبی محبوب داور شافع محشر ساقی کوژمصطفی كريم صلى الله تعالى عليه والدوملم كے فرمودات كى روشنى ميں سئيے اور كلمه شريف ہے محبت پيدا سيجئے۔ ہمارے حضور سرایا نور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: جو خص خلوص ول سے یا وضو کا اللہ و الااللہ ف محتمد رَّسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ يرْ صِح كَا تَوَاللَّه تَعَالَى الشَّخْص كوباره كرامت كمقامات عطافر مائ كا-موت کے وقت کلم شریف زبان پرجاری ہوجائے گایعنی اسلام کی حالت میں انقال کرےگا۔ جان کنی کی تختی اس پرآسان ہوگی۔ ۳) اس کی قبرروش ہوگی۔ منکر بکیراس کے پاس اچھی شکل میں آئیں گے۔ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ (0 عمل کے زاز ویرنیکیوں کا بلز ابھاری ہوگا۔ یل صراط پر بجلی کی طرح گزرجائے گا۔ (4 دوزخ کی آگ اس کے جم پر حرام ہوگ۔ (1 شراب طهور ت نوازا جائے گا۔ جنت میں اس کوستر حوریں ملیں گی۔ (10 پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کی شفاعت اس کونصیب ہوگی۔ (11 الله تعالى كاديداراس كونصيب موكار (تذكرة الواعظين)



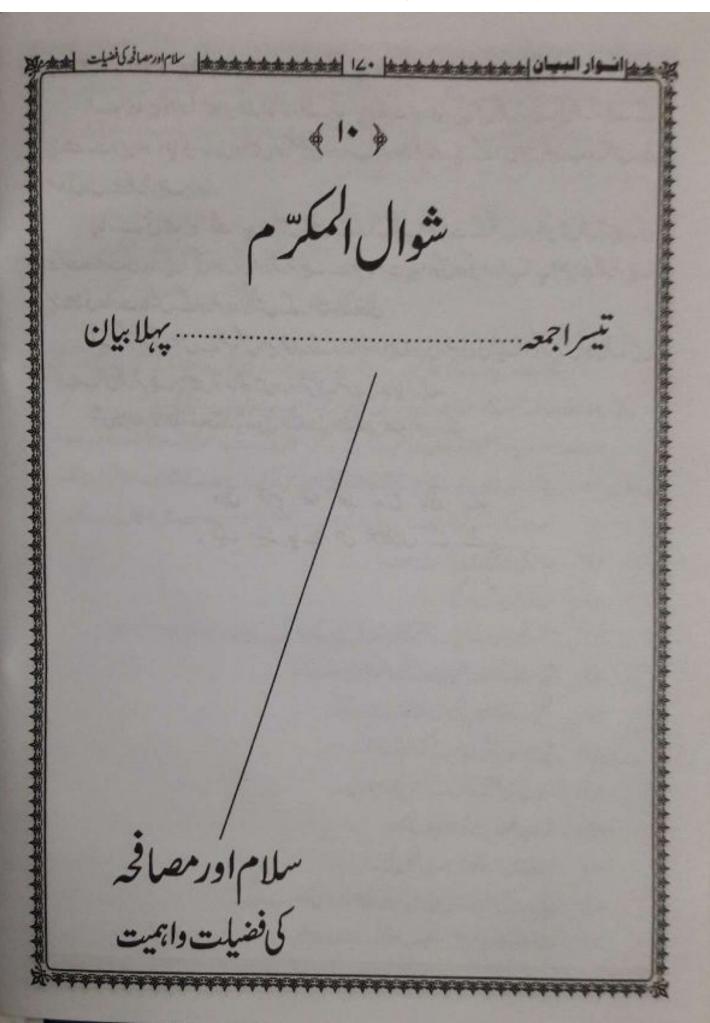

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



عدانوار البدان المدهد عده ١١١ الدهد عده المادر صافى كاندات المدهد صديث شريف: لا تَـدُخُـلُونَ الْجَنَّةَ تُؤْمِنُو ا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَوَلَااَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ وَتَحَابَبُتُمُ ؟ اَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ (ميح ملم، ج: اص ٢٥٠، تذى شريف، ج:٥٠) بوداؤ دشريف، ج:١٥٠ (١٥٠) یعنی تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو گے جب تک آپس میں محت نہ کرو۔ کیا میں تمہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پرتم عمل کروتو آپس میں محبت کرنے لگو گے، وہ یہ ہے کہ آپس مين سلام كو پھيلاؤ۔ حضرات! اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ آپس میں سلام کرنے سے محبت بردھتی ہے اور آپس میں محبت کرنا مومن کے لئے ضروری ہے اور مومن ہی جنت میں جائیں گے۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے سب سے بہتر اسلام ،سلام ہے: حدیث نثر ہف: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے آتا کریم مصطفیٰ رحیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بہتر كون ساعمل ٢٠ تومحبوب خداءرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: تُطُعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقُرَءُ السَّلامَ عَلىٰ مَنُ عَرَفُتَ وَمَنْ لَمُ تَعُرفُ (مَحِ بَخارى، ج: اص: ١٦، مَح لعِنى تم كھانا كھلا وُاورسلام كرو! جس كو پہچانتے ہو يائبيں بيچانتے ہو۔ حضرات! آقا كريم رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم كفر مان كى روشنى ميس ثابت بهوا كه كھانا كھلانا اور سلام کرنا (مومن،مومن کو)اسلام میں بہت ہی بہتر اوراچھاعمل ہے گرآج کل پچھلوگ ایسے بھی نظرآتے ہیں جوسلام تو خوب کرتے نظر آتے ہیں لیکن کھانا کھلانا، بزرگوں کی نیاز کرنا، اللہ والوں کالنگر لٹانا،میلا وشریف، گیارہویں شریف، چھٹی شریف میں کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کھانے کونا جائز و بدعت بھی کہتے نظر آتے ہیں۔اور ہم غلامان غوث وخواجه ورضائن مسلمان بھی میلا دشریف کے نام پر بھی اپنے پیارے آ قاحضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر شہادت کے موقع پر ، بھی گیار ہویں شریف میں ، بھی چھٹی شریف میں نیاز ولنگر یکا کرخود کھاتے ہیں اور دوسروں کوبھی کھلاتے ہیں اور آپس میں سلام بھی کرتے ہیں اور دونوں باتوں پڑمل کر کے خوب خوب ثواب حاصل

سلام كاست الدائد المهدان المدهدة و المدهدة ال

كام زياده موكاتو ثواب بر هتاجائے كا

المعدان المدهد و و المعدان المدهد و و المعدان المعدد و ال يعنى سوار، پيدل چلنے والے كوسلام كرے اور پيدل چلنے والا بيٹے ہوئے كوسلام كرے اور تھوڑے لوگ زيادہ تعدادوالول كوسلام كري-اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ چھوٹا، بڑے کوسلام کرے۔ سلام میں پہل کرنے والا الله تعالیٰ کامقرب بندہ ہے الله ك حبيب، بهم بيارول ك طبيب ، محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مَنُ بَدَأَهُمُ بِالسَّلامُ (الوداؤدشريف،ج:٣٩،٥٠) معنا ١٠٠، يَكِن شعب الايمان، من ٢٠٩، من ٣٣) حصرات! سلام میں پہل کرنے والاصحص براہی خوش نصیب ہوتا ہے کہ الله ورسول جل شاندہ سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم اس خوش نصيب كواپني بارگاه مين مقرب ومقبول بناليتے ہيں۔ آ قا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم بجول كوسلام فرمات صیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آقا کریم ، مصطفیٰ رحیم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم بچوں کے سامنے ے گزرے اور بچول کوسلام کیا۔ (صدرالشریعہ،اسلامی اخلاق وآواب من:۲۰۱) حضرات! به حدیث شریف بتار ہی ہے کہ صرف بروں کو ہی سلام نہیں ہے بلکہ بچوں کو بھی سلام کرنا سنت رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم ب-سلام كرنے ميں نيت كيا ہو: حضرت صدرالشريعه رضى الله تعالى عند لكھتے ہيں كدسلام كرنے ميں بينيت ہوك اس کی عزت آبرواور مال سب پچھ سلامت اور اس کی (یعنی اللہ تعالیٰ کی) حفاظت میں رہے۔ان چیزوں کے خلاف نیت کرناحرام ہے۔ (روالی ربحوالداسلای اخلاق وآ داب مین ۱۰۸) صحابه سلام کرنے کی نبیت سے بازار جاتے تھے خليفه اعلى حفرت ومفرت صدر الشريعة عليه الرحمد لكصة بين كه: صرف ای کوسلام ندکرے جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہرمسلمان کوسلام کرے چاہے پہچانتا ہویانہ پہچانتا ہو۔ بلکہ بعض صحابة كرام رضى الله تعالى منهم سلام كرنے كى نيت سے باز ارجاتے تھے كەزيادہ سے زيادہ لوگ مليس كے اور زيادہ اسلام كرنے كاموقعه ملے كا\_ (اسلاى اخلاق وآداب من ١٠٨٠) \*\*\*\*\*

حضرات! وہابی، دیوبندی، غیرمقلد، رافضی وغیرہ کوسلام کرنا ہرحال میں ناجائز وحرام ہے اور اگرمسلمان ا جان کرسلام کیا تو گفر ہے۔ سلام کیا تو تفرہے۔ بس اتنا یا در کھنے کہ جو شخص ہمارے آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کوسلام کرنا جائز و درست سمجھتا ہے تو ہم اس کوسلام کریں گے اور جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے سلام کو نا جائز وحرام کہے گا ہم اس کو ہرگز ، ہرگز سلام ہیں کریں گے۔ كافركوسلام نهكرے، اگروہ سلام كرے توجواب دے سكتا ہے حضرت صدرالشر بعدعليه الرحمه لكصتابي كه كافرول كوسلام نه كرے اور وہ سلام كريں تو جواب دے سكتا ب ر مرجواب مين صرف عَلَيْكُمْ كيد اورا گرايي جكه كزرنا موجهال مسلمان اوركافر دونول مول تواكستكام عَلَيْتُ هُمْ كَيَاورمسلمانول برسلام كى نيت كرے اور يہ بھى ہوسكتا ہے كه اكستكام على من اتبع الْهُداى كبے۔ (عالكيرى بوالد: اسلاى اخلاق وآ واب بس: ١١١) اور لکھتے ہیں کہ کا فرکوا گر حاجت کی وجہ سے سلام کیا مثلا سلام نہ کرنے میں اس سے اندیشہ ہے تو حرج نہیں اور بقصد تعظیم کا فرکو ہرگز، ہرگز سلام نہ کرے کہ کا فرکی تعظیم کفر ہے۔ (در مخار، بحوالہ: اسلامی اخلاق وآ داب، ص: ١١١) تو ا : سلام س کوکرے اور کس کونہ کرے۔ اور سلام کب کرے اور کب نہ کرے ، اس کی تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہے تو حضرت علامہ مفتی محد امجد علی ،صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی کتاب اسلامی اخلاق وآ واب میں سلام کے آ داب ومسائل كامطالعدكر ، مصافحہ کرنے سے دونوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں الله كحبيب، بم بيارول كطبيب، مصطفىٰ كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا: مَامِنُ مُسلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبُلَ اَنُ يُفْتَرِقًا. ( مح بخارى، ج:٥،٥ يسد، ١٤٠١ إيداؤد، ج:٧،٥ يهم ٢٥٣) یعنی جب بھی دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان ك كناه بخش د بي جاتے ہيں۔ 在在在在去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去

الاخترانوار البيان إخففخخخفوا ٢١١ إخفخخخخط عربدمالكاديد لعم حصرات!ال مديث شريف عاف طوري ظاهر بواكد سلام كادرمصافى كادولول عل معت ب الله تعالی ام سب کو بھی شلوس و موت کے ساتھ سلام وصافی کرنے کی تو فیش عطافر مائے آمین ثم آمین۔ سلام میں پہل کرنا، انبیائے کرام علیم السلام کی سنت ہے مولی الموشین حضرت مولی علی شیر خدارشی الله تعالی مدفر ماتے ہیں کہ میں نے (بہت) جایا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں آتا کر یم مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے مجلس میں آنے یا جانے کے وقت سلام کروں کیکن (پوری زندكى ميس) بين يرموقع ندملا جب بسى مين آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والديم كوسلام كرتا تؤرسول الندسلى الله تعالى عليه والديم سيلج ای سلام کردیتے تھے اور فرماتے ہیں کہ پہلے سلام کرنا تمام انبیائے کرام میں السلام کی سنت ہے۔ (معت اجت) حضرت صدیق اکبررسی الله تعالی منے سلام کرنے کا جذبہ:علماء بیان کرتے ہیں کہ جبوب مصطفیٰ حضرت ابو بكرصدين اكبررش الله تعالى عندايك ون پخته اراده كساته كحرے لكك كدآج مين آقاكر يم بمصطفى رحيم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پہلے سلام کروں گا اور مسجد نبوی شریف کی و بوار سے جیسپ کر کھٹرے رہے کہ آ قا کریم سلی الله تعالی علیہ والدوسلم جر وشریف سے معجد شریف میں تشریف لائیں کے تو میں آ کے بردھ کرسلام کرلوں گالیکن جب آتا كريم سلى الله تعالى عليه والدو ملم جره شريف سے نكلے اور مسجد ميں تشريف لائے ، ابھى حضرت ابو بكر صديق اكبر رضی الله تعالی عندسوج بی رہے تھے کہ میں آقا کر بیم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو آ کے بڑھ کرسلام کروں کہ اس سے پہلے محبوب خدا، رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے استے محبوب خليفه حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى منه كوسلام كيا۔ اق حضرت ابو بكرصدين اكبررض الله تعالى عنب قر ارجو كئة قاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم عص كياكه جم غلامول كوجحى بھی سلام کا موقع عطا فرمادیں۔تورسول الله صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے ابو بکر (رضی الله تعالی عنه )سلام كرنانيك كام باكرنيكى كرنے ميں، ميں نبي (ملى الله تعالى عليه داله وسلم) پیچھے رہوں گاتو ميرى امت كاكيا حال ہوگا۔ الله اكبر! سلام ميں پہل كرناكتنى عظيم نيكى ہے اور حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه پہل كرنا جا ہے ہيں کیکن محبوب خدا رسول الندسلی مند تعالی علیه واله وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا که سلام میں پہل كرنے كا جذبه ركھنا ،حضرت ابو بكرصد يق اكبررشي الله تعالى عنه اورمو لى المومنين حضرت مولى على شير خدار مني الله تعالى عنه اور صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كى سنت ہاور يملے سلام كرنانى سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى سنت ہے۔ الله تعالى مم كو بھى سلام ميں پہل كرنے كى تو فيق عطافر مائے۔ M-----

المعدد البيان المعدد مدد المعدد المعد آ قاكريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم الب جھى سلام ميں يہل فر ماتے ہيں مشہور عاشق رسول ،حضرت میخ عبدالحق محدث دہلوی رضی الشقعالی مزتجر ریفر ماتے ہیں کہ اب بھی کوئی عاشق ، جب مواجها قدس ميس سبرى جاليول كے سامنے مزار انور پر حاضر موتا ہے۔ تو آ قاكر يم صلى الله تعالى عليه والد يملم غلام كسلام كرنے سے پہلے اس كوسلام كرتے ہيں۔ (جذب القلوب) حضرات! اب بھی مجوب خدا مصطفیٰ جان رحت سلی الله تعالی علیه داله دسلم کا فیض وکرم جاری ہے جبیا کہ پہلے ظاہری حیات میں جاری تھا۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضاا چھے رضاء امام احررضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں: برستا نہیں دیکھ کر ایم رحمت بدول پر بھی برما دے برمانے والے چک تھے یاتے ہیں سب یانے والے مرا دل بھی چکا دے چکانے والے درودشریف: سلام كرنے والےكو، ۹۰ نيكيال ملتى ہيں عالم رباني ججة الاسلام، امام محمد غز الى رضي الله تعالى عنه لكصة بين كه جب دومسلمان آليس ميس ملتة بين تو يهلي سلام نے والے کورہ 9 نیکیاں ملتی ہیں اور سلام کاجواب دینے والے کو، ۱ نیکی ملتی ہے۔ ( تیمیائے سعادت) حضرات! سلام میں پہل کرنے والے کواللہ تعالی ، ۹۰ نیکی عطافر ما تا ہے اور سلام کا جواب ویے والے کو صرف،١٠ نيكي نصيب كرتاب تو خوش نصیب ہوہ ملمان جوآ کے بردھ کرسلام کرتا ہاور ۹۰ نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ تین دن تک بات، چیت بند کردینا، ناجائز ہے مصطفیٰ جان رحمت ، رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا کد کسی مسلمان کے لئے جا تر نہیں کداہے

المعدانوار البيان المعدم معدم ١١١ المعدم معدم المرادر ماذكانيات المعدم بھائی ہے تین دن تک ملاقات نہ کرے اور بات چیت بندر کھے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام میں المال كرے - ( بخارى شريف) حصرات! سی بخاری شریف کی اس حدیث شریف سے صاف طور پرمعلوم ہوا کدایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ے،ایک بھائی کا دوسرے بھائی ہے،شو ہرکا بیوی ہے، بیوی کا شوہر ہے، دوست کا دوست سے تین دن ے زیادہ بات چیت بند کر کے رکھنا اور آپس میں ملاقات نہ کرنا ، ناجائز وحرام ہے۔اوران دونوں میں اللہ ورسول جل شانہ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں بہتر اور نیک وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ سلام کرنا کھروالوں کے لئے رحمت وبرکت کاذر بعہ ہے آقاكريم مصطفى رحيم ، رسول الله سلى الله تعالى عليه والدولم في قرمايا: يسابُنَى، إذًا وَخَلْتَ عَلَىٰ أهُلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهُلِ بَيْتِكُ (ابوداوَوشريف، عَلَوْة شريف بن ٢٩٩) یعنی اے میرے بیٹے جب تو اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کر، تا کہ تیرے اور گھر والوں کے حضرات!اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ گھریں داخل ہونے کے وقت سلام کرنا، گھر والوں میں اور كري رحت وبركت كاذر بعيب گھر میں داخل ہو، تو سلام کرو حضرت قناده رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بيل كرمجوب خدا ،محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهُلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَادْعُوا آهُلَهُ بِسَلَامِ (بَيْتَى شريف بمَكَاوَة شريف بن ٢٩٩٠) یعنی جبتم گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرواور جب گھرے باہرنکلوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ مؤن کے گھر میں روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم جلوہ فر ماہوتی ہے مشهور محدث، حصرت علامد مل على قارى رضى الله تعالى عد لكصة بيل كه:

المعدوانوار البيان إخففففففوا ١٤٩ المخففففيا ١١٩٠ المخففففيا ١١١٠ المخففففا المادرسادكانيات المخفف جے گریں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کیا کرو،سلام کے نے کھریس برکت ہوتی ہے اور اگر کھریں كوئى نه وى كمر خالى موتو (ايخ في صلى الله تعالى عليه والدو ملم كا تصوركرك ) السَّكامُ عَسَلَيْكَ أَيْهَا السُّبيُّ كهدويا كريس (يعني يا ني سلى الله تعالى عليك والك وسلم آب كوسلام مو ) اور حضرت مل على قارى رضى الله تعالى عن فرمات بيل كه جرموس ے کھر میں آتا کر میم ،محبوب خدا، رسول الله سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کی روح مبارک تشریف فر مار جتی ہے۔ (شرح شفاء) ا ہے آ ب ہر عاشق کے کھر تشریف لاتے ہیں ميرے كمر ميں بھى ہو جائے جراغاں يا رسول الله حضرات!ای حدیث شریف ے مشہور محدث کے بیان سے سورج کی روشی سے زیادہ روشن اور ظاہر ہو کمیا کہ ہرمومن کے گھر میں آتا کریم مصطفیٰ رحیم رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی روح مبار کہ جلوہ فر مار ہتی ہے اور آتا کریم سلی الله تعالی علیه واله وسلم ہم غلاموں کے گھروں میں نور کی خیرات اور رحم وکرم کی بھیک دینے اپنے غلاموں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ مكر! مخالف نہيں مانے گا اور كہے گا كہ نبى سلى اللہ تعالى عليه واله وسلم ايك ہيں اور مومن لا كھوں كروڑوں ہيں تو ایک جان کہاں کہاں جاسکتی ہےتو ملاحظہ فرمائے۔ حضرت شاه مینا کا جلوه ہریتے پر

علا وہیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی حضرت شاہ مینارض اللہ تعالی عدیثہ کھنے میں رہتے تھے اور ایک عالم آپ کی ذات ہے فیض حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک اگر ہز افسرا ہے چند پولس والوں کے ہمراہ آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور اس عیسائی حاکم نے قطب شہر حضرت شاہ مینارض اللہ تعالی عدید اجازت لے کر پوچھنے لگا کہ میں نے کتابوں میں پڑھایہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت مجمد مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والد مہم مرنے والے کی قبر میں آتے ہیں: کیا ہے تھے ہو؟ تو حضرت نے فر مایا بالکل صحیح و درست ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول مجمد مصطفیٰ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول مجمد مصطفیٰ میں اللہ تعالی علیہ والد وہم کو جو اس محبوب کے کہ وہ ہم مرنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ انگریز حاکم عیسائی افسر کو خصہ آگیا اور تیور بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ مسلمان اپنے نبی (صلی اللہ تعالی علیہ والدوم م) سے جھوٹی مجب رکھتے ہیں۔ وقت اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ اس وقت کیا تک ایس وقت کیا تک ایس اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ رہے جو سامنے پیپل کا رہے ہو اس اگریز نے جواب دیا ، دن کے بارہ بجے ہیں۔ اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ رہے جو سامنے پیپل کا رہا ہے تو اس اگریز نے جواب دیا ، دن کے بارہ بجے ہیں۔ اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ رہے جو سامنے پیپل کا ایس ہو تا ہو اس اگریز نے جواب دیا ، دن کے بارہ بجے ہیں۔ اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ رہے جو سامنے پیپل کا ایس اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ رہے جو سامنے پیپل کا ایس ہو تو سامنے کے مسلمان اللے کی تو سامنے کھوں کے فرمایا کہ رہے جو سامنے پیپل کا ایس ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ بھوں کے بارہ ہے جو سے اللہ تعالی کے ولی نے فرمایا کہ یہ جو سامنے پیپل کا ایس ہو تو سامنے بھوں کی دور سے بیاں واللہ کے دی ہو تا ہو

المعدانوار البيان المدعد عدد عدد العدد عدد المدعد عدد المدعد عدد المدعد عدد المدعد عدد المدعد ورخت نظر آرہا ہاس کے پتوں کوغورے دیکھے۔ جب انگریز افسرنے درخت کے پتوں کو بغور دیکھا تو جرت میں پڑ گیا کہ حضرت شاہ مینارض اللہ تعالی عنرسامنے بیٹھے ہیں اور ہرہتے پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت کی میاکرامت و كيه كركين لكاكرة پ تو مير عام الم بيم بيش بين اور بريت پر بيشے نظرة رہے بين تو الله تعالى كے ولى نے فرمايا: نادان؟ جب أيك امتى كى بيشان بيتوام الانبياء حضرت محمصطفى سلى الله تعالى طبيدال وعلم كى شان وعظمت كاكياعالم وكا: جب ان کے گدا بحرویے ہیں شامان زماند کی جھولی محتاج كا يه عالم ب مختار كا عالم كيا جوگا-اس ياركا جب بيعالم عواس ياركا عالم كيا موكا درووشريف: بیٹے کے سلام سے باپ،عذاب سے بچا بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مخف بڑا ہی گنہگار اور بدکار تھا لیکن اس کی عادت تھی کہ جب وہ گھرے نکاتا تھا تو گھروالوں کو،اینے بچوں کوسلام کرتا تھا ایک دن گھرے نکلا، تجارت کی غرض سے باہر جار ہاتھا جب اس نے ایے چھوٹے سے بیچ کوسلام کیا تو بیج نے اپنی تو تلی زبان سے وعلیم السلام کہا اور اپنے باپ کے سلام کا جواب دیا۔ باپسفر کو چلا گیارا سے میں ڈا کوؤں نے حملہ کر دیا تو وہخض دیکھتا ہے کہ ایک نورانی شکل کے بزرگ تشریف لے آئے اور ڈاکوان کو دیکھ کر بھاگ گئے تو اس مخض نے اس بزرگ ہے بوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اور آپ اس مصیبت کے وقت کام آئے ،اگرآپ نہ آتے تو ڈاکو مجھ کو ہلاک کردیتے ۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں الله تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں اور الله تعالیٰ نے مجھ سے فر مایا کہ جلدی جاؤ اور میرے بندے کوڈ اکوؤں سے بچاؤ اس لئے کہ جب بیخض کھرے نکا تھا تو اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کوسلام کیا تھا۔ تو اس بچے نے بھی اپنے باپ کوسلام کا جواب دیا تھا۔ اور وعلیم السلام کہا تھا۔ تو میری غیرت کو گوارائبیں کہ جس کا چھوٹا سا بچہاہے باپ کو میری سلامتی میں دیکر بھیجے اور اس بر کوئی عذاب ومصیب آئے تو میں نے بیٹے کے سلام کی برکت ہے اس کے باپ کو ہرعذاب اورمصیبت سے محفوظ کر دیا ہے۔ كويا: چو أے يے كامام نے باپكو للفاور قل وغارت مونے سے بحاليا۔ يہ سام كرنے كى بركت حضرات! جب بين كسام كى يد بركت بتواكر بم صبح وشام اين نبي مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم

عد انسوار البيان الهيم عليه عليه ا ١٨١ الهيم عليه عليه المراد عاد الماد المعلية عليه الماد المعلية الماد الم يرورودوسلام يرصح ريس كيتو آ قاكريم مصطفى رجيم ، رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم ك ورودسلام كى بركت كاكيا عالم ہوگا۔ اور جب بیٹے کے سلام نے باپ کی جان بچالی تو محبوب خدا، رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم پر درود وسلام کی برکت ہے جان بھی محفوظ رہے گی اور ایمان بھی سلامت رہے گا۔انشاء اللہ تعالیٰ۔ ہم غریوں کے آقا ہے بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پر لاکھوں سلام میں وہ تن ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشہ بھی کے گا الصلوۃ والسلام ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ چاہے اس بر بیکراں کے لئے

https://archive.org/details/@awais\_sultan

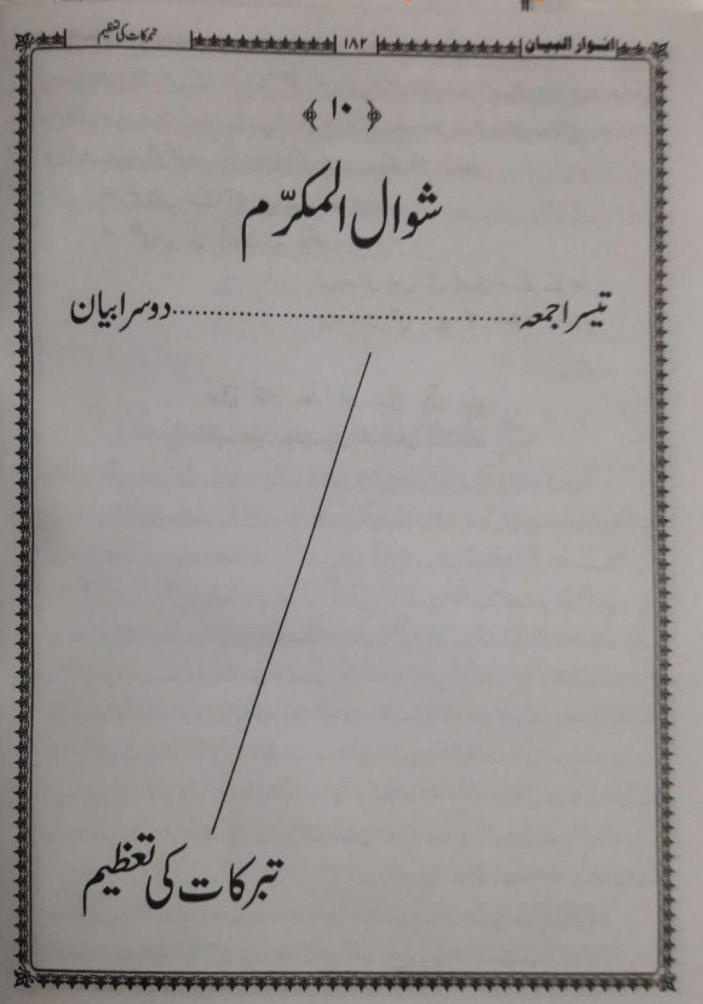

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



عد البدان المدموم مدمول ١٨٣ المدموم مدمول ١٨٣ المدموم مدمول ١٨٣ المدموم مدمول البدان المدموم مدمول المدموم الموم المدموم المدموم المدموم المدموم المدموم المدموم المدموم المدم اب اس مخضری تمبید کے بعد میں آپ کو بتا نا اور سمجھانا جا ہوں گا کہ ہم نی مسلمان کپڑ ااور جا درنہیں چوہتے ہیں بلکہ کیڑااور چاور کی شکل میں نسبت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنداور نسبت حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنداور نبعت اولیاءالشکوچومتے ہیں۔ دو عالم ے کرتی ہے بیگانہ ول کو عجب چیز ہے لذت آشائی اے ایمان والو! حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے تم میں اس قدرروئے کہ آ کچی آ تھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور آپ آ تھوں سے معذور ہو گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قیص جیجی کہ لے جاؤاور میرے باپ حضرت یعقوب ملیالسلام کے چبرے پرڈال دوتو ان کی آنکھیں روشن ہوجا ئیں گی۔اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص کوان کی آجھوں پر ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی الله تعالى ارشاد فرماتا إ فَهُوا بِقَمِيْصِي هذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ج (بالركوم) اے ایمان والو! جب حضرت بوسف علیه السلام کی قیص کی برکت کابیعالم ہے تو ہمارے آقا کریم جو بوسف علیہ السلام كي بحى في بن ان كي تيم مبارك كى بركت كاعالم كيا موكار خوب فرما ياعاشق مصطفى ، امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندنے چک تھ سے یاتے ہیں سب یانے والے ميرا ول بھي چکا دے چکانے والے اے ایمان والو! قرآن کریم میں ایک صندوق کاذکر کیا ہے جس کوتا بوت سکینہ بھی کہتے ہیں، جوشمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جس کی لسائی تین ہاتھ اور چوڑ ائی دو ہاتھ کی تھی۔اللہ تعالی نے اس صندوق کو حضرت آوم علیہ السلام برنازل فرمایا تھا،اس میں انبیاء کرام علیم السلام کی تصویر میں تھیں اور بیصندوق ایک دوسرے کے پاس سے منتقل ہوتا ہوا معزت موی علیہ السلام پر پہنچا۔ حضرت موی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا، اس وقت اس ٹی حضرت موٹی علیہ السلام کا عصا، کیڑے اور تعلین مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور عصامبارک اور چند کوے الواج کے تھے۔ بی اسرائیل اس صندوق کا دب کرتے اور اس کوآ کے رکھے تو جنگ میں فتح یاتے اوراس کی برکت سے ان کی دعا تیں قبول ہوتیں اور حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔

انسوار البيان المديد ا ليكن! جب بن اسرائيل كے حالات خراب ہو كے اوران ميں بدعملى بيدا ہوگئ تو بن اسرائيل سے يہ بركت والی صندوق چھین لی گئی اور پھراس صندوق کی ہے اوبی اور بے حرمتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہے ادبوں کوطرح طرح کے امراض دمصائب میں بنتلا کر دیا اوران کی پانچ بستیال تباہ و برباد ہوگئیں۔ (ملضا تغیر خازن مدارک بزائن العرفان) حضرات! کلام البی سے بیہ بات ظاہر اور ثابت ہوئی کہ اللہ والوں کے کپڑے اور تبرکات میں بہت برکتیں ہوتی ہیں اور ادب کرنے والا مالا مال اور نہال کر دیا جاتا ہے۔ اور بے ادب بیار یوں ، اور بلاؤں میں گھر کرا پی دنیاو آخرت بربادكر ليتاب الامان والحفيظ الله تعالى ارشاوفرماتا ب وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُ مُ إِنَّ ايَهَ مُلْكِهِ أَنُ يَاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الُ مُؤسِّى وَ الْ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلْئِكَةُ مَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمُ اِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ 0 (پ٣٠٠١) ترجمه: نشانی یہ ہے کہ آئے تہارے یاس تابوت جس میں تہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کھے بگی ہوئی چیزیں معزز موی اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گےاہے فرشتے۔ بیشک اس میں بوی نشانی ہے تہارے لئے اگرایمان رکھتے ہو۔ (کزالایمان) آ قا کریم کے وضو کے یائی میں برکت حضرات! صحیح بخاری کی حدیث شریف سنے اور آقا کریم محمد رسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے تیمر کات کی تعظیم وا دب کر کے صحابہ کرام کی سنت وعادت پڑھل کر کے بے شار بر کات وحسنات کمائے۔

حضرات! سی بخاری کی حدیث شریف سینے اور آقا کریم محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہم کے قیم کات کی التعظیم وا دب کر کے صحابہ کرام کی سنت وعادت پڑمل کر کے بے شار بر کات وحسنات کمائیے۔

حدیث شریف: قریش مکہ میں عروہ بن مسعود کو! جوابھی تک ایمان نہ لائے تھے، آقا کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ دہم اور صحابہ کرام علیم الر نسوان کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

عروہ بن مسعود کو مدینہ طبیبہ بھیجا، وہ آئے اور حالات و کھے کرواپس ہوئے اور جا کرقریش کو بتایا کہ۔

ا نے قوم! خدا کی قتم ہے شک میں قیصر و کسر کی اور نجاشی اور بڑے بڑے باوشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں ،خدا کی قتم میں نے بھی کوئی ایسابادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں۔ جیسا کہ مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) کی تعظیم کرتے ہیں۔خدا کی قتم جب وہ جیسا کہ مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) کی تعظیم کرتے ہیں۔خدا کی قتم جب وہ تھو کتے ہیں اور رینٹھ کھنکار چھینکتے ہیں تو وہ ان کے اصحاب میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، جس کو وہ اپ منہ

تركات كاتنايم اورجم رال لیتے ہیں اور جب وہ ان کو عکم دیتے ہیں تو وہ سب کے سبعیل کے لئے دوڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تُوَصَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُونِهِ (مَحْ بَعَارِي، جَ المَن ٢١٠) اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو اسکے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لئے یوں گر پڑتے ہیں کہ گویا ابھی اے ایمان والو! معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک آتا کریم مصطفیٰ جان رحمت مجدرسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے وضو کے پانی کی بوی قدر ومنزلت تھی ، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جانتے تھے کہ بیہ پانی جم رحمت سے لگ کر بہت ہی برکت ونور والا ہو گیا ہے۔اس لئے وہ پر وانوں کی طرح ان پر نثار ہوتے اور ان کے حصول کی بہت کوشش کرتے اور بیسب کھی آقا کر یم صلی الله تعالی علیدوالدوسلم کے روبروہوتا تھااور آپ صلی الله تعالی علیدوالدوسلم خودان کومشاہدہ فرماتے تھے مرتبھی منع نہیں فرمایا بلکہ ان کے جذبات محبت کا احترام فرماتے۔ البذا! سنيو! اسنة قاكر يم سلى الله تعالى عليه والدوسلم ك بال شريف، بير بن شريف بعلين شريف اور تمام تبركات كى خوبخوب قدروعزت كرك صحابه كرام عليهم الرضوان كے غلام بن جاؤاور دحت وبركت سے است واكن كو مجراو-آ قا کریم کے وضو کا یائی اور حضرت بلال حدیث شریف: حضرت ابوحذیفه رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے (حضرت) بلال کودیکھا کہ انہوں نے نبی سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کے وضو کا پانی لیا اور لوگ اس پانی کو لینے کے لئے دوڑ رہے تھے، جس کواس میں سے پچھماتا وواس یانی کوایے مند برملتا۔ وَمَنُ لَّمُ يُصِبُ مِنْهُ شَيْنُا آخَذَ مِنُ بَلَلِ يَدِصَاحِبِهِ ( بَعَارَى رُنِف، جَ ١٩٧١) اورجس کو کھھ (یانی )ندماتاوہ دوسرے کے ہاتھوں کی تری کے کرمل لیتا۔ (بخاری شریف،ج:۱،من:۱۸۵) حضرات! غور يجيح كه صحابه كرام عليهم الرضوان ك عشق ومحبت كاعالم كيا تھا۔ وہ لوگ جب آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے وضو كے يانى كو لينے كے لئے جب دوڑتے رہے ہوں كے تو و يكھنے والا يہ فيصله كرنے ير مجبور ہوجا تار ہا ہوگا کہ جب جسم اقدس سے لکنے والے یانی کی قدر ومنزلت کا جب بیالم ہےتو محبوب خدامحم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ذات كرا مى سے محبت وعقيدت كا عالم كيا ہوگا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آثنائی

وت خدانسوار الجيبان خدخدخدخد ۱۸۵ احمد خدخد جركات كالقيم اورعاش مصطفیٰ ایام احدرضا فاصل بریلوی دخی اشتقال مدفر مات میں اے مثل قرے مدتے ملنے سے معنے سے جو آگ جما دے کی وہ آگ لگائی ہے درود فريف آ قا کریم کے دست اقدی کی برکت سے یائی میں شفا حديث شريف : معفرت الس رضى الله تعالى عزفر مات إن جب رسول الله سلى الله تعالى عليه والديم تماز فجر س فارغ او لے تو مدین طیب کے بچا ہے برتن جس میں پانی ہوتا، کے رخدمت اقدی میں حاضر ہوتے۔ آپ ہرایک برتن میں اینادستهارک دیودیت فَرُبُّمَاجَآلَهُ فِي الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا (سلم ريد،ج بس ١٨١٢، يَكَى فعب الايمان،ج ٢٠٠٠) يعنى بعض وفت سردى موتى تب بھى آتاكر يم صلى الله تعالى مليدواله وسلم اپنادست اقدس يانى ميس ۋبوديتے۔ حضرات! وہ بچے اس یانی کو لے کراہے گھر جاتے اور وہ یانی تبرک بچھ کر پیا جاتا ۔لہذا وہائی ، دیو بندی کے فریب سے بچتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت پر چلتے رہے انشاء اللہ تعالی ٹھکا ٹا جنت ہوگا۔ خوب قرمایا عاشق مصطفیٰ ،اعلیٰ حصرت فاصل بریلوی رض الله تعالی مدنے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو بیراغ لے کے چلے وست نورسے یالی میں نورانیت حديث شريف: ام المونين حضرت زينب بنت الى سلمه رضى الله تعالى عنها آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں ،اس وقت آقا کریم سلی اللہ تعاتی علیہ والدوسلم عسل فرمار ہے تحقے تو آپ سلی اللہ تعاتی علیہ والدوسلم نے ان کے چرہ یر یانی چرکا۔ فَلَمْ يَزَلُ مَاءُ الشُّبَابِ فِي وَجُهِهَا حَتَّى كَبُرَثُ وَعَجَزَتُ (الاعياب من ٢٥٧) توان کا چہرہ ایسا برنوراورخوشنما ہوگیا کہ بڑھا ہے میں بھی جوانی کی رونق ان کے چہرہ سے زائل نہ ہوئی۔ 



البيان البيان المديد و و المديد و المديد و و المديد و و المديد یعنی اے نبی (مرسلی الله تعالی علیده الدیم م) کے فقیل اور ان بنیوں کے فقیل جو مجھے پہلے ہوئے ہیں بے شک تو كارا آناكر يم الله الله تعالى عليه والديم في فرمايا: إنَّ مَا ٱلْبَسْتُهَا قَدِيم عِنْ عُلَل الْجَنَّةِ وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا لِيَهُونَ عَلَيْهَا (الاستِعاب، ج:٢٠٠٠) یعنی میں نے اپنا قیص اس لئے پہنایا تا کہ اللہ تعالی اس کو ( یعنی میری ماں کو) جنت کا حلہ پہنا نے اور قبر میں اس لئے لیٹا کہاس برزی وآسانی ہواوراس کوعزت وسکون حاصل ہو۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم میں نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کواس خاتون کے ساتھ جوسلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تو آ قاکر یم سلی اللہ تعالی علید دالہ وسلم نے فرمایا۔ يًا عُمَوُ أَنَّ هذهِ الْمَوْءَ ةَ كَانَتُ أُمِّي ٱلَّتِي وَلَدَتُنِي 0 يَعِي اعْمِرِيةِ فاتون مِرى حقيق مال كي طرح تقى -اور فرمایا! کمابوطالب بمیشداحسان برورش جماتے اور ساس کوتبذیب اورشاستلی سکھائی۔ پر فرمایا! بے شک مجھے جرئیل علیہ السلام نے میرے دب عزوجل کی جانب سے خبر دی ہے کہ بیخاتون جنتی ہے إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ آمَرَ سَبُعِينَ ٱلْفَامِنَ الْمَلْئِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا (المحدرك الحاكم، ج:٣٠٠) یعنی بے شک اللہ تعالی نے ستر ہزار فرشتوں کواس پرنماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو! ہمارے پیارے آ قامصطفیٰ کریم مجمدرسول الله سلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم خود قبر میں کیٹے تا کہ میرے جسم کی برکت ہے قبر جنت کا باغ بن جائے اور میری مال فاطمہ بنت اسدرض اللہ تعالی عنباقبر میں آتے عی جنت کے باغ میں پہنچ جائے اور میں نے اپنا قیص ان کواس کئے پہنایا تا کدمیرے پہنے ہوئے کیڑے کی برکت ہے قبر کے معاملات آسان ہوجا تیں اور اس کے بدلے میں جنت کالباس نصیب ہوجائے۔ حضور کی جا درنور کی برکت حدیث شریف: حضرت مولا ناروم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ا یک روزمحبوب خدا،محم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه داله دسلم ایک جناز ه میں شرکت فر ما کر واپس لوٹے تو ام المومنین حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنهاآپ كے كپٹروں كو ہاتھ لگا كرد يكھنے لگيس۔ 

تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا اے عائشہ! تم كيا ويكھتى ہو؟ تو انہوں نے عرض كيا كه جب آپ سلی الله تعالی علیه والدوسلم قبرستان سے تشریف لا رہے تھے تو آسان سے بارش ہور ہی تھی اور تعجب ہے کہ آپ سلی الشرتعالی علیہ والدوسلم کے کیٹر سے بھیکے نہیں۔ تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسم في فرمايا اس عائشه! تم في سر پركيا او ژه ركها مي؟ تو انهول في عوض كيا آب سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى مبارك حيا ور-توفر مایا اے عائشہ!اس جاور کی برکت سے اللہ تعالی نے تہاری نگاموں سے پردے ہٹاد یے اور وہ رحمت کی بارش جو جھے پر ہیشہ بری رہتی ہاس کوتم نے دیکھ لیا۔ (مٹوی شریف وفتر اول) حضرات! ہمارے پیارے آقا کر بم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے جسم نورے لکنے والی جا درشریف کی برکت و نورانیت کابیعالم ہے کہ ہماری مقدس مال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اوڑھ لی تو آ تھوں سے حجابات اٹھ گئے اورغیب کی بات ظاہر ہوگئ اور رحت کی نورانی بارش کو و کھیلیا۔ حضرات! غور يجيئ كدجب ملبوسات، پينے ہوئے كيڑوں ميں سيركت بے كدجواوڑ ھالى رغيب ظاہر ہوجاتا ہاوراس کی نگاہوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے تو خودمجوب خدامحمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی نگاہوں کا عالم كيا موكا-خوب فرمایاعاش مصطفیٰ امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو جملا جب نہ خدا ہی چھیا تم یہ کروڑوں درود اورفرمايا جس طرف اٹھ گئ وم میں وم آ گیا اس نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے بیا لے کی برکت حدیث شریف: حضرت امام این مامون رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ ہمارے پاس آقا کر یم رسول الله ملى شفال طيدال المركاايك بالدقار

تركات كالتقيم فَكُنَّا نَجُعَلُ فِيُهَا الْمَآءَ لِلْمَرْضَى فَيَسْتَشْفُونَ بِهَا (مُعَاثِرِيف) ہم اس میں یانی ڈال کر بغرض شفایاروں کو پلاتے تو شفا ہو جاتی۔ حديث شريف: حضرت خداش بن ابي خداش رضي الله تعالى عندك بإس آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدو ملم كاايك يالد تفاجوانهول في حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم سے ليا تھا۔ مراد مصطفیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالی عند مھی حضرت خداش رضی الله تعالی عنه کے گھر تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے، پیالے میں آب زمزم جرکر سے اورائے چہرے پر چھینے مارتے۔ (اصابہ کنزاممال) اے ایمان والو! مرادمصطفیٰ،امیرالمومنین،حضرت عمر فاروق اعظم رضیالله تعالی عنداسلام میں بہت ہی سخت تھے۔اگرتبرکات سے برکت حاصل کرنا درست نہ ہوتا تو حضر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خداش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کرآتا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے پیالے میں یانی پینا اور اپنے چہرے پر ملنا بیعل ہرگز نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ آتا کریم ، مصطفیٰ جان رحمت سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے کپڑے ہے، پیالے ہے، موتے مبارك سے اور تمام تبركات ہے فيض و بركت حاصل كرنا ناجائز و بدعت نہيں بلكہ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند اورنیکول کی سنت وعادت ہے۔ سر کاراعلی حضرت، پیارے رضا ،ا چھے رضا ،امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندهری رات سی تھی چراغ لے کے چلے درود شريف: حدیث شریف: حضرت عاصم رض الله تعالی عدیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رض الله تعالی عند کے یاس رسول الله سلی الله تعالی علیه داله دسلم کا ایک عریض وعده پیاله دیکھا جو چوب نضار کا بنا ہوا تھا اور اس پرلو ہے کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عندنے جا ہا کہ لوہے کی جگہ سونے یا جا ندی کا حلقہ بنا کیں مگر حضرت ابوطلحہ رض الله تعالى عنه نے كہا كه جس چيز كومحبوب خداء رسول الله ملى الله تعالى عليه واله وسلم نے بنايا ہواس كوتبد يل نہيس كرنا جا ہے۔ رین حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے ویسے رہنے دیا اور فر مایا: 

انوار البيان اخفخفففها ١٩٢ المحففففا لَقَدُ سَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلَا الْقَدْحِ ٱكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا ( بَعْدَى شَرِيفٍ ) بے شک، یقیناً میں نے اس بیا لے میں رسول الله سلی الله تعالی علیدال وار الله علی بالیا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کو بصرہ میں ویکھااوراس میں پائی بھی پاہے۔(شرحمناوی) عصاءمبارك كى بركت حديث تشريف: حضرت عبدالله بن انيس رضي الله تعالى عنفر ماتے ہيں كدرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في مجھ کوخالد بن سفیان بن بلیغ ہز لی کونل کرنے کے لئے بھیجا۔ میں جب اس کونل کر کے واپس بارگاہ کرم میں حاضر ہوا تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے مجھ كوا پنا عصاء مبارك عطافر ماكرارشا دفر مايا: تَحضُرُ بِهِاذِهِ فِي الْجَنَّةِ لِعِن اسعصاء كماته جنت من يلي جانا-وہ عصاء مبارک حضرت عبد اللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عذکے پاس رہاجب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کداس عصاء شریف کومیرے گفن میں رکھ کرمیرے ساتھ وفن کردینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (زرقاني على المواهب، تايل ،حياة الحوان) حدیث شریف: حفرت ابو ہر رہ در من الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں كدميں مدينة طيب حاضر ہوا تو مجھے حضرت عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه ملے اور انہوں نے فر مایا: إِنْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيْكَ فِي قَدْح شَرِبَ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مح بخارى ، ج: ٢٠٩٠ من ٢٧٤٣ ، تيكي سنى كبرى ، ج: ٥ مى ٢٣٩٠) میرے ساتھ کھرچلئے میں آپ کواس پیالے میں پلاؤں گاجس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیدوالدو ملم نے پیاہے۔ اے ایمان والو! صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان وعقیدہ ملاحظہ فرمائیے کہ محبوب خدا مصطفیٰ کریم ملى الله تعالى عليه داله وملم كالب مبارك وه منه شريف جس كى هربات وحى اللبي مواكرتي تقى \_ اعلی حضرت،امام الل سنت،امام احمدرضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ وہ وہن جس کی ہر بات وقی خدا چشمهٔ علم و حکمت په لاکھول سلام

انسوار البيان المعمد عدم ١٩٢ المعمد عدم ١٩٠ المعمد عدم ١٩٠ المعمد عدم المعمد ال آ قا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كالب بإك منه مبارك جس برتن اور پيالے سے س موكيا، لگ كيا، تو حضرات صحله کرام علیم الرضوان کے نزویک وہ برتن اور پیالہ بڑا برکت والا ہوگیا، صحله کرام ایسے برتنوں اور پیالوں کوبطور تبرك اين پاس محفوظ ركھتے تھے اور دوسرول كواس پيالے سے تبرك بمھاكر پانى پلاتے اور سحابة كرام رضى الله عنهم اجمعين تبرك بجه كرياني پيتے تھے جيسا كہ سجى بخارى كى حديث سے ظاہراور ثابت ہوا مگرموس كو سمجھانے اور بتانے كے لئے ایک صدیث شریف ہی کافی وشافی ہے مگر منافق کے لئے پورا وفتر ہے کار ہے۔ پھول کی تی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرمرد نادال پر کلام زم و نازک بے اثر نبی کےعصاء کے ساتھ دفن کیا گیا حدیث شریف: سرچشمهٔ ولایت حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عند کے مرید وخلیفه حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنفر ماتنے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس محبوب خدا،محد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ا یک عصاءمبارک تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق وہ عصاء شریف حضرت انس رضی الشتعالی عنہ كساته وفن كيا كيا- (يبني) حضرات! صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اگررسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے تيمر كات سے فيض و بركت حاصل رنے کو بدعت و نا جائز سمجھتے تو آ قا کر یم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے پیریمن شریف، پیالہ مبارک اور عصاء شریف کو ا بے پاس محفوظ نہیں رکھتے اور یہ وصیت نہیں کرتے کہ میرے وصال کے بعد عصا مبارک کومیری قبر میں رکھ دیا جائے جیسا کہ حضرت کی قبر میں آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا عصامبارک رکھا گیا۔ حضرات! حضور سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے تیرکات سے فیض و برکت حاصل کرنا سنیوں، بر بلو يول عي كا طریقه نہیں ہے بلکہ بینورانی افعال حضرات صحابهٔ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کی عادت وسنت ہیں۔ عصاءمبارک کی ہے ادنی سے کینسر ہو گیا حدیث شریف: (ایک بادب) ججا باغفاری نے ہارے آقا کریم رسول الله سلی الله تعالی علیه والدو ملم کا عصاءمبارک! جوامیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کے دست مبارک میں تھا،ان کے ہاتھ 

يو عد انسوار البيان المعلم عدد عدد علم ١٩٣ المعلم علم علم المعام ے پیمن لیااورا نے گفتے پر رکھ کرتوڑنے کی (نایاک) کوشش کی تولوگوں نے شور مچا کراہے روک دیا مگر پھر بى اس نور دُالا (تواس كوكسى مزالى الماحظ فرمائي) فَاخَوْتُهُ الْأَكْلَةُ فِي رُكْبَيْهِ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ قَبْلُ الْحُول (فقادرُ يف،ن:٢١٠) یعن اس کے گھنے پر پھوڑ انکلا جو ناسور بن گیا۔ ( مینی کینسر ) جس کی وجہ سے اس کی ٹا تگ کا ث دی گئی اور ایک سال بھی نہ گزراتھا کہ وہ مرگیا۔ اے ایمان والو! یادر کھے کہ بے اولی کرنے والے کی جابی و بربادی ضرور ہوتی ہے جیسا کہ آقا کریم رسول التُدسلى الله تعالى عليه والدوسلم كے عصاء مبارك كى بدا و بى كرنے والاشخص جس پير پر عصاء مبارك ركھ كرتو ڑا تھا اس جيرش كينسركامرض جو كيااوروه بيركانا كيا\_ باادب بانصيب \_ بادب كم نصيب علين شريف كاادب ا مام الل سنت مجدد دین وملت ، پروانهٔ تثم رسالت ، اعلیٰ حضرت ، امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه - けこしら طَبْقَةً فَطَبْقَةً شَرُقًا، غَرُبًا، عَجَمًا، عُرُبًا، على وين اورائم معتدين تعل مطبر، حضور سيد البشر، افضل السلوة والمل السلام كے نقش ، كاغذول يربناتے ، كتابول ش تحريفرماتے آئے ، اور انہيں بوسدد يے ، آنكھول سے لگانے ، سر پرد کھنے کا تھم فر ماتے رہے ، اور دفع امراض اور حصول اغراض میں اس سے توسل فر مایا کئے ، اور بغضل اللى تعليم ولليل بركات وآثاراس ساياكية علامها بوالیمن ابن عساکر ، اور شخ ابواسحاق ابراجیم بن محمد بن خلف سلمی وغیر جماعلاء نے اس باب ہے مستقل کناجی تصنیف کیں ،اورعلامہاحم مقری کی فتح المتعال فی خیرالنعال ،اس مئلہ میں اجمع وانفع تصانیف ہے ہے۔ اور بھی دی بیزرگوں کے اسا کو اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند نے تحریر کئے ہیں کہ ان سب (بزرگول) نے تعلین شریف کو بوسہ دینے ،سر پر رکھنے کا حکم واستحسان مذکوراور یہی مواہب الدنیہ امام علامہ احمہ تسطوانی وشرح مواجب علامدزرقانی وغیر ما کتب جلیله مین مسطور ( ترکات کاداب وفضائل بن ۲۲)

تركات كالتنايم تعلین شریف کےفوائد وبر کات امام ابلسدت ،امام احمر رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عد لكهية بي كد-علما فرماتے ہیں:جس کے پاس ینقشہ متبرکہ ہو (۱)ظلم ظالمین ،شرشیاطین اورچشم زخم حاسدین مے محفوظ رہے (٢) عورت دروزه كے وقت اسے واہنے ہاتھ ميں لے آساني ہو (٣)جو ہميشہ ياس ر كھ نگاہ خلق ميں معزز ہو (سم) زیارت روضة مقدس نصیب ہویا خواب میں زیارت حضور اقدس سلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے مشرف مو۔ (۵) جس لشکر میں ہونہ بھا گے (۲) جس قافلے میں ہونہ لئے (۷) جس کشتی میں ہونہ ڈو بے (۸) جس مال میں ہونہ چے ہے(٩)جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو۔(١٠)جس مراد کی نیت سے پاس رتھیں حاصل ہو۔(۱۱)موضع در دومرض پراہےرکھ کرشفائیں ملی ہیں،مہلکوں،مصیبتوں میں اس ہے توسل کر کے نجات وفلاح كى رابيل تعلى بين \_ (امام احرر ضابتركات كآداب وفضائل من ٣٠٠) حضرات! آتا کريم مصطفيٰ رحيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے تعلين شريفين كے فيوض و بركات بے شار ہيں اور جس قدراعلی حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے گنائے ہیں اگر ہم ای کودل میں رکھ لیس اور تعلین شریفین کاادب واحتر ام کمحوظ رکھیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ جوسريه ركفنے كومل جائے نعل ياك حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں دست یاک کی نسبت کا ادب: حدیث شریف: حضرت ابو مخدوره رضی الله تعالی عنه کے سرے ا**گلے ھے می**ں بالوں کا ایک گچھے تھا، جب وہ بیٹھتے اور اس کوچھوڑ دیتے تو وہ (بال کا کچھہ ) زمیں ہے جالگتا، انہیں کہا گیا کہتم ان کو مند وا كيول نبيس دية تو فرمايا-لَمُ آكُنُ بِالَّذِي ٱحُلَقُهَا وَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ (ثناء رُيف، ج:٣٠) میں انہیں ہر گزنہیں منڈ واؤں گا کیوں کہان پررسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے۔

تركات كانعليم جسم مبارك كي نسبت كي تعظيم حدیث شریف: حضرت ابن مکندر رضی الله تعالی عذم مجد نبوی شریف کے صحن میں ایک خاص جگه برلو محے اور لیٹتے۔ان سے سبب یو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اس جگہ پرمحبوب خدا آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ مل سوتے ہوئے دیکھاہ۔ (وفاءالوفاء س:....) حديث شريف: حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها كوديكها كياكه و اضعًا يَدَهُ عَلَىٰ مَقْعَدِ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمِنْبُرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجُهِهِ (فَعَامِرُيف، ٢٠٠٥،٣٠٠) منبراقدس پر جوجگه آقا کریم سلی الله تعالی علیداله دار ملم کے بیٹھنے کی تھی دہاں اپنے ہاتھوں کو ملتے بھرا پنے منہ پر پھیر لیے منبرشریف کاادب صدیق وعمرنے کیا حدیث شریف: ہمارے حضور، سرایا نور، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے منبر شریف کے تین در ہے تھے، آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سب ہے اوپر کے درجے پر بیٹھتے تھے اور درمیانی درجہ پر اپنے یاؤں ممارک رکھتے۔ آتا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے وصال شریف کے بعد محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق ا کبر رضی اللہ تعالی مد نے اپنے عہد خلافت میں بلحاظ ادب اوپر کے درجہ پر نہ بیٹھے بلکہ درمیانی درجہ پر بیٹھے اور یاؤں سب کے پنچے کے درجه پررکھا۔حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد مراد مصطفیٰ ،حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جب خلیفه ہوئے تو اوپر کی دونوں سٹر حیوں کو چھوڑ دیا اور سب سے بیچے کے درجہ پر جیٹھتے اور پاؤل ز مین پرر کھتے۔اس طرح مرادمصطفیٰ،حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دعلم اور خلیفهٔ اول حضرت ابو بمرصدیق اکبررض الله تعالی عنہ کے بیٹھنے کی جگہ کا ادب واحتر ام کیا اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عند کا زمانہ آیا تو انہوں نے منبر شریف کے درجات زیادہ کر دیئے۔ آپ نیچے کے متیوں درجوں کو چھوڈ کر اویر کے بڑھائے ہوئے چوتھے درجہ پر کھڑے ہوئے۔ (کشف الغمہ ،س...،وفاء الوفاء،س....) اے ایمان والو! محبوب خدا ،رسول الله صلی الله تعالی علیه داله رسلم کے خلیفه ہیں محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمر صديق اكبررضى الله تعالى عند اورانهول نے اس جگه كاادب ملحوظ ركھا جس جگه آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والديم بيشاكرتے مخ اور مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنداس در جے پر نه بیٹھے جس در جے پر رسول الله سلی الله تعالی علیه دالد عظم

(中央) (100 | 本本本本本本本本 192 | 本本本本本本本 | 530 500 | 日本 192 | بنا کرتے تھے اور اس ورجہ پر بھی نہ بیٹھے جس درجے پرمجوب مصطفیٰ، حضرت ابو بکرصدیق اکبر رشی اللہ تعالی عد جیشا بیا استراد می استراد می و والنورین رضی الله تعالی عند نه رسول الله صلی الله تعالی علیه واله و ملم کی جگه پر بیشی اور نه دهنرت الوبرصديق اكبراورنه حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عدكے بيٹينے كى جگه پر بيٹھے بلکہ چوتھی سپڑھی سب سے اوپر قائم کیااور پھراس پر بیٹھے۔ گویاان حضرات نے امت کو بہت ہی بہترین سبق سکھایا کہ ہم نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کا ادب رتے ہیں اور نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے غلاموں ، نیکوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضرات! معلوم ہوا كەرسول الله صلى الله تعالى عليه داله دسلم اور نيكوں كا ادب وتعظيم كرنا بدعت و نا جا ئرجبيں بلك صحابه کرام وخلفائے راشدین کی عاوت وسنت ہے۔ كيابي خوب فرمايا عاشق مصطفي محتب صحابه اورغلام ابل بيت، امام احمد رضا فاصل بريلوي رسي الله تعالى منه تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے بطے لحدمين عشق رخ شه كاداغ لے كے چلے اندھری رات تی تھی چراغ لے کے چلے درودشريف: حضرات! اسلامى تاريخ ميس ايے بے شار واقعات ہيں كە صحاب نے رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم اور تابعین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم اور ان کے بعد والول نے اپنے بروں اور نیکوں کے ہاتھ اور پاؤں چوہے ہیں اور برکتیں حاصل کی ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ صحابی نے رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے ہاتھ كو بوسه ديا حدیث شریف: مسلمانوں کی مال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ مجبوب خدا، محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب سیدہ فاطمیۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آقا کریم ملى الله تعالى عليه الديم كے لئے كورى موجاتيں۔ فَانْحَدَث بِيدِهٖ وَقَبَّلَتُهُ وَاجْدَلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهَا توحفرت سيده و الله تعالى عنها آب سلى الله تعالى عليه داله وسلم كا باته مبارك پكر كراس كو چوم ليتيس اوراپ بينين كي جگه پر بشما تيس اور جب حضرت سیدہ فاطمة الز برارضى الله تعالى عنها آقاكر يم سلى الله تعالى عليال والم كے پاس حاضر بوتيس تومصطفى كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم لحرْ ع الوجات و أَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَ أَجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ

https://archive.org/details/@awais\_sultan and officer الم دع انوار البيان إعد عد فد فد فد ف ه ع ١٩٨ إند ف ف ف ف ف ف اور سده فاطرر ش الدُقال منها كا با تعد بالا كريورو ية اورا في بار باشا عدر الم يمارى الدر ياف وي بري (のかんできるいろいろいろははないので、ようなはないれんでは、ようなはないので اے ایمان والو! جنتی مورتوں کی سروار ،حضرت امام من وحضرت امام میں بنی اشتقال تها کی ای جان. محوب خداء فرمصطفی سلی الله تعالی علیدوالد و ملم کی بیاری بیشی معطرت سیده فاطمة الرجرا بین والله الله علی عندا سلى الله تقالى عليه والدوسلم كى كدر س بهو كفظيم كى اور بالشول كو بورديا اورآ فا كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كا كفر ب بوكر بنی کے ساتھ اظہار حبت فرمایا در ہاتھوں کو بوسد ہا۔ حضرات! حدیث شریف سے روش ہے کہ نبی دوعالم ،رجمت عالم سلی اللہ تعالی علیدالہ علم کی تعظیم سے لیے كمر ابوناناجائز وبدعت نبيس بهلك سيده فاطمة الزبرارض الله تعالى عنهاكى سات ب-آ قا کریم کادست کرم صحابے نے چوما حديث تشريف : صحابي رسول حفزت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها فرمات جي ك فَيُكُنَّا يَدَاهُ \_ يَعِيٰ بِم نِي رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوكم كروست مبارك كو بوسد يا \_ (الماس بنارى الادب المقروص ١٣٣٠ ، الإداة والريف ١٣٥٥ (١٨٠) حديث تشريف: صحافي رسول حضرت الشيح رسى مدرته القال من أقاكر يم سلى الله تعالى عليد المرسي عاليدي حاضر وا حَتَّى أَخَذَ بِيَدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهَا يَهِال تَكَكِراتَهُول فِيرسول النُّدسلي الله تعالى عليه الدَّام كادست مبارك پكوكر بوسد يا تو آقاكر يم سلى الله تعالى عليدال وسلم نے فرمايا \_ إِنَّ فِيْكَ لَحُلْقَيْن يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَ رَسُو لَكُ لِيعِيْمَ مِين دوعا وتين اليي بين جوالله تعالى اوراس كےرسول سلى الله تعالى عليه واله اسلم كو پہند ہيں۔

المان المعلقة مل الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کے سر ہانے کھڑے ہو گئے اور اپنے سرکو جھکا کر آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے سرمبارک الدوست مبارك كا بوسدليا- (مدارج النوة، ج:٢،ص:٢٨١) حضرات! صحابه كرام رض الله تعالى عنهم الجعين البيني بياري أقام صطفاع كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك تعظيم ميس رے ہوجاتے اور سر کا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوہتے بھی تھے۔ کھڑے ہوجاتے اور سرکا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوہتے بھی تھے۔ آ قاكريم كيسل كے يانی كى بركت ہارے حضور! سرایا نور، اللہ کے حبیب، ہم بیاروں کے طبیب، محمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم کے وصال ر بنے کے بعد جب آ قاکر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو عسل دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی پلکوں کے بنچے اور ناف شریف کے گوشہ میں کچھ بائی جمع ہو گیا تھا۔حضرت مولی علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کواپنی زبان سے چی لیااور پی گئے ۔حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ اس پانی کی برکت ہے میر اسین علم وآ گہی کا فزيناورميرا حافظ بهت مضبوط موكيا- (مدارج النوة ،ج٢،ص١٥٥) نیکوں کے ہاتھ اور یاؤں کو برکت کے لیے چومنا حضرت صهيب رضى الله تعالى عند الدوايت ٢٠٠ كه - رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَى الْعَبَّاسِ وَرِجُلَيْهِ ینی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اور پا وَاں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ (امام بخارى الاوب المفرد عن ١٣٨٠ بتؤير القلوب بص: ٢٠٠٠) ۲)عالم ربانی ،حضرت امام محدغز الی رضی الله تعالی عنه تحریر فر ماتے ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے مراد مصطفیٰ، امیر المؤمنین، حضرت عمر فا روق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے است مبارك پر بوسدد يا\_ ( كيميائ سعادت فارى ص:١٩٨، عوارف المعارف ١٦٠) ٣) لعنی حضرت ابو ہر رہے ورسی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن بن علی مرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لیا۔ (المريخ بغداد،ج:٩٥ :٩٥) ٣) عاشق رسول حضرت علامه عبدالرحمن جامي رضي الله تعالى عندر قمطراز بين كه حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه المال رسول محمد باقر رضى الله تعالى عند كے ماتھوں كو بوسد ديا اور پاؤل چوما- (شوابدالله قام ١٨١٠)

https://archive.org/details/@awais\_sultan

٥) صاحب مجيم مسلم شريف امام ومحدث معزت مسلم رضي الله تفالى عدف يركت ع محصول ك المريد امام بخاری رضی الشاقی مدکی چیشانی کا بوسدلیا اور پھرعوض کیا کہ آپ اجازت دیں آؤ میں آپ کے پاکال کا پوسے ا لول- (ابن نظر التيدي: اص: ٢٣) حضورغوث پاک کے دست پاک کواولیاء نے چوما ہم قادر یوں کے قبر کے اجالا ،آخرت کے سہارا ، ہمارے پیراعظم ، شیخ عبد القادر جیلانی ، حضور فوث اعظم رض الله تعالى عند نے ارشاد فر مایا كسال د على برجند يا قال بغداد شريف كى طرف آر باتھا كدرائے ميں مجھاكي فخص جونجيف البدن، بهت اي كمزور متغيررتك تفاملا ال في ميرانام لے كر جھے سلام كيا اور قريب آنے كوكها۔ جب مي ال كزورك بال يبونياتوال في مجهر سبارادي كالع كما اور ش فال كزوركوسباراد كركوراكرديارد كمية ى دىكىتاس (بار) كاجم محت مند بونے لگاوراس كى على وصورت شى قروتاز كى نظرة نے كى بىش د كي كران بوا تواس نے مجھے کہا کدکیا آپ مجھے پہیانے ہیں؟ میں نے الملی کا ظہار کیا تو وہ کہنے گا انا اللدین ۔ میں دین اسمام مول - كُنْتُ قَدِمْتُ وَدَثَرُتُ فَآحْيَانِي اللَّهُ تَعالَىٰ بِكَ بَعْدَ مَوْتِيْ لِعِنْ مِن تَرْيب الرَّك موكياتَا كالله تعالى نے آپ کے ذریعہ مجھے پھر سے زندہ کیا۔ پھر میں وہاں سے بغداد کی جامع مسجد میں آیا تو ایک مخص نے مجھ سے باقات كى اورمير ، وت كو پكر ليا اور مجھ با سَيدى مُجى اللِّين كهدريكارا فرجب ش نماز يرفض لكا تو جارول جانب كوك آكر يُفَتِلُونَ يَدِى مير عاتِح وقوض كَفاوريًا مُحِيٌّ الدِّين كَبِرَر يكار في كَفَّال ت قبل مجھے کی نے اس لقب سے نہیں بکارا تھا۔ (بجة الدرار من ٥٠٠ مقائما لجوابر من عد بھا سال من ٢٠٠٠) بادشاہوں نے حضور غوث یاک کے ہاتھ کو چو ما بإدشاه وفت اورام اء، وزراء، بيران بير، وتكير حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند كى خدمت عاليه ش حاضر بوت تھے،اگرآپ ججرہ شریف میں تشریف فرماہوتے تو اٹھ کر کھر تشریف لے جاتے ، جب وہ حجرہ میں بیٹے جاتے تو کجم دولت خاندے با برتشریف لے جاتے تا کدان کے لئے آپ کواٹھنانہ بڑے حضور غوث اعظم رض اللہ تعالی عنان سے تفتكونهايت بإكى عفرماتے اور واضح الفاظ ميں ان كو وعظ ونصيحت فرماتے تو و ولوگ آپ كے سامنے جمزو الكسارى ، بيضة اورآب كمبارك باتھول كو بوسد ية - ( بجة الاسرار بن ٨٦، قائما لجوابر بن ١٩ مفية الادلياء بن ٢٠٠) No anarana anarana anarana anarana anarana anarana anarana na

https://archive.org/details/@awais\_sultan |金全全全全全全会 「・・ |全全全全全全全全全 تركات كالعظيم افطاب وابدال کی جماعت نے حضور غوث یاک کے ہاتھ کو چوما علامة تحدين يحل حلبي رضى الله تعالى عندا پني كتاب قلائد الجوا برشريف مين تحرير فرمات بي كدابوالحن على بن ملایب الیقواس رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ ایک روز میں ایک بہت بڑی جماعت کے ہمراہ حضرت غوث اعظم بنی الله تعالیٰ عند کی زیارت کے لئے روانہ ہوااور سب لوگ اپنی مشکلات کی آسانی کے لئے دعا کرانے کی غرض سے سب نے محبوب سبحانی شیخ عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عنہ سے ملاقات کی اور اپنی اپنی مشکلات کے حل کے لئے دعا کی درخواست کی اور ہم سب آ کے بوھے۔ وَقَبَّلْنَا يَدَيُهِ وَٱنْهَرَ الْجَمَاعَتُ إلىٰ تَقْبِيُلِ يَدَيُهِ بِٱجْمَعِهِمُ لِيَنْ بَمِ سِلوكوں نے آپ كے باتھوں کو بور دیااور چارول طرف سے لوگ آپ کی دست بوی کے لئے آرہے تھے۔ (قلائدالجواہر ، ۳۲،مطبوعہ معر) حضرات! اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ قطب وولی بھی ہمارے پیراعظم مجبوب سجانی ،حضورغوث اعظم جلانی رض الله تعالی عند کی خدمت میں دعا کے لئے اور مشکلات کے حل کے لئے حاضری دیا کرتے تھے۔اس طرح دعا بكربركت حاصل كرتے تتھا ورتغظیما دست غوشیت كو چوم كربھی بركت ورحمت حاصل كيا كرتے تتھے۔ ب ادب بد نفیب کو خدا ہی جانے با ادب بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں خواجہ عثمان ہاروئی کے یا وُل کوخواجہ غریب نوازنے چوما مند کے راجہ، ہمارے پیارے خواجہ،عطائے رسول، سلطان الہندخواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری،ثم اجميري رضى الله تعالى عندنے بيان فر مايا كه جب ميں اپنے شيخ ، شيخ الاعظم حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی الله تعالی عند کی فدمت بابرکت میں حاضر ہواتواہے بینے کے ہاتھوں اور یا وَل کابوسددیا۔ (انیس الارواح بس:۲) حفرت خواجه غريب نوازكے ياؤں كوخواجه قطب الدين نے چوما مند کے داجہ ہمارے پیارے خواجہ ہم غریبوں کے عمگسار، بے کسوں کے حامی ومدد گارخواجہ عین الدین حسن چشتی

اجميري ، حضورغريب نواز رسي الشقالي عند كے متعلق خواجه قطب الدين بختيار كاكي رسي الشقالي عنفر ماتے ہيں كه زروز پنجشن مجد جامع اجمیر دولت یا بوس حاصل شد\_ یعنی جمعرات کے روز جامع مجد اجمیر شریف میں میرے شیخ حضرت خار غريب نوازرضى الله تعالى منك يا وك مبارك كوچو من كاشرف حاصل موا - (اخبارالاخيار قارى ص:٣٣ - دليل العارفين مجلس) بابا فریدنے خواجہ قطب الدین کے ہاتھ کو جو ما حضورغريب نوازرض الله تعالى عنه كے مريد وخليفه حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى رضى الله منه كے متعلق حضرت بابافريد مجنج شكررض الشقالي عنفرمات بين كهيس نے اپنے شيخ حضرت قطب الدين بختيار كاكى رضى الله تعالى من كيدست كرم كو بوسدديا - (اسرارالاوليا ، فارى من : ٨٠) اے ایمان والو! روزروش سے زیادہ ظاہروثابت ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ و پاؤل کو چومنا بدعت نہیں ، بلدسنت ہے۔ خودمحبوب خدا،رسول التُدصلي الله تعالى عليه وآله وسلم نے اپني پياري بيثي حضرت سيده فاطمة الز ہرارسي الله تعالى منه کے ہاتھوں کو بوسد دیا اور بیٹی ہے اپنی محبت کا اظہار کیا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے والد گرامی رسول الند سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے لئے ادب کے طور پر کھڑی ہوئیں اور تعظیما دست اقدس کا بوسہ دیا اور پہا بتادیا کہ میں صرف جنتی ہی نہیں ہوں بلکہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں اور میری عادت وسنت یہ ہے کہ میں نبی دوعالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے لئے تعظیما کھڑی ہوتی ہوں اور دست اقد س کو چومتی بھی ہوں۔ ای طرح! سحابہ کرام رسی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آقا کریم ، مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لئے کھڑے ہو کر تعظیم کی اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ بھی دیا۔ اورای طرح! صحابه کرام رضی الله عنیم نے بزرگ ونیک صحابه رضی الله عنیم کی تعظیم وعزت کی اوران کے باتحول كوچوما\_ اورای طرح! تابعین رضی الله تعالی عنهم نے اپنے سے بزرگ و نیک صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کی تعظیم کی اوران کے ہاتھ کوچوما۔ اورای طرح! ایک محدث نے دوسرے محدث، جیسے حضرت امام ومحدث مسلم رضی الله تعالی عنہ نے حضرت امام بخارى رضى الله تعالى منے ماتھ كوچوما۔ \*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ اورای طرح! ایک امام نے دوسرے امام، جیے حضرت امام شافعی رضی الله تعالی مدنے امام الائم وحضرت الم اعظم الوحنيفه رض الله تعالى منه كى عزت كى اوران كى قبر پرجا كر فيوض و بركات حاصل كئ اورای طرح! بزے بڑے اولیاء کرام نے ہمارے پیراعظم شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی مدیکا دب کیا اوران کے ہاتھ اور پاؤل کو چو ما۔ اوراس طرح! ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رہنی اللہ تعالی منے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رہنی اللہ تعالی مند ی عزت کی اور ان کے قدموں کا بوسہ دیا۔ اورای طرح! حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی رضی الله تعالی عنه نے اپنے بیخ ، ہند کے راجہ ، جارے بیارے خواجہ، عطائے رسول، حضورغریب نو از رسی اللہ تعالی مند کی عزت کی اور ان کے ہاتھوں کو چو ما۔ اورای طرح!معجز و مصطفی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعافی منب نے اپنے سیخ آل رسول احمدی رضی الله تعالی عندا و رتمام سا دات کرام کی تعظیم و تو قیر فر مائی اوران کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اورای طرح إمفتی اعظم إعلی الاطلاق مجددا بن مجددالشاه مصطفیٰ رضا بریلوی رضی الله تعالی عند نے سادات کی عزت کی اور ان کے ہاتھ کو بوسد دیا۔ اورای طرح! بهارے بیخ ولی کامل، عالم ربانی حضرت مولانا بمفتی الشاه بدرالدین احمد قاوری رشی الله تعالی مذکوجم نے خودد یکھا کہ آل رسول اور برزر گول کی خوب عزت کرتے اور ان کے باتھوں کو بوسد سے تھے۔ (انواراحدة اور کارشوی) تو معلوم ہوا کہ بڑوں کی عزت دادب کے لئے کھڑا ہونا اوران کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا ہخرا فات و ہدعت نہیں بلکہ نیک کام اور سنت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نیک و بزرگ کی عزت و تکریم کرنا جنتی کا کام ہے، جہنمی کوان نيك كامول يكياغرض؟ اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: شرک تھرے جس میں تعظیم حبیب ال برے بذہب پہ لعنت میجئے بیٹے اٹھے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت سیجئے درود شريف:

بزرگوں کے ہاتھ اور یاؤں کیوں چوہے جاتے ہیں؟ سلسلہ چشتید کے عظیم الشان بزرگ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رشی اللہ نعالی مدے اور تے مرید معر خواجه بابافريدالدين من شخ شكر مني الله تعالى عنفر مات بي كه: مشائخ و درویشال که دست بوسیدن می د مهند نبیت ایشال این است که گردد ، درین و به مغفور به دست رسا يك ديكرآم زيده كردم 0 یعن ہم بزرگوں کے ہاتھاس لئے چومتے ہیں کہ سی بخشے ہوئے کا ہاتھ لگنے سے بخشش ہوجائے اورایک واقعة تحریر فرماتے ہیں کدایک مرتبدایک مخض کواس کی موت کے بعد دیکھااور یو جھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تواس مخص نے جواب دیا کہ جو کچھیں نے دنیا میں کیا تھاسب کچھ میرے سامنے ال گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے دوزخ میں لے جاؤ۔اتنے میں حکم ہوا کہ اس نے فلاں روز دمشق کی جامع مہج میں حضرت خواجد شریف حاجی (جارے خواجہ کے مشائخ میں سے ہیں) کے ہاتھ کو بوسد دیا تھا جس کی برکت ہے اس کو بخشاجا تا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی گنبگار صرف ہاتھ چومنے کی برکت سے بخشے جا کی گاوردوزخ سنجات یا کی گے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہرحال میں بزرگوں کی دست بوی کرنی جائے تا کہ کسی بخشے ہوئے کے ہاتھ لکنے کی وجد عففرت ہوجائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسددہے ہیں تو ہزاروں رحمتی ان م نازل ہوتی ہیں اور جب وہ دست بوی سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام رحمتیں ان پرشار ہوتی ہیں۔ (اسرارالا دلیارس ع) حضرات! كتنے خوش نصيب بين وه لوگ جوابے پير ومرشد، اپنے دين استاذ، اپنے مال، باپ اور اپنے بزرگوں کی تعظیم وتکریم کرتے ہوئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم کرسنت کا تو اب اور ہزار ول بزار دمتوں کے ستحق بن جاتے ہیں۔ \*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultage حضرات! کچھلوگ اس فقدر بدنصیب ہوتے ہیں کہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم کی امام اور عالم کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ لوگ غور کریں کہ تنی بڑی سعادت و نیکی سے محروی ہوتی ہے۔ بے اوب برنصیب کو خد ا بی جانے باادب بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ا! اختام كى منزل إكايك مديث شريف ملاحظ كريجي مال کے قدم کو چومنا کعبہ معظمہ کو چومنا ہے امام ومحدث حضرت علامه بدرالدين عيني حنى ،شارح بخارى رضى الله تعالى عنه حديث نقل فرمات بي كه بي كه بي شك ا کے آدی محبوب خدا ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ بیس نے نذر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ہمارے آقا کر میم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کو مکه مکر مدکی فتح دی تو میس کعبہ معظمہ کی چوکھٹ کو بوسہ رول كا مجبوب خدامصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا: فَقَالَ قَبَلُ قَدَمَى أُمِّكَ وَقَدُ وَفَيْتَ نَدُرَكَ 0 لعنی تم اپنی مال کے دونوں یا وک کو بوسددو تہاری نذر بوری ہوجائے گی۔ (عمدة القاری، ج:٢، ص:٨٢، مطبوء معر) ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے اک سفینہ جائے اس بح بیراں کے لئے

https://archive.org/details/@awais\_sultan 15 13 15 LE شوال المكرّ م بهلابيان ما لك ومختار بني عليلية



https://archive.org/details/@awais\_sultan the isomer انسوار البيان اخفخفخفخف ۲۰۸ اخفخفخف اورفرما يين میں تو مالک ہی کبوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی مجوب و محب میں نہیں میرا تیرا تمہید: ہم جس دور میں ہیں یہ بوے فتنوں اور ہنگاموں کا دور ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ بدعقید کی کا فتر ب- وبایت کافتنے - دیوبندے کافتنے -اور تمام بدعقیدوں کا ند ہب ومسلک سے ہے کہ مجبوب خدا، رسول الله سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جمارے جیسے ایک انسان متے اور وہ کسی چیز کے مالک ومختار نہیں تھے۔معاذ اللہ تعالیٰ! نیعقیدہ اور ندہب ومسلک قرآن کریم کا دیا ہوا نہیں ہےاور قرآن کریم کا دیا ہواعقیدہ اور مذہب ومسلک کیا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ قرآن ہے ثبوت کہ اللہ ورسول نے عنی کر دیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ آغُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ج (ب١٦٥١) ترجمہ: اور انہیں کیابرالگا یمی نہ کہ اللہ ورسول نے انہیں اسے فضل مے غنی کردیا۔ ( کنزالایان) حضرات! اس آیت کریمه میں الله تعالی نے کتنے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا که الله تعالی عنی (مالدار) فرماتا ہاوراللد تعالی کے رسول محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بھی غنی کرتے ہیں یعنی وولتمند بناویے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب لعنی مجوب و محت میں نہیں میرا، تیرا دوسرى آيت ملاحظة فرمائي-وَلَوُ آنَّهُمْ رَضُوا مَا اتَّاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (١٠٥١١) ترجمہ: اور کیا اچھا ہوتا اگروہ اس برراضی ہوتے جواللہ ورسول نے ان کوریا۔ ( کنزالایان) حضرات! اس آیت کر بمد میں الله تعالی نے اسے محبوب سلی الله تعاتی علیه واله وسلم کی شان وعظمت کا خطبه دیا كمين بحى دينا مون اور ميرى عطائ مير الحبوب مصطفى كريم بحى دينا ب-کون دیا ہے دیے کو منہ جاہے دیے والا کے کا مارا نی

ساری کثرت پاتے یہ بیں
اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک آپ نے سااور اپنے ایمان کوتازہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے مجوب محدیس اللہ تعالیٰ کے اسلام اللہ تعالیٰ کے مجوب محدید اللہ تعالیٰ کے مجاور اپنے ایمان کوخوب سے خوب تر مضبوط تیجئے۔

حدیث تریف سے تبوت کہ اللہ ورسول نے عنی کرویا
حدیث تریف: (۱) فاغنه الله ورسول نے عنی کرویا

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan انسواد البيان المعدد اس كونى كرديا اورالله كرسول نے بھى اس كونى كرديا حضرات! خودمجوب خدا، رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلى نے ارشاد فرمايا كه الله تعالى توغنى دولتمند بناتا ي الله كارالله كرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلى به الدار، دولتمند بنادية بين ـ

عن تو ما لك يى كهول گاكه بو ما لك كے حبيب
يوں تو ما لك يى كهول گاكه بو ما لك كے حبيب
يوں نو ما لك يى حبوب و محت بين مبين ميرا ، تيرا

## حدیث سے ثبوت کہ اللہ ورسول مدد گار ہیں

دوسری حدیث شریف ملاحظہ سیجے: اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ مَولیٰ مَنُ لَا مَولیٰ لَهُ 0 (رَندی، نَتهُ اِللهُ وَرَسُولُهُ مَولیٰ مَنُ لَا مَولیٰ لَهُ 0 (رَندی، نَتهُ اِللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَولیٰ مَنُ لَا مَولیٰ لَهُ 0 (رَندی، نَتهُ اِللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَولیٰ مَدوگار بین اس کے جس کا کوئی مددگار نهو۔
تیسری حدیث شریف ملاحظ فرمائے: ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم مجبوب خدا محمصطفیٰ صلی اللهٔ تعالی علیداله بلم نے اپنے غلام حضرت اسامہ بن زیدر منی الله تعالی عبر احتی میں فرمایا:

اَحَبُّ اَهُلِیُ اِلَی مَنُ قَدُ اَنْعَمَ اللَّهُ وَ اَنْعُمْتُ عَلَیْهِ۔ (ترنی نَ ۲۳، بِنَ ۱۳۳، بِحُلُوة شریف بِن ۱۵۲۰)

یعتی مجھا ہے گھر والوں میں سب سے زیادہ مجبوب وہ ہے جس کواللہ نے نعمت دی اور میں نے اس کونعت دی۔
مشہور محدث حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منم کواللہ تعالی نے نعمت بخشی اور اللہ تعالی کے رسول (صلی اللہ تعالی علیه والدوسم) نے نعمت محتی کے میں بیان ہوئی کہ جب تو فرما تا تھا اس سے جس کواللہ تعالی کے نعمت دی۔
نوعمت دی۔

وَ اَنْعَمْتُ عَلَيْهِ هُوَ زَیْدٌ یعنی اورا بنی سلی الله تعالی علیدوالدوسلم تونے اسے نعمت دی وہ زید بن حار شہ حضرات! بان آیات کریمہ اورا حادیث طیبہ سے صاف طور پر پینة چلا کہ الله تعالی تو حقیقی ما لک ہے اورالله تعالی کے بنانے سے ہمارے آقا کریم ، مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم بھی مالک و مختار ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالی بی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیتے سے ہمارے بیارے نبی ، مالک و مختار رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم بھی اپنے غلامول کو عطافر ماتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ the is const Modestel میں تو مالک بی کبوں کا کہ ہو مالک کے حبیب يعني مجوب و محب مين کيس ميرا، تيرا کون دیا ہے دیے کو منہ چاہے ویے والا ہے کا مارا نی ا بيان والو! الله تعالى في مار بيار ي قام صطفى كريم ، رسول الله سلى الله تعالى عايده الديم كوايك اور انک اور بے مثل اور لا جواب بنایا ہے۔ اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی منفر ماتے ہیں: تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جیل کیا کوئی بچھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حن و ادا کی متم الله تعالى نے ہمارے نبی رسول اعظم سلی الله تعالی علیدوالہ وسلم کو ہے مثل بنایا ہے تو اب قیامت تک ہمارے آ قارسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم كامثل اورجواب تأممكن اورمحال ہے۔ صوم وصال: ہمارے آتا کریم ، مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم صوم وصال یعنی بغیر افطار کئے روزے پرروز ہ رکھتے تھے۔ بیدد مکھ کر صحابہ کرام رہنی اللہ تعالی عنبم نے بھی ای طرح روزے رکھنا شروع کر دیے جب كمزورى كے آثاران ميں تماياں ہوئے تو آثا كريم مصطفیٰ رحيم صلی اللہ تعالیٰ عليہ والہ دسلم نے انہيں صوم وصال يعنی بغير افظار کے روزے پرروز ہ رکھنے سے منع فر مایا۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عند قر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه دالہ دسلم نے سحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو صوم وصال مے منع فر مایا تو ایک مخص نے عرض کیا: يارسول الله! سلى الله تعالى مليك والك وسلم آب توخودروزه ركھتے ہيں۔ قَالَ وَٱيُّكُمْ مِثْلِى ؟ إِنِّي أُبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِنِي ( كَيَّ يَنارى، ج:١١ س:٢٦٣، يَحْسلم، ج:١١ س:١٥١) یعنی رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا ،تم میں (لیعنی میری طرح) میرے جبیبا کون ہے؟ میں رات (ایخدب تعالیٰ کے پاس) گزارتا ہوں میرارب تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

حضرات! کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم قرآن کریم کی اس آیت، إنسَمَا آنَا بَشَوّمِ مُثُلُکُمُ (پ١٦،١٦) نہیں پڑھتے تھے، کیا ان کو بیآیت یا دنہیں تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم سب آپ کے مثل اور آپ کی طرح ہیں۔

حضرات! معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو بے مثل اور بے نظیر مانے تصاور اَنَا بَشَتْ مِّ مِنْ لُکُمْ کامفہوم ان کے نز دیک وہ نہیں تھا جوآج کل کے ہمسری و برابری کا دعویٰ کرنے والوں تسمیماں سے

ایمان والوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے ایمان وعقیدہ سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔
عاشق مصطفیٰ ،اعلیٰ حضرت ، بیارے رضا ،اجھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں :
تیرا مند ناز ہے عرش بریں ، تیرا محرم راز ہے روح امیں
تو ہی سرور ہر دوسرا ہے شہا ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قتم
اے ایمان والو! اب وہا ہیوں ، دیو بندیوں کا عقیدہ ملاحظہ کر لیجئے تا کہ آپ کو ان برعقیدوں سے دور رہے میں آسانی رہے۔

## ومابيول، ديوبنديول كاعقيده

وہا بیوں ، دیوبندیوں کے پیشوامولوی استعیل دہلوی لکھتے ہیں:

(۱)عقیدہ: سب انسان (نبی ہوں یا امتی) آپس میں بھائی ہیں۔جوبرا ہووہ برا بھائی۔اولیاءوانبیاء،امام زادہ، پیروشہید،سب انسان ہی ہیں اور عاجز (مجبور) بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اور ان کی تعظیم انسانوں ک

الطرح برناجات- (تقية الايمان من ١٣١١)

https://archive.org/details/@awais\_sultan (٢) عقيده: انبياء اوراولياء الله كروبروايك ذرهٔ ناچيز ع بهي كمتر بين - (تقية الايمان جن ١١٩) الله تعالیٰ بدعقیدوں کے برے عقیدے اور ان کے فتنوں ہے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دوعالم کے باوشاہ ہیں الله تغالیٰ نے ہمارے حضور سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کو زبین اور آسان ، دونوں جہان کا با دشاہ بنایا ہے۔ الاظفرائي-حديث شريف: حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدمحبوب خدا محمد رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا: ہارے دووزیرآ سان میں ہیں (۱) حضرت جبرئیل علیدالسلام۔(۲) حضرت میکا ئیل علیدالسلام۔ وَأَمَّا وَزِيْوَايَ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ (رَدَى شِيف،٢٠٥١، مِثْلَوْة شريف، ص ٥٥٢٠) لعنی اور دو وزیرز مین والول میں (۱) حضرت ابو بحر (۲) حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنها) بیں۔ حضرات! حديث شريف سے صاف طور پر معلوم ہوا كہ ہمارے آقاكر يم مصطفيٰ رحيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم اللہ کے قضل وعطا سے زمین کے بھی بادشاہ ہیں اور آسان کے بھی بادشاہ ہیں۔اور بادشاہ ہی کے وزیر ہوتے ہیں۔ ای لئے آسان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام وزیر ہیں اور زمین میں محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمرصديق رضىالله تعالىءنه اورمرا ومصطفى حصرت عمر فاروق اعظم رضىالله تعالىءندوزير بين \_خوب فرمايا استاذ زمن مولانا حن رضا ہر بلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ الله الله شه كونين جلالت تيري فرش کیا عرش یہ جاری ہے حکومت تیری ہمار ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا بے مثل اختیار مولی المومنین حصرت مولی علی شیر خدار منی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مجبوب خدار سول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا:اےلوگوائم پر جج فرض کیا گیا ہم جج کرو!ایک مخص نےعرض کیا:یارسول الله سلی الله تعالی ملیک والک وسلم کیا ہرسال جج

فرض ہے؟ تو آقا کر يم مصطفے رحيم سلى الله تعالى عليدة الديم خاموش رے حتى كداس مخص نے تين مرتب يبي سوال كيا۔

قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمُ لُوَجَبَتُ 0 (مسلم، ج: ١٩٠١، تدى، ١٢ن بلجه، وارى، احد، مثلوة، ص: ٢١٣)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں : وہ زباں جس کو سب کن کی سنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لا کھوں سلام

## حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جنت بالمنتن بين

شارح بخاری، حضرت امام قسطلانی رضی الله تعالی عذبخاری شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:
و کُنِیَتُهُ اَبُو الْقَاسِمِ لِاَنَّهُ یُقَسِمُ الْجَنَّةَ بَیُنَ اَهُلِهَا (مواہب الدنیشریف، ج:امی: ۱۹۵)
یعنی ہمارے آقا کریم صلی الله تعالی علیہ وآلہ و کم کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ اس لئے کہ آپ مستحقین کے درمیان جنت باختے ہیں۔

حضرات! بانٹتا وہی ہے جو مالک ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، ہمارے آقا کریم ، محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ تا ہے۔ملاحظہ فرمائے:

## حضرت ربیعه بن کعب کو جنت عطاکی

خادم رسول، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عند خدمت کے لئے رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کے حجر ہ شریف کی چوکھٹ پر سرر کھ کرسوجاتے تھے تا کہ درواز ہ شریف کھلے تو ہیں اٹھ جا وَں اوروضو کا پانی وغیرہ خدمت اقد س میں پیش کردوں۔ ایک مرتبہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب خدا ، محمد مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: وضو کے لئے پانی پیش کریا اوروضو کرایا تو ما لک جنت ، مصطفے جان رحمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: سک یک بینی پیش کیا اوروضو کرایا تو ما لک جنت ، مصطفے جان رحمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: سک یک بینی اے ربیعہ بن کعب جو ما نگنا ہے ما نگ لور تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم۔ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم۔ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم۔ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلہ کا ساتھ ما نگنا ہوں۔

· 女子爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷

مانوار البيان المديد مديد مديد المديد المديد مديد المديد بعنى يارسول الله إسلى الله تعالى مليك وآلك والم - جنت ما نكتا جول اور جنت ميس آب سلى الله تعالى عليه والدوالم الحدر بول يبي مانكتا بول يو آقاكر يم سلى الله تعالى عليه وآله ملم في فرمايا: أو غينو ذلك يعني اس كما وه اور بحي يجه ای او یو حضرت ربیعه بن کعب رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ مجھے جو مانگنا تھا وہ عرض کر دیا ۔ تو محبوب خدارسول الله ملی دانده الدولم نے فرمایا: اجھا، تجدہ کثرت سے کرتے رہو۔ (مسلم شریف، جا بس ۱۹۲، مقلوۃ شریف بس ۱۷۰) اے ایمان والو! حضرات! صحابهٔ کرام رضی الله تعالی منهم اجمعین کا بیا بیمان وعقیده تھا کہ جمارے پیارے نبی ر پیول الله سلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم الله تعالیٰ کی عطا ہے جنت بھی و بیتے ہیں اور جو مانکو وہ عطا فر ماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین کا بیعقبیدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے ما تکنا شرک و بدعت ہے بلکہ وہ توائة آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدولم عن عرض كرت بيل- أسْنَلُكَ مُرَ افْقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ لِيني يارسول الله سلی اللہ تعالی علیک والک وسلم میں آپ سے جنت اور جنت میں آپ کی خدمت ما نگتا ہوں۔ (سمج مسلم، ج: اجس: ١٩٣) گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم کا ایمان وعقیدہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جنت کے مالک وفتار ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جنت عطافر مادیتے ہیں۔ گنهگاروں کو جنت ہے کوئی روکے تو کیوں روکے جو سے جنت محمر کی تو سے امت محمر کی عظیمی اور! عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں: جھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی علیہ آ نکھ بھی دی اور جنت بھی عطا کردی جنگ احد میں حضرت قباد ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئکھ میں ایک دشمن کا نیز ہ یا تیر پیوست ہو گیا۔ جب اس تیر کو نکالا كياتوساته مين أنكه كالأهيلا بهي بابرآ كيا-حضرت قناده رضى الله تعالى عندني آئكه كالأحيلا باته ميس ليا اور دوسرے باتھ سے آئكھ بند كئے ہوئے اللہ ك جیب، بیاروں کے طبیب محدرسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی خدمت عالیه میں حاضر ہوئے اور اپنی بھوٹی ہوئی أنكوادراً نكه كا وْ صيلا جو با برجو كيا ب، آقا كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كود كها يا اور سارا واقعد بيان كيا تو آقا كريم مصطفى 

https://archive.org/details/@awais\_sultan المرانوار البيان وودودودوها ٢١٦ المودودودوها ،المان الم رجيم ملى الأرتعالى عليه والديم في البين محالي قناوه في مايا المعقادة أكله حياج بوياجنت اتو مصرت قماده في النهاس عرض كيا ميار سول الله سلى الله من الكه علم من الكه عرى مرضى عد عد يج الدجن الي كرم عد علاقر الديجار تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في حضرت قماد ورضى الله تعالى حدكوجنت كى بشارت وى اورايية ويمن مرارك ہے لعاب دہمن شریف نکالا اور آئکھ کا ڈھیلا زخی آئکھ ش رکھ کرلعاب دہمن شریف لگا دیا تو حضرت قبادہ رہی ہذیجاں۔ فرماتے ہیں کدای وقت میری دکھتی ہوئی آنکھ درست ہوگئی اور پہلے سے زیاد وروثن ہوگئی۔ ( درقاني على المواهب عن ١٥٠٠ نام ١٨٠ أو ارتف يدش د ١٩٩٤ شفاد فريف عن دار ١٠٠٠ ( چک تھ سے یاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے برستا نہیں دکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برما دے بر سانے والے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دوز ح سے بیجاتے ہیں ہمارے حضور ملی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کے چھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عزفر ماتے ہیں کہ میں نے محبوب خدا رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت عاليه بين عرض كميا كدا قا كريم على الله تعالى عليه والدوسلم في اسينه يجيا ابوطالب كو کیا تفع دیا؟ بیشک ابوطالب حضور ملی الله تعالی علیه داله دسلم کی حمایت میں لوگوں سے اڑتے جھکڑتے تھے تو آ قا کریم ملى الله تعالى عليه والدوسلم نے قرما يا وَ جَدُتُهُ فِي غُمَوَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخُوَجُتُهُ اللَّى صَحْصًا ح (صحيم سلم ١٥١٠) یعن میں نے اے (اپنے چیا ابوطالب کو) سرے پاؤں تک آگ میں ڈوبا بوایا یو میں نے زکال کر پاؤں تك كي آگ ميس كرويا\_ هُوَ فِي ضَحْضًا حِ مِّنْ نَارِ وَلَوْلَا أَنَالَكَانَ فِي الثُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ( مَحَ يَوَارى بَيْنَامِينَ ١٥٨٥) لیعنی وہ (ابوطالب) یا وَال تک کی آگ میں ہا گرمیں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب نیلے طبقہ میں ہوتے۔ یعنی ابوطالب کا صرف یا وَل دوزخ کی آگ میں ہے،اگر ابوطالب میری بات مان جاتے اور میر اکلیہ پڑھ لیتے تو میں ابوطا اب کومکمل دوزخ کی آگ ہے بیمالیتا۔ س پیز ک کی ہے موتی بیری گی میں دیا تیری کی میں عقبی تیری کی میں

https://archive.org/details/@awais\_sultan は いのい |全全全全全全全 TIZ |全全全全全全全全全全全会 | リーのいい 記 اوراعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی مدفر ماتے ہیں: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب تعنی محبوب و محت میں تہیں میرا ،تیرا حضرات! اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت اگر غیرموس بھی ری ہے تو سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس کو بھی نو ازتے ہیں اور اپنے کرم کی بھیک پچھے نہ پچھاس کوعطافر ماتے ہیں۔ خوب فرمایا پیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنے : نجدى اس نے جھ كومہلت دى كداس عالم ميں ہے کافر و مرتد په بھی رحمت رسول اللہ کی اورفر ماتے ہیں: سائلو! دامن تخی کا تھام لو کھے نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا آ قاکریم ،مومن کنهگاروں کودوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما نیں کے حضرت امام بخارى رضى الله تعالى عنقل فرمات بين كدمجوب خدام صطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم الله تعالى كى دى ہوئی طاقت وقوت سے گنہگارا بمان والول کوخودا ہے ہاتھ ہے دوزخ سے نکالیں گےاور جنت میں داخل فرمادیں گے۔ رسول التُصلى التُدتعالي عليه والدوسلم في فرمايا: أنحر جُهُمْ مِنَ النَّارِ فَأَدُ خِلُهُمُ الْجَنَّةَ (مَحِيج بغاري، ج:٢ بن ٩٥) یعنی میں ان کو دوزخ ہے نکالوں گااور پھران کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرات! کتنے واضح الفاظ میں محبوب خدا ،محم مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت وطاقت کا ظہار فرمایا کہ میں اینے گنہگارغلاموں کودوزخ سے نکال لوں گااور پھران کو جنت میں داخل کردوں گا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب لعنی محبوب و محب میں نہیں میرا،تیرا گنهگاروں کو جنت سے کوئی روکے تو کیوں روکے جو یہ جنت محمر کی ، تو یہ امت محمر کی عظیم

https://archive.org/details/@awais\_suli حضرات! وہابیوں، غیر مقلدوں، دیو بندیوں کا عقیدہ بھی ملاحظہ کرتے چلئے تا کہ ان سے بیٹے او دوسرول کو بھی بچائے۔ غیرمقلدوں ، دیوبندیوں ، تبلیغیوں کے امام ، مولوی استعیل دہلوی لکھتے ہیں: عقیدہ! رسول الله صلی الله علیه وسلم کونه کچھ طاقت ہے نه پچھلم غیب۔ان کی طاقت کا حال تو بیہ ہے کہ اپنی جان تک کے بھی نفع ونقصان کے مالک نہیں تو دوسرے کو کیا نفع پہنچا سکتے؟ (تقویة الایمان،ص:٥٨) اے ایمان والو! اب بھی نہ پہنچانو گے تو کب پہنچا نو گے۔کس قدر دریدہ دئی اور بے ادبی و گتا ہی محبوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی شان میں کی گئی اور آج بھی کی جار ہی ہے۔ العیاذ بالله تعالی جب کہ المجیح بخاری اور میچے مسلم کی حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ آقا کریم، مصطفیٰ رحیم، محدرسول التدسلي الله تعالی عليه واله وسلم مومن گنهگاروں کو دوزخ سے نکال ليس كے اور جنت ميں واخل فر مائيں گے۔ اس طرح آ قا کریم صلی الله تعالی علیه داله دسلم مومن سنی مسلمان کو نفع دیتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں اور منافق ، وہالی کو نہ نفع دیں گے اور نہ دوزخ کی آگ ہے بچا کیں گے۔ اسى لئے تو اعلیٰ حضرت، امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عندنے فرما دیا ہے: تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محت میں نہیں میرا، تیرا درودشريف: ایک پیاله دوده اورستر صحابه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، شدت بھوک کی وجہ ہے ایک دن رائے کے کنارے پر کھڑا ہوگیا جہاں ہےلوگ گزرتے ہیں، شاید کسی کی نظر میرے اداس چہرے پر پڑے، وہ میرا عال معلوم کرے تو میں اس کو بتاؤں کہ میں بھوکا ہوں۔اس طرح میری ضرورت پوری ہوجائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے جوصاحب میرے سامنے ہے گزرے وہ مجوب

https://archive.org/details/@awais\_sul مصطفیٰ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه تقے تو میں نے ان کوسلام کیا اور قرآن کی ایک آیت مے متعلق ہو تھا۔ حالاتکه جھےوہ آیت یادیکی مگر میرامقصد بیقا کہ شایدوہ جواب دیتے وقت میرے اداس چرے کود کھی کر رحم کھا تھی اور جھے کھانا کھلاویں۔ مگروہ نگاہ پڑی کئے ہوئے آیت بتا کرآ کے بڑھ گئے اور میری طرف دیکھا تک تہیں۔ پھر! مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی مذکر رہے تو میں نے آ کے بیز در کران کوسلام کیا اور آ ہے ک متعلق یو چھاتو انہوں نے بھی نظر جھکائے، جھکائے جواب دیااورآ کے بڑھ گئے اور میری جانب دیکھا تک نہیں۔ ثُمَّ مَرَّبِيُ أَبُوالُقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ لِعِنْ يُحِرْيرِ عِإِسَ ا قَاكريم الوالقاسم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كزر بي تو مجھے د مكي كرمسكرا ديئے اور فر مايا كه ابو ہريرہ مير پساتھ چلو، ميں پہچے پہچے چلنے لگا۔ آب صلى الله تعالى عليه والدوسلم ام المومنيين حصرت عا تشه صديقه رضى الله تعالى عنها كرهم مين تشريف لے محت اور ارشاد فرمايا اے عائشہ! (رضی اللہ تعالی عنها) کھانے کا کوئی سامان ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقدرضی اللہ تعالی عنهانے عرض کیا کہ ایک انصاری نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت عالیہ میں بھیجا ہے۔ ہمارے آقا کر یم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم دودھ کا پیالہ لتے ہوئے باہرتشریف لائے اور فر مایا ابو ہر رہے ! اہل صفہ کے پاس جاؤ اور سب کو بلا لاؤ۔ وہ سب بھی بھو کے ہیں۔وہ بھی دودھ نی لیں گے۔اس وقت اصحاب صفہ سر لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ بیدوودھ مجھے ل جاتا تو بہتر تھا۔اس لئے کہ میں زیادہ مسحق تھا۔ یہ تھوڑا سا دودھ (ستر )اصحاب صفہ کو کس طرح کافی ہوگا؟اور میرے لئے مجھے بھی کہیں بيج گا \_كيكن الله اور الله كے رسول جل شانه دسلی الله تعالی عليه داله دسلم كاحکم ماننے كے سوا كوئی حيارہ بھی نه تھا۔ چنانچہ ميس اصحاب صفہ کے پاس گیااوران کو بلالایا۔وہ سب (ستر )اصحاب صفہ حاضر بارگاہ ہو گئے ۔تو آ قا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر ما یا ان سب کو دود دھ پلا ؤ۔ میں نے پیالہ لیا اور ان میں سے ایک کو دیا۔ جب وہ خوب سیر ہوکردودھ پی چکے تو میں نے دوسرے کو دیا انہوں نے بھی خوب سر ہوکر پیا۔اس طرح سر اصحاب صفہ سر ہوکر جب دودھ بی چکے تو مالک ومختار نبی مشفق ومہر بان رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ فَنَظَرَ إِلَى فَتَبَسَّمَ وَقَالَ بَقِيْتُ أَنَاوَ أَنْتَ لِيمَى تومير عانب ويكهاا ورمسكرا ويتا ورفر ماياب مين اور اتم باتی رہ گئے۔ چر! مجھے حکم دیا بیٹے جاؤاور دودھ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں بیٹے گیا اور دودھ پینے لگا۔دودھ بی لیا تو آ قاکر میم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا اور پو۔ بیس نے اور دودھ پیا۔ پھرسر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم 

فرمايا: إشوب يعن اور يورتوس فعرض كيا: وَالَّـٰذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِي يعِي اس وَات كَاتِم جس نے آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كوحق كے ساتھ بجيل اب تو پینے کی بالکل مخبائش نبیں رہی ۔حصرت ابو ہر برہ در منی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں پھر آ قا کر بم صلی اللہ تعالی ملیہ والہ ہر نے وہ پیالہ لے لیا اور اللہ تعالی کاشکر اوا کیا۔ ہم اللہ شریف پڑھ کر آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے دودھ نوش قر مایا اور فتح کرویا۔ ( عاری شریف، ج:۲، ص:۹۵۵) حضرات! ایک پیالہ دودھ میں سر صحابہ کرام نے شکم سیر ہوکر دودھ پیااور پیالہ دودھ سے مجراہی رہاور پر محبوب خدا ، محمصطفی سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے بھی نوش فر مایا: خوب فر ما یا اعلیٰ حضرت، پیارے رضا اچھے رضا ، قا دری رضا امام احمد رضا ہربلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے: کول جناب بو ہریرہ تھا وہ کیا جام شیر جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا حضرات! الله تعالى نے ہمارے آقا كريم صلى الله تعالى عليه داله دسلم كوسارے عالم كاكل اختيار دے كراس لئے بھیجا تھا کہ اگر ہماری قدرت اور ہمارے اختیارات کو کوئی و یکھنا چا ہتا ہے تو میرے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہلم کے اختیارات کودیکھے،ان کی طاقت کودیکھے،تواس کومیری قدرت وطاقت خود بخو رسمجھ میں آجائے گی۔ يرے كريم ہے كر قطرہ كى نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں زبان مبارک کی برکت حضرات! ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی زبان نبوت سے جونکل گیا وہ بات ہو کے رى ـ ملاحظة فرمائي: الله كي محبوب ، محدر سول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في أيك چشمه يرنز ول فر مايا ـ صديث شريف: فَقِيُلَ لَهُ إِسُمُهُ بَيْسَانُ وَمَائُهُ مِلْحٌ فَقَالَ بَلُ هُوَنُعُمَانُ وَمَاثُهُ طَيِّبٌ فَطَابَ (شفاءشریف، ج:۱،ص:۲۱۸) ترجمه: يعنى صحابة كرام رسى الله تعالى عنهم في عرض كيا كهائة قاكر يم صلى الله تعالى عليه واله وسلم اس چشمه كانام جیسان اوراس کا پانی تمکین اور کھارا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا (نہیں) بلکہ اس چشمہ کا نام \*\*\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan |生産生産生産生産日 171 |生産生産生産生産を生産している 四十四日日 四十四日日 خران اوراس كايال ينصاب تووه ينصا موكيا\_ وہ زباں جس کو سب کن کی تبخی کہیں اس کی نافذ حکومت پے لاکھوں سلام حصرت عبد الرحمٰن بن ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنها فرمات بين كه حكم بن عاص، بهار حضور سرايا نور سل مثان طبیده الدوسلم کی مجلس میس آجاتا اور جب محبوب خدا رسول الندسلی الله تعالی علیه والدوسلم کلام فر ماتے تو وہ منه مار اركاب كافل الاراكاتا مَدِيثُ تُرْيِفَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ كَذَالِكَ فَلَمُ يَزَلُ يَخْتَلِجُ حَتْ عَاتْ ( تَتَكَلَّ مُسَانَعُ كِبرى مَن: ٢. عن: ٤٩) یعنی ایک دن حضور سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے اس کوفر ما دیا: ایسا ہی ہو جا۔ (بس و پخص ایسا ہی ہو گیا) اور م تے دم تک مندمار تاریا۔ حضرات!اس صديث شريف سے صاف طور پر بيت جلاك بهارے بيارے آقا مصطفيٰ كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم نے کرم فرما کرسید ھی نظرے دیکھ لی تو ٹیڑھی تقدیر بھی سیدھی ہوگئی اورغضب کی نگاہ ہے دیکھ لیا اور فرما دیا کہ تیرا منہ الر ها بوجائے تو پھر بمیشہ کے لئے مند ٹیز ھا ہی ہوگیا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیہ لاکھوں سلام اور! یہ بھی معلوم ہوا کہ جو محص ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم کا رخمن اور گستاخ ہواس کے لئے بد دعا کرنا ادریے کہنا کہاس کا منہ ٹیڑ ھا ہوجائے بالکل درست اور سنت ہے۔ وعائے ہلاکت: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ قا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم كسامن بالتمي باته على الكهار باتفاتو آقاكريم صلى الله تعالى عليه والدوسم في اس كوفر مايا: وابن باته س كهار تو ال نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا یعنی میرادا ہناہاتھ بے کارہے۔ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَامَنَعُهُ إِلَّا الْكِبُرُ قَالَ فَمَارَفَعَهَا إِلَىٰ فَيُهِ (مسلم شريف،ج:٢،ص:١٢١، مظنوة، ص:٥٣١) ترجمہ: بعنی آ پسلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: جاء آج سے بے کار بی رہے گا۔اس نے بیرجھوٹا عذر صرف عمرے کیا تھاتواس دن ہے وہ ہاتھ بے کارہوگیا کہ پھر بھی منہ تک نہ آسکا۔

Attps://archive.org/details/@awais\_sultan

| المعلق المعل

گتاخ رسول کے لئے بربادی کی دعا کرناجائز ہے

عالیہ کے ناقد اور ہے اوب ہیں ان کے لئے بربادی کی دعا کرنا اور ان کی خرابی کے لئے بدوعا کرنا حدیث ٹر افر

م حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص وحی لکھتا تھا تو وہ حضور سلی الله تعالیٰ علیہ والہ دہلم کا گتاخ اور مرتد ہو گیاا ورمشر کوں سے ل گیا۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْآرُضَ لَا تَقْبَلُهُ 0

(صحح بخارى، ج .... ص المستح مسلم، ج .... ص منظوة من ara

لعنى توحضور صلى الله تعالى عليه والدرسلم نے فر مايا كه بے شك اس كوز مين قبول نہيں كر سے گا-

البذاجب و المحض مر گیااورمشرکوں نے اسے فن کیا تو زمین نے باہر پھینک دیا گئی دفعہ قبر کو گہرا کر کے دفن کیا گیا

مگروہ جب بھی فن کر کے واپس لوٹے تو قبراس کو باہر پھینک دیں۔

ے ثابت اور سنت ہے۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ وہ چخص قبر کے باہر ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا جسم سڑگل کر

نیست ونابود ہو گیا مگر قبرنے قبول ندکیا۔ (بخاری مسلم معکوۃ من ۵۲۵)

وہ زباں جس کو سب کن کی مجی کہیں

اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام

اے ایمان والواضح بخاری اورضح مسلم کی اس حدیث شریف ہے واضح ہوگیا کہ دشمن رسول کا انجام بہت

ہی براہے اور دشمن رسول کے لئے بربادی اور ہلاکت کی دعا کرنا بالکل درست بلکہ سنت ہے۔

خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ ،اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے:

وشمن احمد په شدت کیجئے

ملحدول کی کیا مروت کیجئے

غيظ میں جل جاکیں بے دینوں کے دل

یا رسول الله کی کثرت کیجئے

ے بہتر پایا ہے۔

یعنی بچی نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم! خدا کی قتم مجھے دنیا میں واپس آنا پسندنہیں، بے شک میں نے اپنے ماں، باپ سے اللہ تعالیٰ کو بہتر پایا اور دنیا ہے آخرت کو بہتر پایا۔

حضرات! ان دونوں حدیثوں ہے ثابت ہے کہ ہمارے سرکار احمد مختار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمادیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل وعطا ہے بچی زندہ ہوگئی۔

あるらい وہ زباں جس کو سب کن کی تینی کہیں اس کی نافذ حکومت پے لاکھوں سلام وش تا فرش ہے جس کے زیر تلیں اس کی قاہر ریاست یہ لاکھوں سلام حضرات!الله تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو خاص کر انبیائے کرام اور رسولان عظام کو بڑی طاقت و توت كامالك بنايا بي جبيها كدقر آن كريم في حضرت عيسى عليه السلام كى طاقت وقوت كوبرى شان كے ساتھ بيان فرمايا ہ۔ملاحظہ فرمائے۔ حطرت يسلى عليه السلام فرمات بين: آيِّسَى آخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ اللَّهِ جِ وَٱبْرِئُ الْآكْمَةِ وَالْآبُرَصَ وَٱحْيِ الْمَرُتَى بِإِذُنِ اللَّهِ جِ وَٱنْبَسُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ط (١٣٥،١٣) ترجمه: میں تمہارے لئے مٹی سے پرندکی می صورت بنا تا ہوں چراس میں چھونک مارتا ہوں تو وہ فورا پرند ہوجاتی ہےاللہ کے بھم سے اور میں شفادیتا ہوں ما درزا داند ھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ ك حكم ، اور همهيں بنا تا ہوں جوتم كماتے اور جوائے كھروں ميں جمع كر گئے ہو۔ (كزالايمان) اے ایمان والو! الله اکبر! جب الله تعالی نے اس قدرشان وعظمت اور قوت وطاقت حضرت عیسی علیه السلام كوعطا كيا ہے تو اپنے محبوب، مصطفیٰ جان رحمت، جان مسيحاسلی اللہ تعالیٰ عليہ والہ وسلم كوكس قند رشان وعزت اور قوت وطاقت كاما لك بنايا موكا\_ خوب فرما يا عاشق مصطفى، بيار ب رضاء التحصر ضاء امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه في: جس کے تکووں کا وحوون ہے آب حیات ہے وہ جان سیا ہارا نی کون دیتا ہے دیے کو منہ چاہے دیے والا ہے کا مارا نی علی

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے قرما بالمجھ سے ما نلو مديث شريف: امارية قاكريم ارسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في ارشا وفر مايا: اذًا صَلَّيْتُمُ الظُّهُرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّانَسْتَعِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ (زاتَى، ج:٢٠) یعنی جب ظہر کی نماز پڑھ چکوتو کھڑے ہو جاؤ اور پھر کہوکہ ہم اللہ کے رسول سلی اللہ تعاتی علیہ دالہ وسلم سے مدو حضرات! اس صدیث شریف سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز کے بعد مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ ے عبیب، ہم بیاروں کے طبیب ، محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے مدد ما تکنے کا حکم فر مایا ہے۔ اس وجہ سے ہم ی سلمان غلامان غوث وخواجہ ورضا ہر نماز کے بعدا پے رخ کو مدینہ طیبہ کی جانب کر لیتے ہیں اور اپے مشفق و مریان نی رجیم وکریم رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاه بے کس پناه میس عرض کرتے ہیں: برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدول پر بھی برسا دے برسانے والے چک جھے یاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے درود شريف: دوسرى بات: اس صديث شريف مين خود محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا ب كه مجه س مدد ما تگو۔اس فرمان سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے مدد مانگنا اور بارسول الله مطالبة تعالى على والك وبلم كهنا بدعت وشرك نبيس ب بلكه سنت ب-الله تعالى خودا بيخ محبوب مصطفى سے مدد ما تكنے كا حكم ديتا ہے مشہور بزرگ،حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عند لکھتے ہیں کہ توریت شریف میں ہے كالله تعالى الي خليل حضرت ابراتيم عليه السلام ارشادفر ما تاب: إِنَّ هَاجِرَةٌ تَلِدُو يَكُونُ مِنُ وَّلَدِهَامَنُ يَّدُهُ فَوُقَ الْجَمِيعِ مَبُسُوطَةٌ اِلَيْهِ بِالْخُشُوعِ 0 (تخذا څاعريه من ٢٧٥)

یعنی ہے شک ہاجرہ کی اولا دہوگی اور اس کی اولا دمیں وہ مخض ہوگا جس کا ہاتھ سب کے ہاتھ سے بلندتر ہوگا اورسب کے ہاتھ اس کی جانب عاجزی سے پھیلے ہوں گے۔ اعلیٰ حصرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رشی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے طلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا و رب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حضرت شاہ ،مولا ناعبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عندآ کے لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضرت ہاجرہ رہنی اللہ تعالی عنها کی اولا دمیں اس شان کا محض کہ جس کے ہاتھ سب سے بلند تر ہوں اور تمام زمانہ اس کے سامنے عاجزی ہے جھکے سوائے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے کسی وقت کوئی نہیں ہوا۔ (تحف اشاعشریہ من ۲۷۵) معجع بخارى اور محيم مسلم كى روايت: آقاكريم رسول الندسلى الله تعالى عليه والدولم في مايا: إِنِّي أُعُطِينتُ مَفَاتِينَ خَزَائِن الْأَرُض (سيح بناري،ج:٢،ص:٥٥٨، سيح سلم،ج:٢،ص:٢٥٠) یعنی بینک مجھےزمین کے تمام خزانوں کی جابیاں دی گئیں۔ اور حصرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا۔ أُوْتِيْتُ خَوْ الِنَ الْأَرْضِ (ميح بخارى،ج:٢،ص:١٠٨٢، ميح سلم،ج:٢،ص:٢٢٢) لینی جھے زمین کے تمام خزانے دیے گئے۔ حديث شريف: مال عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بي كرة قاكريم مصطفى رحيم سلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: يَاعَائِشَةُ لَوُ شِئْتُ لَسَارَتُ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَب (مَثَلُوة شريف بص:٥٨١) یعنی اے عائشہ (منی اللہ تعالی عنها) اگر میں جا ہول تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں مسلم شریف کی روایت ہے: محبوب خدا مصطفیٰ رحیم ، رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا: أَعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْآحُمَرَ وَالْآبُيَضَ (مَثَوَة شريف بن:٥١٢) یعنی مجھے سونے اور جاندی کے خزانے عطاکئے گئے۔  حضرات! الله تعالی نے اپنی مسلم الله تعالی میں الله تعالی میں الله تعالی میں

کل جہال ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام

#### حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے تا بعے فر مان سورج ہے

مارے سركار، دوعالم كم مالك ومختار محدرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسم كا قبضه واختيار سورج پر ب ملاحظه و حديث شريف: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ الشَّمْسَ فَتَاَحَّرَ ثُ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ. (طراني جم، موا ب لدنيه انوار محديث ٢٢٢)

تر جمہ: بعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے سورج کو حکم دیا ( کہرک جائے ) تو وہ دن کی ایک ساعت کے لئے تھ ہر گیا۔

اللہ اکبر! کیاشان مصطفیٰ ہے آقاکر یم ،رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی کہ تھم ہواتو سورج پلیٹ آیااور تھبر بھی گیا عرش تا فرش ہے جس کے زیرِ نگیں اس کی قاہر ریاست یہ لاکھوں سلام

### آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کے اشارے سے جیا ندد وظکر ہے ہوگیا

حبیب یمنی نے محبوب خدا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم ہے کہا: اگر آپ (صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم) نبی ہیں تو چاند کے دو تو سال اللہ علیہ دالہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو تو چاند کے دو تو سالے بر ہو گئے تھے کہ حرا پہاڑ ان کے درمیان نظر آر ہاتھا۔ (صحیح بخاری، ج: ام ۴۳۷)

المسواد العبان العدادة المراق المسلمة المسلمة

استاذ زمن ،مولا ناحسن رضا بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں:

محنجی تنہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا

درود شريف:

#### انگلیوں سے یانی کے چشے جاری ہوئے

صلح حدیدیے دن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم شخت پیا ہے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم پیاس سے نٹر صال ہیں اور پانی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدیلم نے اپنے برتن میں جس میں تھوڑ اپانی تھا ، اپنے وست مبارک کور کھ دیا۔

فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنُ أَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ يَعِيْ تُو آپِ سَلَى الله تعالى عليه والدوسلم كى مبارك الكليول عن يَحْ يَعْنَ وَ آپِ سَلَى الله تعالى عليه والدوسلم كى مبارك الكليول عن يَحْ يَحْمُ جارى مو كَةَ م

\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan

تمام صحابة كرام رضى الله تعالى منم نے پانى سے وضوكيا اور خوب سيراب ہوكر پيا۔ حضرت جابر رضى الله تعالى منہ سے پوچھا الكاردن آپلوگ كتف آدى تنے؟ توانهوں نے جواب دیا۔ لَوْ كُنَّا مِانَّةُ ٱلْفِ لَكُفَانَا الرَّبِمِ الكِلا كَهِ كَ تعداد مين بهي بوت تووه بإني بهار علي كافي موتا-مگر اس دن جم پندره سوآ دمی تھے۔( سیح بناری، ج:۲، ص:۸۹۸) خوب فرما یا عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا ، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے: نور کے چشے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت یہ لاکھوں سلام اور فرمايا! انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ،واہ

لُو تَى جوئى يندلى درست جوكئ: حضرت عبد الله بن عتيك رضى الله تعالى عنه، ابو رافع يبودي (جوآ قا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا ) کوفٹل کر کے اس کے مکان سے اتر نے لگے تو سٹرھی ہے گر گئے اور ان کی یڈ لیٹوٹ گئی تو انہوں نے اس وفت گرم ،گرم اپنے عمامہ سے با ندھ لیا اور اپنے رفقاء کے ساتھ آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ ملیوالہ ہلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا اپنا یا وَ ) پھیلا وَ ۔ تو میں نے اپنایاؤں پھیلادیا۔

فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَالَمُ أَذُكِهَا قَطَّ 0

تو آقا کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے وست مبارک پھیر دیا تو میری پنڈلی ایسی درست ہوگئی کہ جیسے بھی وہ الوَلَى بِي المُحْمَى \_ (صحيح بناري، ج:٢،ص:٥٧٥)

# حضرت على كے سينه كوعلم ومعرفت كاخزينه بناديا

سر چشمهٔ ولایت،مولی المومنین،حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جمارے آقارسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم في مجھے يمن ميں گورنر بنا كر بھيجنا جا ہاتو ميں في عرض كيا كه: وَانِّي لَا أَعُلُمُ كَثِيرًا مِّنَ الْقَضَاءِ 0 (ابن اج، ص:١٢٧)

یعنی میں قضا (فیصلے کرنا) نہیں جانتا تو مقد مات کے فیصلے وغیرہ کیے کروں گا؟ تو حضرت علی رض الله تعالی ر کہتے ہیں کہ پیشکر حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے اپنا وست مبارک میرے سینے پر مارا اور فر مایا کہ اے اللہ اس کے ول كومدايت يرقائم ركه اوراس كى زبان كوحق پر ثابت ركه! قَالَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ فَمَاشَكَكُتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ 0 (ابن ماجه على ١٦٤ ، خصائص كبرى ، ج: ٢ عن ٢٠١) یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ خدا کی قشم اس وقت سے تا دم حیات فریقین کے فیصلے کرنے میں ایک ذرہ کے برابر بھی مجھے علطی کا شبہیں ہوا۔ حضرات! ہمارے سرکار، احمر مختار سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے دست مبارک کا بیا اثر ہوا کہ حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنہ سے بہتر فیصلہ کرنے والاصحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم میں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ جس ست اٹھا عنی کر دیا موج بح ساحت یہ لاکھوں سلام حضرت ابوہریرہ کاذہن قوی کردیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندا کشر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم میں حاضر رہا کرتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں آتا کریم رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے بہت زیادہ حدیثیں سناکرتا تھا مگر کچھ دیر کے بعد حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ بلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے آقا کریم! صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے آپ کی حديثين بهت سنتا مول مرسب بهول جاتا مول يو آقاكريم ،رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: أَبُسُطُ رِدَانَكَ يَاالَهَاهُرَيُوةَ (مَعِي بَنارى، ج:١،ص:٥١٣) يعنى الاوبريره الي حا در يُصلا وَ-تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندنے جا در پھیلا دی اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کوملا کر جا در میں انڈیل دیا اور فر مایا: ضُمَّهُ اللي صَدُرِكَ يَاابَاهُوَيُورَةُ ( مَحْ بَنارى، ج:١،٥٠ ١٥١٥) یعنی اے ابو ہر مرہ اپنی جا درسمیث کرا ہے سینے سے لگالو۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan 日本生産を全産を全産を発生を受けている。 「日本を全産を会会をしている。」 حضرات إحضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند كہتے ہيں كديس نے جاوركوا يے سينے سے لگاليااور فرماتے ہيں كد: مَا نَسِيْتُ بَعُدُ شَيئًا سَمِعْتُهُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0 ( محج بخاری، ج:۱،ص:۵۱۵،۵۱۳، ملم شریف، ج:...م.) یعنی اس کے بعد سے میں نے جو پچھ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم سے سنا اس میں سے پچھ بھی نہ بحولا\_ ( يعني زير، زير بھي نه بھولا ) حضرات! ہمارے آتا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے ہاتھ بظاہر خالی ہیں اور ای وست کرم ہے حفزت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ کی چیا ور میں ڈالا مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بظاہر ہاتھ خالی ہیں مگر آ قاکر یم على الله تعالى عليه والدوسلم نے ابو ہر بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوقوت حافظ عطا فر مادیا ، جب ہی تو حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كاس كے بعد ميں نے جو پچھ رسول اللہ صلى اللہ تعالی عليه والدو تلم ہے سنا، سب بيا در ہاا دراس ميں سے پچھ يھى نه بھولا۔ مالک کونین ہیں گو یاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی تعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں درودشريف: صحابه کاعقیده که نبی دیتے ہیں صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين كاايمان وعقبيده تقاكه آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم عطا فرمات بين اورنعمت ودولت کو گھٹانے اور بڑھانے کی بھی طاقت وقوت رکھتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ہمارے آتا کریم مصطفیٰ رحیم صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشا و فر مایا کاللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے جارالا کھآ دمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں والل كردے گا۔ يين كرمحبوب مصطفىٰ ، حضرت ابو بكرصد يق اكبررضى الله تعالى عندنے عرض كيا: زِدُنَا يَسارَسُولَ اللَّهِ - يارسول الله صلى الله تعالى عليك والكوملماس عزياده كرويج عارع آقاكريم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر فر مایا: اچھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح دونوں چلو بھر کے میری امت کو جنت میں داخل فر مائے گا۔ محبوب مصطفي حضرت ابو بكرصديق اكبررضى الله تعالى عندنے بھرعوض كيا: 

الكروى ري الله ذِ دُنَا يَارَسُولَ اللهِ - بارسول الله صلى الله تعالى عليه والك وسلم اورزيا وه كرويجي -اتے میں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولے۔اے حضرت ابو بکر چھوڑ وا یعنی اربر كرو-اس طرح تولوك عمل كرنا چيموژوي ك\_حضرت ابوبكرصديق اكبررضي الله تعالى عنه نے فرمایا: وَمَا عَلَيْكَ أَنُ يُدُخِلَنَا اللَّهُ كُلُّنَا الْجَنَّةَ. يعني (اعمر) أكر الله تعالى بهم سبكويوں بى جنة مى واخل کردے تو تیرا کیا مجڑتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه نے جواب ديا إِنَّ اللَّهَ إِن شَاءَ أَنُ يُدْخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِ وَّاحِدِ يَعِي الرَّاللَّه تعالى عا جتوا في سارى كلوق، اين ايك بى چلوے جنت ميں واخل فرمادے۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ 0 تو آقاكريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا كه عمر في تيج كبها- (مقلوة شريف من ٢٨٦) حضرات! محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی الله تعالی عنه جونتمام صحابه ٔ کرام میں سب ہے افضل و اعلی شان کے مالک ہیں ان کا پیعقبیرہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم اللہ کی عطا سے نعمت و دولت تقسیم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ودولت میں بھی کمی وزیادتی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ خوب فرمايا استاذ زمن مولا ناحسن رضابريلوي رحمة الله تعالى عليه في: دكھائى جائيگى محشر ميں شان محبوبي کہ آپ ہی کی خوثی آپ کا کہا ہوگا خدائے پاک کی جاہیں گے اگلے بچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی حابتا ہوگا حضرت جابر کے دونوں بچوں کوزندہ فر مادیا حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنفر مات بيل كه جم لوگ خندق كھودر بے تھے كه خندق كھودتے كھودتے خندق کے چے میں ایک بہت بری چٹان آگئی کہ اس چٹان کا توڑ نا ضروری ہوگیا تھا کیونکہ اسی چٹان کو بل بنا کردشن مدینہ میں آسکتا تھا اور اس چٹان کے تو ڑنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور سارے صحابہ اس کوتو ڑنے ہے عاج آ گئے اور وہ چٹان نہ ٹوئی۔میرے آتا کر میم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم تشریف لائے اور فر مایا کہ وہ چٹان کہاں ہے ادر  جنان کے پاس آ کریتشہ کودال اپنے وست مبارک میں لیا اور ایک مرتبہ بیشہ کودال کواس چٹان پر مارا تو پوری چٹان ریزه ریزه جو کر بھر گئی اور چٹان ریت اور بالو کی طرح بن گئے۔ (میح بخاری، ج:۲ بس:۵۸۸) خوب فرما يا اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنه نے: جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں ایے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے تیشہ مارا تو حیا درشریف اوڑ ھے ہوئے تنھے، وہ چا در کریم بھی ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے شکم ناز پر پیتر با ندھ رکھا ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ منظر دیکھا۔ فَكُمُ أَصُبِرُ عَلَىٰ نَفُسِى لَيْنَ تُوجِهِ البِيِّ آبِ بِرقابوندر با\_ (صحح بناري،ج:٢،ص:٥٨٨) اور میں اپنے کھر گیا اور اپنی بیوی سے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ گھر کے اندرصرف ایک سیر جو ہے اور بکری کا چھے مہینے کا بچہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے کہا: میں بکری کے بچے کو ذ رمح کرتا ہوں اورتم چکی ہے آٹا تیار کرو۔وہ آٹا تیار کرنے لکیس اور حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچہ کو ذیج کیا تو اس وقت آپ کے دو چھوٹے چھوٹے فرزند بھی وہیں موجود تھے جنہوں نے بکری کے بچہ کو ذ نج ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب حضرت جابرتشریف لے گئے تو وہ دونوں نیچ چھری لے کر چھت پر چلے گئے۔ مشہور بزرگ حضرت مولانا جامی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑے لڑے نے چھوٹے بھائی ہے کہا كة و ميں بھى تمہارے ساتھ ايا ہى كرول جيسا كە جارے والدنے اس بكرى كے بچە كے ساتھ كيا ہے۔ برے بھائی نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور نادانی سے اس کو ذیح کر دیا اور اس کا سر جدا کر کے اس کو اٹھایا۔ جوں ہی حضرت جابر کی بیوی نے اس کودیکھا تو وہ اس کے پیچھے دوڑی، وہ اس کے خوف سے چھت ہے گرا اور مر گیا۔حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی بیوی نے اس وقت چیخ و پکار اور واویلا نه کیا تا که آقا کریم ،مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم پریشان ممکین نہ ہوں اور دعوت بے مزہ نہ ہوجائے ،نہایت صبر واستقلال سے دونوں بچوں کو اندرلا کران پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کوان کے حال کی خبر نہ کی یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ اگر چددل صدمہ سے خون کے آنسورور ہاتھا،اس کے باوجود چہرہ کوتاز ہاور شگفتہ رکھااور کھاناوغیرہ پکایااور غیب دال 

ہ قامشفق ومہر بان رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ \*\* ای وقت حضرت جرئیل علیه السلام آگئے که پارسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم الله تعالی فر ما تا ہے کہ جابرے کہوکے ا پے فرزندوں کولائے تا کہ وہ بچ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر عبیں۔ آپ سلی اللہ تعالی ملیہ والہ بر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عذہ فر مایا کہ اپنے دونوں فرزندوں کو لاؤ! وہ فوراً آئے اور بیوی سے پوچھا کہ نے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ آقا کر یم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے کہو کہ وہ موجود تبیس ہیں۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کوجلدی بلاؤا جم کی ماری بیوی روپڑی اور کہا: اے جابراب میں ان کونیں لا عتی حضرت جابر نے فر مایا: بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو۔ بیوی نے اندر لے جا کرسارا ماجرا سایا اور کیڑا افخا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے اور دونوں بچوں کو لاکر آقا کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔اس وقت کھرے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لکیں۔اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل مير ح محبوب سلى الله تعالى عليه واله وسلم سے كہوكه الله تعالى فرما تا ہے كه اے محبوب سلى الله تعالى عليه واله وسلم آپ دعا فرما كم ، میں ان کوزندہ کر دوں گا۔ ہمارے آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم نے دعا فر مائی۔ وہ دونوں بیچے اللہ تعالیٰ کے حکم ے ای وقت زندہ ہو گئے۔ (مدارج الدوق،شوابدالدوق اللجامی،ص:۸۸) حضرت جابر رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كه تمام مهاجرين وانصار صحابة كرام جوآ قاكر يم صلى الله تعالى عليه واله ولم کے ساتھ آئے تھے کھا کرفارغ ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کھانا پورے محلّہ میں تقسیم کیا۔ای طرح دوسرے دن پورے محلّہ میں کھاناتقیم کیا،ای طرح تیسرے دن بھی کیا مگر کھانا باقی رہاتو میں نے تیسرے دن برتن کو کھول کرکے د مکھے لیا تو گوشت کا برتن پہلے کی طرح بھرا ہوا تھا اور آئے کا برتن بھی بھرا ہوا تھا۔حضرت جابر رسی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كدرات آتے آتے سارا گوشت اور سارا آثاختم ہو گیا۔ تو میں آقا كريم صلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم كی خدمت عاليه میں حاضر ہوااور عرض کیااور سارا ماجرابیان کیاتو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: اگرتم نے اس کو کھول کردیکھانہ ہوتاتو تم زندگی بھر کھاتے رہتے اور وہ کھاناختم نہ ہوتا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ جاہے دیے والا ہے سیا ہمارا نبی وصال شریف کے بعد بھی مد دفر ماتے ہیں ہمارے آتا کریم رسول الله ملی الله تعالی علیه والدوسلم کی ظاہری حیات طبیبہ میں صحابیهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم جو مانگتے 

ہے تاکر یم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہر سائل کا سوال پورا فریائے اور ان کی مد وفریائے تھے۔ای طرح آ قاکر یم سلی الشرتعانی علیه واله وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام اور بزرگان دین اپنی ویٹی اور دنیوی ضرورتوں کے لئے آتا کر بیم سلی اللہ تعالی طید والدو کم کے مرقبد نور ، مزار اقدس پر حاضر ہوتے اور اپنے سوال عرض کرتے تو بحبوب خدا، رسول الندسلی الله تعالی علیه داله دسلم ان کے سوالوں کو پورا کرتے اور ان کی مد دفر ماتے اور در بارنور سے فضان کاپیسلسلم قیامت تک جاری وساری رے گا۔ ملاحظ فرمائے۔ مشهور عاشق رسول! حضرت شيخ عبدالحق محدث د ہلوی رسی الله تعالی مندا پی مقبول ترین کتاب، جذب القلوب الى ديارا محبوب مين تحرير فرمات بين كه حضرت ابو بمراقطع رسی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں مدینه طیبہ میں آیا اور پانچ دن گزر گئے کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں چکھاتھا، چھٹے روز مرقد نور، قبر کریم پر حاضر ہوا اور عرض کیا۔ (یا رسول الله سلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم میں آپ کا مہمان ہوں)اس کے بعد ( قبر کریم کے قریب عرض کرتے کرتے میں سوگیا) تو میں نے خواب میں ویکھا کہ مجوب خدا\_ آقا كريم مصطفیٰ رحيم صلى الله تعالی عليه واله وسلم تشريف لائے \_حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالی عنه والبه بني جانب میں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه با کمیں جانب ہیں اور حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی الله تعالی عنه آ گے تھے، مجھے کہتے ہیں کداٹھومجبوب خداءرسول الله ملی الله تعالی علیه واله وسلم تشریف لے آئے۔ میں آ مے برو صااور آپ ملی الله تعالی علیہ والدوسلم کی پیشائی مبارک کا بوسہ دیا۔ آپ سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے مجھ کو ایک روٹی دی میں نے کھالی ، جب میں بیدار ہوا تو ایک مکڑاروئی کامیرے ہاتھ میں بچاہوا تھا۔ (جذب القلوب من ۲۲۰۰) بعدوصال روپیددیا: حضرت احمد بن محمر صوفی کہتے ہیں کہ میں تین مہینے تک جنگل میں پھرتار ہامیرے

بعد وصال روپید دیا: حضرت احمد بن محمد صوفی کہتے ہیں کہ میں تین مہینے تک جنگل میں پھرتار ہا میرے بدن کی کھال پھٹ گئ تھی میں مدینہ طیبہ آیا اور مرقد نور ، قبر کریم پر حاضر ہوا آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہم اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہم کے دونوں ساتھیوں کو سلام عرض کر کے سوگیا۔ تو میں نے محبوب خدا ، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ فواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں۔ اے احمد! تو آگیا ، کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا (یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیک والکہ وہم میں وہوں اور آپ کا مہمان ہوں ) تو آ قاکر یم سلی اللہ تعالی علیہ والدو ہم نے فرمایا کہ ہاتھ کھول۔ میں نے ہاتھ پھیلا دیئے تو آ قاکر یم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہم وہوں ہے۔ میں بازار گیا۔ گرم گرم ، تازہ تازہ کھاتا ، روٹی اور فواب سے بیدار ہوا تو وہ روپے میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں بازار گیا۔ گرم گرم ، تازہ تازہ کھاتا ، روٹی اور فواب سے بیدار ہوا تو وہ روپے میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں بازار گیا۔ گرم گرم ، تازہ تازہ کھاتا ، روٹی اور فالودہ فریدا پھر میں جنگل کو چلا گیا۔ (جذب القلوب ، ۲۳۱،۲۳۰)

然心の心 خوب قرمايا عاشق مصطفى ، امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الد تعالى مندنے : ویے والا ہے کا عارا نی كون ديتا إدية كومند جائ رزق اس کا کلاتے یہ یں رب ہے مطی یہ یں قام ہے ہم یں پاتے یہ یں مُحْتَدُا ، فينما، بينما حضرت صدیق اکبرنے فرمایا کهرسول الله مالک ہیں آ قائے کا تنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنے محبوب، ابو بکر صدیق ا کبر رضی اللہ تعالی عزے بار \_ شرفر ما يا: مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ آبِي بَكُرٍ فَبَكَىٰ آبُو بَكُرٍ وَقَالَ هَلُ آنَا وَمَالِيُ إِلَّهِ لَكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ (عربُ الطَّفارِين ١٣٧، السواعق ألح قرين ٢٢) یعنی مجھے نمیں اُفع دیا کسی مال نے بھی جوابو بکر (رضی اللہ تعالی منہ) کے مال نے مجھے نقع دیا۔ محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمرصد بق اکبروشی الله تعالی عنے (جب بیسنا) تو روئے اور عرض کیا کہ میری جان اور مال كاما لك آب كيسواكون ب مارسول الله (صلى الله تعالى عليك والك وسلم) حضرات! اس حدیث شریف سے صاف ظاہر اور ثابت ہے کہ محبوب مصطفیٰ، حضرت ابو بحرصدیق اکم رضی الشاتعانی مند نے اپنی جان اور مال کا مالک مجبوب خدامجد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه والدوسلم کو جانا اور مانا تو رسول الله صلی الشہ تعالی علیہ والد وسلم کو ما لک و مختار جاننا اور ماننا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور محبوب صلى الله تعالى عليه الديملم كي محبت كے صليف الله تعالى نے حضرت ابو بكر صديق اكبررضي الله تعالى عندكو ما لك ومختار بناويا ، ملاحظه بويه نبي كاغلام ما لك ومختار موتاب حضرت ابو ہررہ دہنی اللہ تعالی مدفر ماتے ہیں کدایک روز حضرت ابو بمرصد بق اکبراور حضرت مولی علی شیر خدا رضی الله تعالی عنهائے روضة رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی حاضری دی تو حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عند نے محبوب مصطفی حضرت ابو بمرصدین اکبر منی الله تعالی عناو کها که آپ آگے ہوں اور روضهٔ اقدی کا درواز ہ کھولیں۔حضرت ابو بمر صديق اكبروض الله تعالى عنه في فرمايا الصيلى شير خدار ضى الله تعالى عنداً بي السيح بمول تو حضرت على رضى الله تعالى عنه في مايا كه مي السحف المحس المرح موسكتا مول جس محق مي رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في بيكلمات فرمائ مول

https://archive.org/details/@awais\_sultan بعنی جس وقت قیامت کادن ہوگا، جنت کارضوان فرشتہ جنت ودوزخ کی تنجیاں لے آئے گااور کیے گا ہے الوبكر (رضى الله تعالى عنه) الله تعالى تم كوسلام كبتا ہے اور فرما تا ہے بيہ جنت ودوزخ كى تنجياں ہيں۔ ابُعَتْ مَنْ شِئْتَ إِلَى الْجَنَّةِ وَابُعَثُ مَنْ شِئْتَ إِلَى النَّارِ (نورالابساريس: ٩) يعنى جس كوچا ہو جنت ميں داخل كرواور جس كوچا ہودوزخ ميں بھيج دو۔ جب تک بکانہ تھاتو کوئی یو چھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا حضرات! جوالله كے محبوب سلى الله تعالى عليه واله وسلم كا عاشق اور غلام ہوجا تا ہے تو الله تعالىٰ اس كو جنت كا بھى مالک و مختار بناویتا ہے۔حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالی منہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے خلیفہ اور غلام ہیں۔ اورالله تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطاکی کہ جس کو جاہیں جنت میں داخل فرمادیں۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ جب خليفه كى شان كابيه عالم بيتورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى شان و بزرگى كاعالم كيا موگا\_ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شابان زمانہ کی جھولی محتاج كا جب يه عالم ب تو مختار كا عالم كيا موكا حضرت عمر کی حکومت دریایر:مصر کے لوگ حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه گورنزمصر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جب تک ہم مصروالے ایک نو جوان لڑ کی ، ہرسال دریائے نیل میں نہ ڈالیس تو دریا جاری نہیں ہوتا۔ ہمارا بید ستورقد یم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ بیہ جاہلیت کی رہم ہےاہے چھوڑ دو ۔لوگوں نے اس سال نو جوان لڑکی دریا میں نہیں ڈالا تو دریا سو کھ گیا۔ دریا کی حالت کو دیکھیرکر معرے لوگ مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ۔گور نرمصر نے ان سارے حالات کی خبر امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کودی ،حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ مِنُ عَبُدِ اللَّهِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ إلى نِيُلِ مِصْرِ لِعِن يدخط الله كَ بند عمر بن خطاب كى جانب ےدریائیل کےنام ہے۔

خط کامضمون بین اے دریائے نیل!اگرتوا پی مرضی سے بہتا ہے تو ہر گر جاری نہ ہواورا گراللہ تعالیٰ کے

المعان المعان المعدد ال تھم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ بچھ کو جاری فرما دے۔حضرت عمر فاروق مو رض الشاقالي عنے بيخط مصرے گورنر كے پاس بھيجا كداس خط كودريائے نيل بيس ۋال دينا۔ چنا نچے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مند کا بیہ خط رات کے وقت دریائے نیل میں ڈ الا گیا۔ مسج لوگوں نے و يكها كديهلے سے زياده سولد كر حجراياتى وريايس بهدر ماتھااور آج تك بيدريا خشك ندموا۔ (تاريخ الانفاء من وو) زلزله جاتا ربا: مرادمصطفیٰ حضرے عمر فاروق أعظم رضی الله تعالیٰ عنے کے زیانہ خلافت میں ایک دن زلزله آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور پھر زمین پر زور ہے اپنے درے سے مارا اور فر مایا کیا میں نے تیرے اور انصاف مبیں کیا؟ پھر بھی تو لرزر ہی ہے۔تو فوراز مین کازلزلہ ختم ہو گیااورز مین تھبر گئے۔ (ارخ الخلفاء) اور! مولوی اشرف علی تھا نوی نے بھی اپنی کتاب جمال الاولیاء میں حضرت عمر فاروق اعظم رہنی اللہ تعالیٰ مزکی اس طافت وقوت كوبيان كيا ب- (جمال الاولياه من ٢٠٠) ا \_ ایمان والو! مرادمصطفیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی حکومت دریا پراورز مین پر بھی نظر آر بی ہے۔ تو مجھے کہنا ہے ہے کہ جب غلام کی شان وشوکت کا بیام ہے تو دوعالم کے مالک ومختار مجوب خدا، رسول الندسلى الله تعالى عليه واله وسلم كى شان وعظمت كاعالم كيا موكا\_ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی مخاج کا جب یہ عالم ہے تو مخار کا عالم کیا ہوگا حضرت عثمان عنی نے دوبار جنت خرید لی حضرت ابو ہر رو من الله تعالی منفر ماتے ہیں: إشْتَراى عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ مَرَّتَيُنِ يَوُمَ رُوْمَةَ وَيَوْمَ جَيْشِ الْعُسُرَةِ (عاكم تاريخ الخلفاء بس: ١١٨ ، السواعق الحرقة بس: ١٠٨) لیعنی حصرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عدے دومرتبه رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم سے جنت خرید لی۔ بیرومه کے دن اور جیش عمرہ کے روز۔ حضرات! اس حديث شريف معلوم ہوا كمالله تعالى نے اسي محبوب سلى الله تعالى عليه واله وسلم كو جنت كاما لك بنايا ہے کیوں کہ بیچیاوہ ی ہے جو مالک ہوتا ہے اور حضرت عثمان عنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عند، جنت خرید کر جنت کے مالک ہو گئے

انوار البيان الديد و و و و و ۱۲۹ الدو و و و و و الدوار البيان الدوار ال عاشق مصطفیٰ سرکاراعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: بچھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اورفر ماتے ہیں! میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محت میں نہیں میرا،تیرا حضرت علی جنت و دوزخ تقسیم کریں گے آ قاكريم ، محبوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في حضرت على شير خدارضي الله تعالى عند سے فر مايا: يَا عَلِيُّ أَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ (واتَّظَى السواعق الحرق، ١٢٣) لعنی اے علی اہم جنت ودوزخ کوتقسیم کرو کے قیامت کے دن۔ حضرات! ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عندکو بشارت سنا کرید بتا دیا کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھے بہت ہی بڑی شان وعزت سے نوازا ہے میرے غلاموں کی بیشان ہے کہ وہ قیامت كدن جنت تقسيم كررب بول گے-عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج كا جب يه عالم ب تو مختار كا عالم كيا موكا غلامول كى حكومت يانى ير حضرات! جب تک ہم آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کا غلام بن کے رہے۔ کا تنات

https://archive.org/details/@awais\_sultan

大学 (この) | 全全全全全全会 アア・ | 全全全全全全会 | コールの | 大学 | جاری غلام رہی، جب ہے ہم نے مصطفیٰ کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی غلامی جھوڑی غیروں کے غلام بن سکتا۔ ج خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ کا نئات اس کے سامنے جھکتی ہے اور جوخدا کے سامنے بیل جھکتا تو وہ سب کے سامنے جھکتا ہے۔ جبتم خدا کے بن جاؤ خدا تمہارا۔ تم رسول اللہ کے بن جاؤ، رسول اللہ تمہارے -اور جب الله ورسول تہمارے تو دونوں جہان تہمارے۔ جورسول الله سلی الله تعالی علیه داله دسلم کے غلام ہے ، بولو! ان کی سیشان ہوئی بان ہوئی ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندنے دریائے نیل کوخط لکھایا نہ لکھااور دریائے ان کا کہنا مانایا نہ مانا؟ مانا كيون!اس لئے كدوه مصطفيٰ كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاكہنا مانتے تتھے تو دريا بھى ان كا كہنا مانتا تھا، ملاحظہ يجيئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه کوحضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایران فتح کرنے کے لئے بھیجا۔راتے میں آگیا دریائے وجلد۔ایرانیوں نے دوسری طرف دریا کے موری بنالئے کہ جو بھی تیرتا ہوا آ گے آئے بس تیر مارتے جاؤ اوران کی لاشوں کو دریائے وجلہ میں بہاتے جاؤ اور دریائے وجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ کردو۔ ہزاروں کی تعداد میں ایرانیوں نے دریا کے کنارے کمانوں پرتیر پڑھا کرلیٹ گئے۔ حضرت سعد جوامیر شکر سے اشکر سے فر مایاتم جانے ہو ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں۔دریا پارکرنا ہے، بولو كياكرين؟ مسلمان مجاہدوں نے كہا ہم اپنے امير كاتھم ماننا جانتے ہيں، ہميں تھم ديجئے كشتيال نہيں تو كيا، آپ تكم دیں ہم دریامیں کو دجا کیں گے۔فرمایا: میں وہ امیرنہیں ہوں کہ مہیں کہددوں،آگے براھ جاؤاورخود ہیجھے بیٹے جاؤں۔ حضرت سعدا بن انی وقاص رضی الله تعالی عنہ نے کہا سب سے آ گے میں لڑتا ہوں گھوڑا آ گے دوڑایا، حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنددا تيس طرف آ گئے اور حضرت بلال حبثى رضى الله تعالى عنه با تيس جانب آ گئے۔ يه تين سوار آ کے تھے باتی سب پیادے اور سوار پیچھے تھے۔حضرت سعد رضی الله تعالی عندنے کہا: یا الله تعالی ! تیرے محبوب صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے غلام تيرے نام كا بول بالاكرنے فكے بيں، وريا ياركرنا ہے، جمارے ياس كوئى مشتى نبيل ے،اس دریا کو ہمارے لئے مخر کر دے۔ یہ کہد کر گھوڑے کو دریا میں ڈال دیئے،آگے،آگے بیتین تھے، پچھے مارا الشكر، وه دريايراس طرح دور تے چلے جارے تھے جيسے دور يرجم اورآپ دور تے جاتے ہيں۔ واکٹرا قبال نے كہا ہے: وشت تو وشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بح ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

الدوری بانی کی سطح پر گھوڑے دوڑاتے جارہ ہیں،ان کے م بھی پانی ہیں نہیں بھیکے،ادھرایران والوں نے م بھی پانی ہیں نہیں بھیکے،ادھرایران والوں نے م بھی پانی ہیں نہیں بھیکے،ادھرایران والوں نے م بھی تو ڈرکرمیدان چھوڈ کر بھاگنے گے اس طرح سب فرار ہوگے اور ایران پر پہم اسلام اہرانے لگا۔

کی مجمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں محضرات! جس وفت دریا پارکر گے تو حضرت سعدرض الله تعالی عدنے کہا بھا تیو! کسی کی کوئی چیز دریا ہیں گری جو نہیں؟ایک بوڑھے صحابی نے کہا میراایک مٹی کا بیالہ دریا ہیں گرگیا ہے۔ تو انہوں نے یہیں کہا کہ مٹی کا بیالہ تھا کہ پانی ہیں ایک بوڑھے موکر کہا اے دریا!

ہمارے ایک مجاہد کا بیالہ گرگیا ہے وہ پیالہ دیوے۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی ہیں ایک بھنور پیدا ہوئی اور کی فیمی طافت نے اس بیالے گو باہر پھیک دیا۔ حضرت سعدرض الله تعالی عدنے پیالہ پکڑ کر ہوڑھے بجاہد کودے دیا۔

میں اس بیالے کو باہر پھیک دیا۔ حضرت سعدرض الله تعالی عدنے پیالہ پکڑ کر ہوڑھے بجاہد کودے دیا۔

میں جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

کی مجمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

درود شریف:

حضرات! آقا کریم، رسول الله صلی الله تعالی علیه واله دسلم کی غلامی اور فرما نبر داری کی شان ملاحظہ سیجیج کدان کی عکومت دریا پر، ان کا قبضہ پانی پر، جہاں جاتے ہیں ساری خدائی ان کے تابع فرمان نظر آرہی ہے۔ جب غلاموں کی شان کا بیام ہے تو آقا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله دسلم کی شان و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔
جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی

مخاج کا جب یہ عالم ہے تو مخار کا عالم کیا ہوگا حضورغو ش اعظم کی حکومت دریائے و جلہ پر

يت عواسوار البيان إ عد عد عد خد خد عا ١٣٢ إ عد عد عد عد عا صدير كاز ديا اور فرمايا كدا ، وجلد اخرد ار االى عدے آئے ند بوھنا۔ اس كے بعد فور آئى د جلد كى طفيانى شم بون عى اورة بستة بسته يانى الى الى عدير الله كراهبركيا- (بدالارار) حضرات! ہمارے بیر جضورغوث اعظم رض الله تعالی من كافر مان بك. وَلَـوُ ٱلْـقَيْـتُ سِـرَى فِـي بِحَـارِ كَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ یعنی اگر میں اپناراز دریا پرڈال دوں تو اس کا پائی زمین میں جذب ہو کر خشک ہوجائے۔ توجب وليون اور پيرون كيسرداركى شان كايدعالم بينوامام الانبياءاورسيدالرسل محدمصطفي سلى الله تعالى عليداله المركى شان وبزرگي كاكياعالم بوگا-جب ان کے گدا بحر دیتے ہیں شابان زمانہ کی جھولی محاج کا جب سے عالم ہے تو مخار کا عالم کیا ہوگا خواجه کی حکومت انا ساکریر: بهت مشہور واقعہ ہے کہ ہند کے راجه، ہمارے خواجه، سلطان البند، عطائے رسول ،خواجه معین الدین حسن چشتی سنجری ،اجمیری رضی الله تعالی عند کے حکم سے انا ساگر کا پورایا فی ایک پیاله پس آگیا تھا اور پیاله کاپانی پھرسا گرمیں ڈال دیا تو پوراسا گر بھر گیااورلبریز ہو گیا، کیامطلب؟ که جب ولی اللہ خواجہ کی شان کاپ عالم بيتورسول الله جيم مصطفي سلى الله تعالى عليه والدولم كي شان وبزركى كاعالم كيا جوكا- (ابل سنت كي آواز ١٨٠٠٠ وجي ٢٥٥) جب ان کے گدا بحر دیتے ہیں شابان زمانہ کی جھولی محاج کا جب یہ عالم ہے تو محار کا عالم کیا ہوگا ورق تمام ہوا اور مدت باقی ہے اک فینہ جاہے ای ج بیراں کے لئے

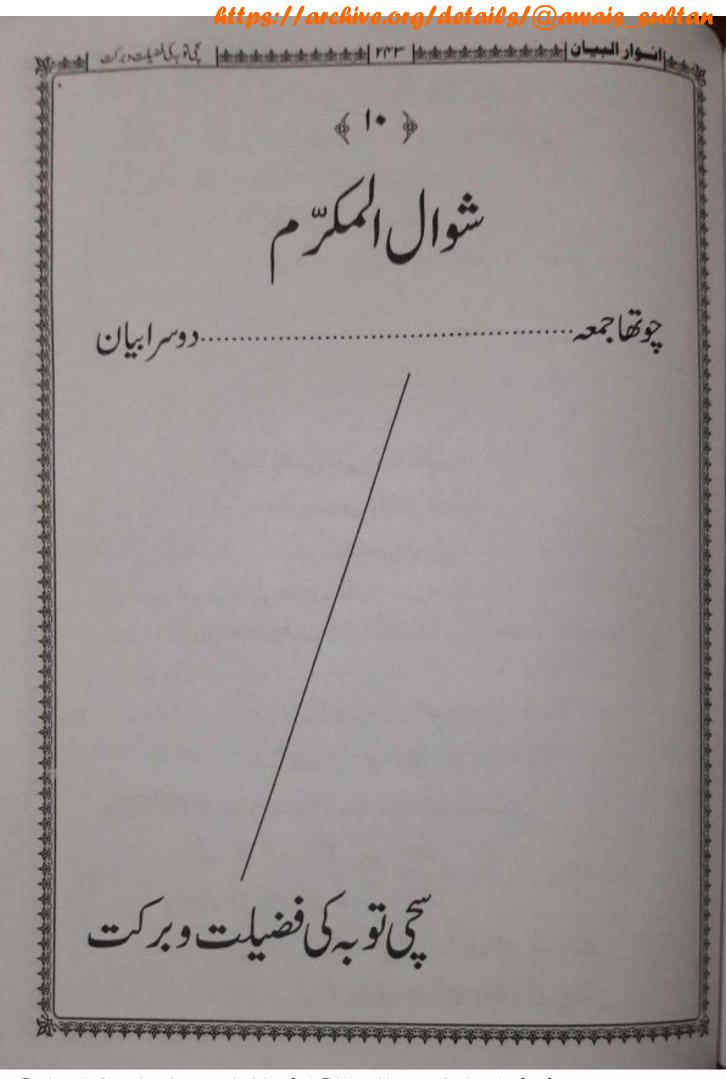

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan میرے ویر حضور غوث اعظم کے واسطے میرے خواجہ حضور غریب نواز کے واسطے ميرے اعلى حضرت امام احمد رضا كے واسطے مير ، مرشد اعظم حضور مفتى اعظم مند ك واسط ئے نعمت بدر ملت اور دریا شاہ کے واسطے (رضى الله تعالى عنهم اجمعين) اور! کی نے کہاہ: عصیاں سے مجھی ہم نے کنارہ نہ کیا ليكن تونے ول آزروہ مارا نه كيا ہم نے کی جہم کی بہت تہ بیریں گر تیری رحمت نے بھی اس کو گوارا نہ کیا تمہید! حضرات! اللہ تعالیٰ نے آیت مبار کہ میں ارشاد فر مایا کہ اے ایمان والو! یجی تو بہ کرو۔اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: تُو بُوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا آيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ 0 (١٠٥،١٦) ترجمہ: اوراللّٰدی طرف توبر رواے مسلمانو! سب کے سباس امید پر کہتم فلاح یاؤ۔ (کنزالایمان) حضرات! الله ورسول جل شانه وصلى الله تعالى عليه داله وسلم كابرا كرم اورا حسان عظيم ہے كه گنهگاروں، خطا كاروں كو گناہ کے عیب اور خطا کی نایا کی ہے یاک وصاف ہونے کے لئے ایک کارآ مداور بڑا ہی کا میاب نسخہ عطافر مایا ہے وه عاقب!! رحت كاصدا! لَا تَقُنطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ط (ب٣٠،٢٣) ترجمہ: الله تعالیٰ کی رحت سے نا امید نہ ہو۔ ( کنزالا بمان) الله تعالى كى رحمت كى شان

انسوار البيان المهديد و و و ١٢٦١ المهديد و ١٢٠٠ المهديد و البيان المهديد و ا اوڑھے ہوئے تھا۔اس نے عرض کیایارسول اللہ!سلی اللہ تعالی ملیکہ والک وسلم میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزراتو م نے اس جھاڑی میں چڑیا ہے بچوں کی آواز تی تو میں نے انہیں پکڑلیااورا پے کمبل میں چھپالیا ،اتنے میں ان کی ما<sub>ال</sub> آ گئ وہ میرے سر پر چکر کا شے تگی ، میں نے اس کے سامنے وہ بچے کھول دیتے وہ ان پر کر پڑی تو میں نے ان سے کوایے کمبل میں کپیٹ لیاوہ سب میرے پاس ہیں تو آ قاکر بیم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ان سب کو ز بین پرر کھ دو۔ بیس نے ان سب کوز بین پرر کھ دیا تو ان کی مال ان سے چیٹی ہوئی تھی تب رسول الله سلی الله تعالی ملیدواله بلر نے فرمایا کیاتم ان چوزوں کی ماں کی اپنے بچوں سے اس قدر محبت پر تعجب کرتے ہو۔ فَوَالَّذِي بَعَشِنِي بِالْحَقِّ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْآفُورَاخِ بِفَوَاخِهَا (ابوداوَ شريف، عَلَوْة شريف، ص ٢٠٨٠) یعنی شم ہےاس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فر مایا۔اللہ تعالیٰ بندوں پراس سے زیادہ م<sub>ہر بان</sub> ہے، جتنی بچوں کی ماں چوز وں پرمہر بان ہے۔ اس کے بعد! آ قاکر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس شخص سے فر مایا کہ جاؤ! ان سب کو جہال سے لائے تھ وہاں جھوڑ آؤ۔ حضرات! ماں کوبھی اپنے بچے ہے اتن محبت نہیں ہوتی ہے جتنی محبت اللہ تعالیٰ کواپنے بندے ہوتی ہے اسی کئے! توبار، باررحمت خدا آواز دیت ہے کہ میرے بندو! میرے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے غلامو! توبه واستغفار كرو، تاكه مين تم كو بخش دول\_ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا توبہ بوی سر ہے گناہ گار کے لئے حضرات! توبہ ہے صرف گناہ نہیں مٹتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعہ گناہ بھی مٹاتا ہے اور گناہ کے برابر نیکیاں بھی عطافر ما تاہے۔ الله تعالى ارشاد فرماتا ب! فَأُو لَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ م (١٩٥،١٩) ترجمہ: توایسوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دےگا۔ (کنزالا یمان) یعنی اللہ تعالی تو بہ کرنے والوں کے گنا ہوں کو صرف مثاتا اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے گنا ہوں کومٹا کر ان كے بدلے ميں نيكياں عطافر ماتا ہے۔ 

https://archive.org/details/@awaig\_cultan المرادر والمعال رحت کی بارش سب پر ہوتی ہے مولى الموشين، «هزت موال شيرخدار في الشاق الدين التالي عند الك العند الله الموشين ، «هزت موال كيا كدانيا كناه كارك التابعي بيلة تعالى كى رحمت يمل حصر بيع حضرت على شير فعد ارضى الشاخالي عدف وويرتن متكواسة أيك ياك وصاف اور ودمرا الندود كجيزة الود تفارة بإن فرمايا كمان دونول كواكر بارش شن ركها جائة قد بناؤ يدونون عي ياني ع جرجا كي كما ياك وصاف يرتن أو يانى س مجرجا ع كالوركنده مجوز الود خالى روجاع كالاس فنص في جواب ما كمارش بولي أودونون عي جرجا في كيدو معرت على شرخدار في الدندال حدة فرماليا: كَذَالِكَ رَحْمَةُ اللَّهِ تُعِمُّ الطَّاتِعَ وَالْعَاصِيُّ (الإ الطالِين) بعنی ای طرح الله تعالی کی رحت بھی جرنیک وبدے لئے عام ہے۔ يرستا فيل دكي كر اير راحت بدول پر بھی برسا دے برسانے والے الله تعالى في شيطان كوجواب ديا: حديث شريف بحبوب خدا محرر سول الندسلي الله تعالى مليه والديم ف فرما كه شيطان نے اللہ تعالی سے كہا كه اے رب الجھے تيرى عزت كی تيم اجب تک تيرے بندے زند وريس كے یں انیں گراہ کرتارہوں گا،ان سے گناہ کے کام کروا تارہوں گا۔ توجهارية قاكريم سلى الشرقوال عليه الدومم فرمات جي كمالشرتعالى في شيطان كوجواب ديا: وَعِزْتِي وَجَلالِي وَارْتِفَاع مَكَانِي لَا أَزَالُ اعْفِرُ لَهُمُ مَااسْتَغُفَرُ وُنِي (مَتَلُوة شريف من ١٩١٠) یعنی مجھے میری عزت وجلال اور بلندی کی تتم کہ میں اپنے بندوں کو بخشار ہوں گا جب تک وہ مجھ سے تو بہ واستغفار کرتے رہیں گے۔ حضرات!الله تعالی کی بخشش ومجت پر قربان جاؤ که وه جم پر کس قدر رحیم وکریم ہے که شیطان اگر جمارادشن وقالف ہے تو اللہ تعالی ہمارے لئے مہر بان اور مدد گار ہے۔ گذرضا كاحساب كيا، وه اگر چدلا كھول سے ہول سوا مراے کریم تیرے عنوکا، ندحیاب ہے نہ شارہ

## توبه كادروازه مروفت كطلار متاب

انسوار البيان المهام و و و و ١٢٨ المهام ١٢٨ المهام ١٠٨ المهام و المال ال

حدیث شریف: آقاکریم مصطفیٰ رحیم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا کدالله تعالیٰ کا دست کرم رات کے گنهگاروں کے لئے صبح تک اور دن کے گنهگاروں کے لئے رات تک دراز رہتا ہے۔ (صبح مسلم، ج.۲ س:۳۵۸، مکاففۃ القلوب بس:۱۱۲)

### توبرنے والا ایساہ جیسے گناہ ہی نہیں کیا

حدیث شریف: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ محبوب خدا رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا:

اَلْتَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ (ابن ابه من ۱۳۱۳، مثلوة شريف من ۲۰۲۱)

یعنی گناہ کرنے والا ایہا ہوجاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا۔

سیحی تو بہ کسے کہتے ہیں: مراد مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ توبة النصوح لیعنی تجی توبہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر آ دمی گنا ہول کی طرف نہ لوٹے جیسے نکلا ہوا دودھ پھرتھن میں واپس نہیں ہوتا۔ (هنیة الطالبین)

لہذا جب بھی مومن اپنے گنا ہوں ہے تجی تو بہ کرتا ہے تو گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجا تا ہے۔ تو اب اسے چائے۔ حیا ہے کداپنی تو بہ کا خیال رکھتے ہوئے پھر گناہ کے قریب نہ جائے۔

حدیث شریف: آقا کریم سلی الله تعالی علیه دالدوسلم نے فر مایا که الله تعالی تمهاری صورتوں کونہیں دیکھا بلکه تمهارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

توبہ مقبول نہیں ہوئی: حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت ہوگ ایسے ہوئی : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت ہوگ ایس لئے کہ انہوں نے تو بہ کے درواز ہ کوشر مندگی ہے مشحکم نہیں کیا تھا۔ تو بہ کرنے کے بعد گناہ کرنانہیں چھوڑا تھا۔

اور فرمایا! که گناہوں کو بھول جانا بہت خطرناک بات ہے۔ ہرعقل مند کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے انس کا محاسبہ کرتار ہے اور اپنے گناہوں کونہ بھولے۔ (مکاهفة القلوب،ص:۱۱۲)

#### گناه پرشرمنده بونا، توبه ہم قادر یوں کے قبر کے اجالا ، آخرت کے سہارا ، ہمارے پیر، شیخ عبدالقادر جیلانی رشی اللہ تعالی عند قم طراز ہیں ے آتا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا که ( گناه پر ) ندامت اور شرمندگی تو بہے۔ اورفر مایا! کہ جس مخص نے گناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہوا،تو شرمندگی اس گناہ کا کفارہ ہے اور! حضرت حسن بصرى رضى الله تعالى عندنے فرمایا كه توبدكے جارستون (پلر) ہيں۔(١) زبان سے معافی بانگنا\_(۲) دل سے نادم وشرمندہ ہونا\_ (۳) تمام اعضاء کو ہرقتم کے گناہ سے رو کے رکھنا\_ (۴) پیزیت رکھنا کہ ہ سندہ بھی بھی گناہ نہیں کروں گااور یہ بھی فر مایا کہ توبۃ النصوح لیعنی تجی تو بہ بیہ ہے کہ جس گناہ ہے تو ہے کہ ہےاس کی طرف پھرندلوٹے۔ (ندیة الطالبین من ۲۵۹) حضرات! حدیث شریف سے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوگیا کہ دل سے شرمندہ اور نادم ہونا ہی اصل توبہے۔ابرہی میہ بات کہلوگ کان پکڑتے ہیں اور اپنے گالوں پرطمانچے لگاتے ہیں تو اس کا ثبوت کتابوں میں كہيں بھی نہيں نظر آتا۔ توبه كرتا ہے چھر گناه كرتا ہے: ہمارے پير، روش ضمير، حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه لکھتے ہيں كہ مجوب خدا،رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مايا كه گناه سے توبه كرنے والا بے گناه كى طرح موجا تا ہے۔ اور ا گناہ ہے تو بہ کر کے پھر تو بہ کوتو ڑ کر گناہ کرنے والا پھررب تعالیٰ ہے تو بہ ومعافی مانکنے والا گویا اپنے رب تعالی سے فداق کرتا ہے۔ (فدیة الطالبین من ٢٥٩) گناہ سے دل پرایک کالا دھبہ پڑجا تا ہے ہمارے پیراعظم ،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندتح بر فرماتے ہیں کہ محبوب خدا، رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا، ميں نے کسى چيز کوطلب كرنے ميں اتنا حسين اور تا ثير مں اتنا تیز نہیں پایا۔ جتنی پرانے گناہ کے لئے نئی نیکی ہوتی ہے۔ بلاشبہ! نیکیاں گناہوں کومٹادی ہیں۔ بیفر مان! نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے ایک عظیم نصیحت ہ۔جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ ہے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجاتا ہے اور وہ تو بہ کرتا ہے تھبرا کراللہ تعالی

Market to the total tota

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ المعان المعدد ال کی طرف رجوع کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ تو اس وقت وہ نقطہ دل سے صاف ہوجا تا ہے۔ اگر وہ تو ہے، گرمہو زارى اوراستغفارنېيں كرتا ہے تو گناه بالائے گناه ، داغ پر داغ تذہبہ تنہ موجاتے ہيں۔ يہاں تك كه تمام دل ساه ہوكر مرده بوجاتا ہے۔(فدیة الطالبین،ص:٢٥٨) الله تعالى كوتوب يسند م : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 0 (١٥٠١) ترجمه: بي شك الله بيندكرتا بي بدكر في والول كواور بيندر كهتا بي تقرول كو- (كزالايمان) حدیث شریف: صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا کریم، رسول الله مسلی الله تعالی علیه واله والم نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہرواور اس ہے بخشش طلب کرو۔ فَانِينُ أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (مَلَمْ ريف) تعنی میں تو دن میں سومر تبدتو به کرتا ہوں۔ اور! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ وَاللَّهِ إِنِّي لَا سُتَغُفِرُ اللَّهَ وَاتُوبُ إِلَيهِ فِي الْيَوْمِ اكْثَرَسَبُعِيْنَ مَرَّةٌ (مَح بخارى، ج:٢،٩٥٣) یعنی اللہ تعالیٰ کی تشم میں دن بھر میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہوا ستغفار کرتا ہوں۔ منزل عشق میں تشکیم و رضامشکل ہے جن کے رہے ہیں سوا، ان کوسوا مشکل ہے حضرات! نیکوں اور اچھوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہے اور! گنامگاروں اور بدول کی توبہ گناہوں اور خطاؤں سے معافی کے لئے ہوتی ہے۔ الغرض! توبه کی اصل اور بنیاد گناہوں ہے ندامت اور شرمندگی ہے۔ ملاحظہ سیجئے۔ سچی توبه کی برکت سے شراب، دودھ بن کئی مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شرابی شراب پی کر، شراب کے نشے میں دھت ہوکر چلا آ رہا ہےاورشراب کی بوتل بھی ساتھ میں ہے،اُدھر سے امیر الموشین حفزت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء خةشريف لا رہے ہيں۔شرا بي حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء نہ كود مكھ ليتا ہے اورشراب کی بوتل کو بغل میں چھپالیتا ہے۔اورول ہی ول میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم وشرمندہ ہو کرعرض کرتا ہے کہ یا \*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan

منان وستارمولی مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچالے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درے ہے بھی بچالے۔ میں تیری بارگاہ میں نادم وشرمندہ ہوں اور بھی بھی شراب نہ پوں گاادھرحضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شرابی کے قریب پہنچ گئے اور شرابی کودیکھااوراس نے شراب کی تلین بوتل جو چھپائی تھی اس حرکت کوبھی و مکھ لیا تھا۔امیر المومنین نے پرجلال آ واز میں فر مایا کہ تو نے شراب بی رکھی ے۔اورشراب کی بوتل کو بھی چھپار کھا ہے۔ مجھ سے ڈرتا ہے اورجس کے عکم سے شراب حرام ہے اس اللہ تعالیٰ ے ڈر۔اس شرابی کی حالت خراب تھی۔ڈرتے۔ڈرتے شراب کی بوتل باہر نکالی مگر اس کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ تو شراب کی بوتل میں رنگین شراب نہیں ہے بلکہ شراب کی جگہ دودھ ہے۔شرابی حیرت میں ہے کہ بوتل میں شراب بجرنے والا میں،شراب کی رنگین بوتل کو لانے والا میں،اور جب بغل میں چھپایا تھا تو بھی شراب تھی۔آخر ماجرا کیا ہے اور ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی حیرت میں بیس کہ ابھی ابھی میں نے خود ، دیکھا تھا تو اس بوتل میں رنگین شراب تھی اب!اس بوتل میں دودھ کہاں ہے آگیا۔اتنے میں غیبی آ واز آئی اے عمر تعجب نہ کرو! یرے بندے کی مجی تو بہ کی برکت ہے کہ میں نے شراب کودودھ بنادیا ہے۔ (ملحصام شوی مولاناروم) حضرات! بیہ ہے تجی تو ہد کی برکت کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں نادم وشرمندہ ہو کر تجی تو بہ کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کوقبول فر ماکراس کی سجی تو بہ کی برکت ہے رنگین شراب کو یاک وصاف دودھ بنادیتا ہے۔ توبہ کے آنسوؤل نے جہنم بجھا دیا توبہ بڑی پر ہے گنامگار کے لئے

## سچی توبه کی برکت سے مٹی ،سونابن گئی

حضرت فضیل بن عیاض رضی الله تعالی عذ، ہند کے راجہ بھارے پیارے خواجہ عطائے رسول، سلطان الہند حضور غریب نواز رضی الله تعالی عذکے مشاکنے کرام میں سے ہیں۔آپ کا مقام ومر تبہ گروہ اولیاء میں بہت ہی بلند وبالا ہے آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت فضیل رضی الله تعالی عذا یک مشہور ڈاکو تھے۔ بے شار ڈاکو آپ کے ساتھ کا م کرتے تھے اور آپ تمام ڈاکو وک کے سروار تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جنگل میں ایک قافلہ میں ایک فی فلے میں ایک قافلہ میں ایک فی الله (پ ۲۵ مرا) رات میں آب سے سرات سے رک میں تاکہ کے اللہ (پ ۲۵ مرا) کے اللہ میں آب سے سرات سے کریمہ تلاوت کر رہاتھا کہ اللہ کیان لیگذین المنوا ان تنځ شع قُلُو بُھُم لِذِی کو الله (پ ۲۵ مرا) کے اللہ علی الله کی یاد کے لئے۔ (کنزالا بمان) کو لی جھک جا کیں الله کی یاد کے لئے۔ (کنزالا بمان)

م ما انوار البيان إخد مد مد مد مد ما ror المدهد مدهد المراد المدهد المد اس آیت کا حضرت فضیل کے ول پراس فقد راثر ہوا کہ ڈاکٹ دبزنی کرنے اور تمام گناتوں سے تو كرلى۔ جب مچى توبەكر لى تواپ تمام ساتھيوں يعنى ۋا كوؤں كو بلايا اور روروكرسب ساتھيوں كو بتانے گئے كمان فضيل اين رب تعالى ع ورف لكا باوريس في ربزني اورتمام كنابول عنوبكرنى ب-البذا! ميراراستان ہے اور تم سب کا راستہ اور ہے تو! کچی تو ہہ کی پہلی برکت بیظا ہر ہوئی کہ تمام ساتھیوں نے بھی ڈاکہ زنی اور تمام گناہوں سے توبد کی اور سب نے ایک ساتھ بیک آواز کہا کہ اے حضرت فضیل ابھی تک رہزنی اور ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے اوراب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔حضرت فضیل نے ساتھیوں سے فرما كدجس كے ساتھ ہم نے لوث ماركى ہے جہال تك ہوسكے ان سے معافى مانگ لينا جا ہے \_معلوم ہواكہ ياس ميں ایک گاؤں ہے جس میں ایک یہودی رہتاہے کچھ ہی عرصہ ہواہے ہم نے اس کا قافلہ لوٹا تھا۔ چنانچہ! حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عندا ہے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں میں یہودی کے گھر پہنچے، یہودی دیکھیر تحبرا گیا که فضیل دا کوآ گیا۔ مگر فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے یہودی حضرت فضیل کوروتا ہواد کھے کر کہنے لگا کہ فضیل کیابات ہے؟ تم روتے کیوں ہو؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا اپنے گنا ہوں سے شرمندہ ہوں اورتم ےمعانی کے لئے آیا ہوں۔وہ یہودی توریت شریف کا جانکارتھا۔اس نے توریت شریف میں بڑھاتھا کہ جو مسلمان اپنے گناہوں سے تجی تو بہ کر لے گا تووہ اگرمٹی کو ہاتھ لگادے گا تووہ مٹی سونا بن جائے گی۔تواس یہودی نے کہا کہا ہے اسل ہم نے قتم کھائی تھی کہ ہم تم سے بدلہ لیں گے لیکن تم معافی کے لئے آئے ہوتو سب معاف کردوں گا مرتم نے جومیری سونے کی اینٹی غصب کی تھیں وہ واپس کردوہم تم کومعاف کردیں گے۔حضرت فضیل رہی اللہ تعالی مد نے فرمایا سونے کی اینٹیں تو ختم ہو چکی ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔تو یبودی نے کہا کدا نے فسیل تم جنگل جاؤ اورمٹی کی اینٹ بنا کر لے آؤ میں سوناسمجھ کرر کھلوں گا۔حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عندا بے ساتھیوں کے ساتھ جنگل پہنچے ٹی کو پانی ہے گوندھااورا بینٹ تیار کی جب اینٹ سو کھ کے تیار ہوگئی تو حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عذنے ان مٹی کی اینوں کوایک بوری میں جرااور لاکر یہودی کے حوالے کیا یہودی نے جب بوری کے منہ کو کھولاتو دیجتا ہے کہ اس بوری میں مٹی کی اینٹ کی جگہ سب سونے کی اینٹیں ہیں حضرت فضیل بن عیاض رسی اللہ تعالی عنداوران کے سارے ساتھی جرت میں ہیں کہ شی کو یانی سے گوندھا ہم نے اور اینٹ تیار کر کے بوری میں جرا ہم نے اور بوری کو لے کر آئے بھی ہم تھوڑی دیر کے لئے بھی یہ بوری نگا ہوں سے غائب نہیں ہوئی۔ پھراس میں سونے کی این کیے؟ تو میسی آواز آئی کداے فضیل اہمہاری مجی توبد کی برکت ہے کہ ہم نے مٹی کوسونا بناویا ہے۔حضرت فضیل بن

انواد البيان المديد مديد المديد الم عاض منی الله تعالی عندروت رہے اور الله تعالی کے کرم واحسان کو یا دکرتے رہے اور آپ کی کچی توب کی ایک برکت سے ظاہر ہوئی کہ بہودی نے بھی آپ کے ہاتھ پرتوبری اور سلمان ہوگیا۔ ملخصا (کشف انجوب من ۱۵۲، ملضا، تذکرة الاولیاء من ۱۵۰ توبہ کے آنووں نے جہنم بجھا دیا توبہ بڑی پر ہے گناہ گار کے لئے درودشريف: حضرت بشرحافی کی توبه: گروه اصفیاء کے سروار حضرت بشرحانی رضی الله تعالی عند کشف وکرامت میں بہت مشہور تھاورا پے زمانے کے اولیاء میں منفر دمقام رکھتے تھے۔آپ کی توبہ کا واقعداس طرح ہے کہ آپ کے پاس شراب کی فیکٹری تھی آپ شراب بناتے تھے اور شراب پیتے بھی تھے ایک مرتبہ شراب کے کارخانہ ہے گھر کو جار ہے تفے كدراسط ميں ايك كاغذ كائكر الماجس يربيسم الله الوَّحَمَٰن الوَّحِيْم لكھا ہوا تھا۔ كاغذ كاس ككر بورے ادب واحترام سے اٹھایا اوراپنے رب تعالیٰ کے نام کو چو مااوراس کاغذ کوعطر سے معطر کیا اورایک بلند مقام پرر کھ دیا۔ بس الله تعالیٰ کوان کابیادب اس قدر پسندآیا که الله تعالیٰ کے کرم ہےان کے دل کی دنیابدل گئی اور جب وہ اپنے مکان سے شراب کے کارخانہ میں آئے اور اپنے مخصوص آ رامگاہ میں سو گئے ،خواب میں بشارتیں آئے لکیس اور ایک مر د در دلیش کو علم ہوا کہ بشر کے پاس جاؤاور میراسلام کہواور میراپیغام بشرکوسناد و کہ جس ہونٹ نے میرے نام کا بوسہ لیا ہاب میں اس ہونٹ اور منہ سے نا پاک شراب نہیں پینے دوں گااس دروکیش نے حضرت بشر کے شراب خانہ کے درواز ہ پر جا کر دستک دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بشر کوسلام کہا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ میں اپے بشرکواب شراب نہیں پینے دوں گا حضرت بشرایے بستر سے اٹھے اور دروازہ پر قاصد سے ملے۔ قاصد نے

پیام ہے کہ اب! میں ان ہونٹوں سے نایاک شراب کونہیں لگنے دول گا جن ہونٹوں نے میرے نام کو بوسہ دیا ہے اوراس مندمیں پلید شراب کونہیں جانے دوں گا جس مندنے میرے نام کو چو ماہے۔بس حضرت بشریر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ اور بار، بارید کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے سلام کہاہے میرے رب تعالی نے مجھے سلام کہاہے۔ اور ب خودی کے عالم میں ننگے پیر جنگل کی طرف چلے گئے سچی توبہ کی اور اللہ کے ولی ہو گئے۔ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا توبہ بڑی پر ہے گناہ گار کے لئے

کہا کہا ہے بشر میں اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آیا ہوں اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا سلام لایا ہوں۔اور اللہ تعالیٰ کا بیہ

انوار البيان المعلى و و و البيان المعلى و المعلى و البيان المعلى و ا حضرات! حافی کامعنی نظے پیروالاحضرت بشرحافی رضی الله تعالی عند زندگی مجر نظے پیرر ہے۔(١) آپ فرما کے تھے کہ جس وقت میرے پاس اللہ کا سلام آیا تھا اس وقت میں نظے پیر تھا اس لئے اب میں نظے بیر رہنا پیز كرتا موں۔(٢) اورآپ سے يہ بھى فرماتے موئے ساكيا كەز مين الله تعالى كا بچھايا موافرش ہاورشاى فرش جوتے پین کر چلنااوب کے خلاف ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے! کداللہ تعالی نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی منے اوب کواس قدر پند فرمایا اور قیول کیا کہ جنگل میں یا جہاں بھی حضرت بشرحافی رضی اللہ تعالی عندر ہتے تھے وہاں کے چرندو پرنداور گائے ، نیل تمام جانوروں کو تھم دیدیا کہ اس جگہ یا خانہ، پیشاب نہ کرنا، جہاں میرابشرر ہتا ہے۔لہیں میرے بشر کا پاؤں گندہ نہ ہو جائے۔ (ملضا کشف الحوب من ١٦٣ ملضا تذكرة الاولياء من ١٩٠) حضرات! حضرت فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنداور حضرت بشر حافي رضي الله تعالى عنداي "كناه يرنادم وشرمندہ ہوئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں مجی توب کی تو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کومعاف فرما کر گروہ اولیاء کی سرداری عطافر مادی۔ توبہ کے گناہوں نے جہنم بجا دیا توبہ بڑی پر ہے گنہگار کے لئے اور! توبركرنے والےكو، پچھلے گناموں سے توبدكر كے نيك بننے والےكو، شرابي جوارى نے توبدكى اور نمازى اورحاجی بن گیاتواس کوطعنہ بیں دینا جاہئے کہ سوچو ہا کھا کے جلی بلی حج کرنے معاذ اللہ تعالی ملاحظہ کیجئے۔ توبرنے والے کوطعنددینابرا گناہ ہے يرول كے بير جضورغوث اعظم شيخ عبدالقا در جيلاني رضي الله تعالى منتح برفر ماتے بيل كه۔ محبوب خداہ محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم کا ارشاد یا ک ہے کہ جو مخص کسی (توبہ کرنے والے) مسلمان کو اس کے پچھلے گناہ کی وجہ سے اس کو طعنہ دیتا ہے، تو وہ طعنہ دینے والاضخص اس وقت تک دنیا ہے نہیں جائے گاجب تك وه طعند ين والااس كناه من جتلات وجائة اور ذكيل ورسوان وجائه (ملها مندية الطالبين بن ٢١٥) حضرات! بزے پیر، روش ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی مندکی بیان کی ہوئی حدیث شریف سے پتہ جلا کہ بڑے سے بڑا گنبگار خطا کار، جب اپنے گناموں اور خطاؤں سے توبہ کر کے نیک وصالح موجائے تواس کے

· 女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女

https://archive.org/details/@awais\_sultan 大川山田に | 全年本年本年本日 100 | 日本本本本本本 | 35、35によりにして پھلے گنا ہوں کی وجہ سے اس کو طعنہ نہیں دینا جا ہے ور نداللہ تعالی طعنہ دینے والے مخص کوای گناہ میں مبتلا کر کے اس كوذيل ورسوافر مادے كا ، الله تعالى اپنى پناه ميں ركھے آمين ثم آمين -حضرات! توبداور دعاء کومقبول بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ای طرح توبدو دعاء کریں جیسا کہ مارے بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے۔ اول وآخر درودشریف: مرادمصطفیٰ،امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ب بھی دعاء ما تکی جائے تو اول وآخر درودشریف پڑھ لینا چاہئے ، تا کہاللہ تعالیٰ ،مخبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم كدرود شريف كى بركت سے بندے كى دعا كوشرف قبوليت عطافر مادے۔ لبذا! جب بهي جم توبه واستغفاركرين توليهليآ قاكريم محبوب خدام صطفي حيم صلى الله تعالى عليه والدوسم پر در و دشريف ر ولیا کریں اور یفین رکھیں کدورودشریف کی برکت ہے ہماری تو بہضرور قبول ہوجائے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرات! الله تعالى كى بارگاه ميں توبركنا اور خوب رونا بهت ہى پنديدهمل ہے۔ملاحظه ہو۔ حدیث شریف: آقا کریم مصطفیٰ رحیم سلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فر مایا که قرآن پڑھو، اور روؤ، اگر رونانه آئے تورونے والے تحص جیسا چہرہ بناؤ۔ (ابن ماجہ من ۳۰۹) الله تعالیٰ جمیں بھی رو،روکرتو بہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ثم آمین۔ حضرت آدم عليه السلام كي توبه حضرت آدم عليه السلام جب جنت سے دنيا ميں تشريف لائے تو تين سو برس تک الله تعالیٰ کی بارگاہ ميں روتے اور گڑ گڑاتے رہے اور تو بہ کرتے رہے سیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول نہ کی۔ لیکن جب حضرت آ دم علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں یوں عرض کیا کہ یارب اَسْفَلُکَ بِحَقّ مُعَمَّدِ أَنُ تَغُفِرَ لِي لِعِني ا رب تعالى تير محبوب محرسلى الله تعالى عليه والدوسلم كطفيل مجصے معاف فرماوے۔ تو! الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كو بخش ديا اوران كي توبه قبول فرمالي-(امام بيهيق دلائل العبوة ، روح البيان ،ص: ٢٣٠) حضرات! محبوب كريم مصطفى رحيم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے نام پاك كى بركت سے الله تعالى نے حضرت آدم عليه السلام كي توبي قبول كي-中午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午午

المسان المعمد معمد المعمد المع لعنى الله تعالى نے بغیر محبوب ملى الله تعالى عليه ولاه وسلم كے ندكسى كو بخشا باور ند قيامت تك بخشے كا وصل مولى عاج بو تو وسيله وهوند لو ب وسله نجدیوا بر کر خدا ملتا نہیں حضرت ابولبابه كى توبه: حضرت ابولبابه رضى الله تعالى منه نے آتا كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كا ايك بوشيده راز فاش كرديا تو الله ورسول بل شانه وسلى الله تعالى عليه واله وسلم ناراض جو كئة اوران كي حق بيس آيت كريمه نازل جو في اور حضرت لبابدرسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کد ابھی میرے قدم اپنی جگدے ہے بھی نہیں سے کہ میرے تنمیر نے جھے جینجھوڑ ا کہ بلاشبہ اس وقت میں نے اللہ ورسول جل شاندوسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی امانت میں خیانت کی ہے۔ (لیمی رسول الندسلى الله تعالى عليه والدوسلم نے يہوديوں كولل كرنے كے بارے ميں فر مايا تھا اور بيداز كى بات تھى جس كوحفزت ابولبابەر ضى الله تعالى منے يہود يوں كوبتا ديا) چنانچە حصرت ابولبابه رضى الله تعالى مندا پنے اس گناه كے تصور سے لرز گئ اوراپنے اس گناہ پر نادم وشرمندہ ہوکر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اوراپنے آپ کومنجد نبوی شریف کے ایک ستون میں ری سے باندھ لیااور مسم کھالی کہ جب تک اللہ تعالی میری توبة بول نفر مائے گااور آقا کریم مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالی علیدوالہ بلم اپنے دست مبارک ہے مجھے نہیں کھولیں گے۔خدا کی قتم نہ میں کچھ کھاؤں گانہ پیوں گا چنانچہ چھون چھورات تک حضرت لبابہ سجد کے ستون میں بند ھے رہے ، نماز وں اور انسانی حاجتوں کے وقت ان کی بیوی صاحبہ ان کو کھول دیا کرتی تھیں پھر وہی ان کو باندھ دیا کرتی تھیں۔ بھوک، پیاس کی شدت سے ان کی قوت ساعت جاتی رہی اور آتکھوں کی روشنی میں بھی کمی آگئی اس حالت میں ایک رات جب کہ سر کار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت ام سلمہ ر منی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ میں تشریف فر مانتھ ۔ صبح صادق کے وقت آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کونا گہاں ، ہلسی آگئی۔ حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیا یا رسول اللہ! سلی اللہ تعالیٰ ملیک والک وسلم الله تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ بنتار کھاس وفت آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کوہلسی کیوں آر ہی ہے؟ تو آقا کریم سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا اے ام سلمه! میں اس خوشی میں ہنس رہا ہوں کہ ابولیا بہ کی تو بہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگئی۔ حضرت ام سلمہ رسنی اللہ تعالی عنہانے اجازت لے کر حجرے کے درواز ہ پر کھٹرے ہوکر بہآواز بلندفر مایا کہاے ابولباب المهمين بشارت مبارك موكهتمهاري توبة قول موكئ ب\_ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آ واز سنینا تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور مجد نبوی شریف کی طرف دوڑ پڑے اور حضرت ابولها به رضی اللہ تعالی عنہ کوستون ہے کھو لئے لگے مگر حضرت ابولها به رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

https://archive.org/details/@awais\_sultan نے روتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ فبردار! ہرگز، ہرگز کوئی جھے ند کھو لے۔خدا کی تتم جب تک خود آقا ریم مصطفیٰ رحیم سلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم مجھے اپنے وست مبارک سے ندکھولیں گے۔میرے مجرم و گنهگار دل کوسلی نہیں ہو عتی کہ میرے رب تعالیٰ نے میری خطا کومعاف فرما دیا ہے اور میری توبدکو تبول فرمالیا ہے چنانچہ لوگ ہٹ گئے اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے وقت تک بندھے رہے اور لوگ ان کے اردگر د کھڑے آ قا کریم ملی الله تعالی علیه والدوسلم کی آید کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم جب محبد نبوی میں نماز فجر کے لئے تشریف لائے تو ابولبا بہرض اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی پیار کی نگاہ ہے دیکھا اور مسکرایا اور اپنے دست کرم ے حضرت ابولیا بدرضی اللہ تعالی عند کی رسیول کو کھول دیا۔ (سادی، ج:۱،ص:۱۲۲) خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا ، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی تسکیں سے روتے ہوئے بنس پڑیں اس تبہم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضرات! حضرت ابولبابه رضى الله تعالى عنه سے گناه وخطا ہو گیا تو سید ھے اپنے آقا کریم ، مصطفیٰ رحیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مجد نبوی شریف کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ کیا کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کریم نے گناه گار بندول کومجبوب رجیم سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاه کرم میں آئے کا حکم دیا ہے۔ آيت: جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُو اللَّهَ ( ١٤،٥٠) مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ مجررد ہوکب بیشان کر یموں کے در کی ہے اوروه يبرجى جائے تھے كه بخدا، خدا کا یمی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضرات! حضرت ابولبابدر شي الله تعالى عنه كي تؤبه اس قدر قبول هو في كه اب كتنابرا كو في خطا كار كنه گار كيوں نه ومحدنبوی شریف میں ستون لبابہ کے پاس جا کرتو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابولبابہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبول تو بہ کی

مرکت سے اس کی توب کو تبول فر مالیتا ہے۔

عد انوار البيان المديد عدد عدد المديد المدي مزارانور کی حاضری ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ایک اعرابی صحابی جب مدینه طبیبه میس آقا کریم مصطفیٰ رحیم سلی الله تعالی علیه داله دسلم کے مزار انورواقدس پر عاضر ہوئے تو محبت کا بیمالم تھا کہ قبرشریف کے اردگر دکی مٹی کواپنے سر پرڈا لنے لگے پھر بڑے ہی در دبھرے اندازے رو،روكرعرض كرنے لكے يارسول الله! صلى الله تعالى عليك والك وسلم آپ ضلى الله تعالى عليه والدوسلم جو يجه خده خدائ تعالى كا يغام لا ئے۔ ہم نے اس کو پڑھا ، اور اس پر ایمان لائے یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو كتاب نازل فرمائى جاس ميں يآيت بھى ج وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُ وُكَ (ب٥٠٥) تویارسول الله صلی الله تعالی علی والک وسلم میں نے گناہ کر کے بے شک اپنی جان برظلم کیا ہے۔ لہذا میں الله تعالی كے فرمان جاؤك برعمل كرتے ہوئے آپ سلى الله تعالى عليك دالك وسلم كے دربار ميں اپنے گنا ہول كى مغفرت كے لئے حاضر ہوا ہوں۔اس لئے یارسول اللہ!صلی اللہ تعالی علیک والک دسلم آپ صلی اللہ تعالی علیک والک دسلم میرے رب تعالی سے میرے گناہوں کی بخشش کراد یجئے تو مزارانور، قبراقدس ہے آواز آئی کہا ہاعرابی تو بخش دیا گیا۔ (خزائن العرفان من ١٠٥٠) حضرات! ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی الله تعالی علیه واله وسلم اپنی ظاہری حیات میں بھی اینے غلاموں کو نجات و بخشش کا مژدہ ساتے تھے اور آج قبر کریم میں آرام فرما ہیں اور اپنے خطا کارغلاموں کونوازتے ہیں اور مغفرت ونجات کی خوشخری دیے ہیں۔ دوسرى بات! اس حديث شريف سے يمعلوم ہوئى كەسحابةكرام اسية آقاكر يم صلى الله تعالى عليه داله وسلى كى ظاہری حیات میں بھی یارسول اللہ کھر پکارتے تھے۔اوروصال کے بعد بھی یارسول اللہ! کہتے تھے تو یارسول اللہ صلی الله تعالی علیک والک وسلم کہنا شرک و بدعت نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عاوت وسنت ہے۔ بیٹے اٹھے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت سیجے غيظ ميں جل جائيں بے دينوں كے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے 

الله والول کے پاس جانے سے بھی توبہ قبول ہوجاتی ہے

صحبت کی برکت سے ایک گویا محدث بن گیا

ہمارے ویر صفور فوٹ اعظم، شیخ عبد القادر جیلائی رضی الله تعالی مد لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسعود بنی الله عن الله عن الله بن الله

امام بن گیا۔ چنانچے حصرت زادان رضی اللہ تعالی عنے بہت کی حدیثیں حصرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عزاور حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی ہیں۔ (غنیة الطالین من ۲۶۲) حضرات! مسلم شریف کی حدیث اور حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنے بیان سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ سوآ دمیوں کے قاتل کی تو بہ کواللہ والوں کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی قبول فر ماکر جنت کا حقدار بناديتا ہاورايك گانے بجانے والا ايك صحابي كي صحبت كى بركت سے تمام گنا ہوں سے تو بدكر ليتا ہاوردين كا المام اور محدث بنماً نظراً تا ہے۔ سجان الله! سجان الله! تومعلوم مواكه الله والول كقريب جاكرتوبه كرن ع بهت جلدتوبة ول ہوجاتی ہاورسارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔مولا ناروم رحمة الله تعالی عليفر ماتے ہیں۔ صحبت صالح ترامصالح كند .....يعنى نيك كي صحبت نيك بناويتي صحبت طالح ترا۔ طالح كند .....اور برے كى صحبت برا بنا ديتى الله تعالى بم كو بھى نيكوں كى محبت ميں رہنے كى تو فيق عطافر مائے۔ آمين ثم آمين۔ بے حساب گناہ میجی تو بہ سے معاف ہو جاتے ہیں جمجوب خدا، رسول الندسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آ دمی کے گناہ ساتوں آ سانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر (بیاس سے بھی زیادہ ہوں تو) اللہ تعالی سی توبدر نے والے کوائی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ (مکافقة القلوب من: ١١٧) مجی تو بدکی برکت: الله تعالی کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا کہ جب بندہ ( کچی ) تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کے ماضی کے گناہوں کو ا بھول جاتے ہیں۔ اس کے جم کے اعضاء اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ مکڑا جس پراس نے گناہ کیا ہے اور آسان کاوہ حصہ جس کے بینچے اس نے گناہ کیا ہے اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ محض قیامت کے دن آئے گا تواس کے گناہوں پر گوائی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔(مکافقة القلوب من:١١٥) حديث شريف: حصرت مولى على شير خدار ضى الله تعالى عنفر مات بين كدمجوب خدا، رسول الله سلى الله تعالى عليه والديم نے فرمایا کٹھوق کی پیدائش سے جار ہزارسال پہلے عرش پر لکھاتھا کہ اِنسی لَنَّفَظَ از کِسمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِل صَالِحاً ثُمَّ اهْتَداى ٥ (١٣٤،١٦) -----

https://archive.org/details/@awais\_sultan اانوار البيان اعده عدد عدد عدد الا الدود عدد عدد المراد ا یعن جس نے تو بکی اور ایمان لا یا اور نیک عمل کئے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ (مکافقة القلوب من: ١١٥) حضرات! حدیث شریف کی روشی میں بچھے کہ کچی توبہ کا کتنا بلندمقام ہے کہ توبہ کرنے والے کے تمام عناہوں کواللہ تعالی معاف فرما کراس کو بخش دیتا ہے۔ توبہ کے آنوؤں نے جہنم بجا دیا توبہ بری پر ہے گنہار کے لئے حضرات! (١) کی توب کرنے سے برائیاں، نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ (قرآن کریم) (r) تی توبعذاب عدیاتی ہے۔ (قرآن ریم) (٣) عجى توبرك نے سے بخشش موتى ہاور جنت ملتى ہے۔ (قرآن كريم) (٣) مجي توبير في والول عالله تعالى محبت فرما تاب (قرآن ريم) (۵) مجي توبير في والے سے الله تعالى بہت خوش ہوتا ہے۔ (مقلوة شريف بس:٢٠٢) (٢) يحي قربر في سرزق براهتا إورم دور بوجات بي (مكلوة شريف بس ٢٠٨٠) ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بر بیکراں کے لئے

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔

خوب فرمایا سرکاراعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے۔

جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس
ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی
اپنے مولی کا پیارا ہمارا نبی
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی

درودشريف:

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، تو آپ کی والدہ ما جدہ نمرود بادشاہ کے ڈر
سے ایک متہ خانہ میں چلی گئیں۔ جوآپ کے والد ما جدنے شہر سے دور تیار کیا تھا۔ ای متہ خانہ میں حضرت ابراہیم
علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روز انہ آپ کی والدہ اس متہ خانہ میں تشریف لا تیں اور دودھ پلا کروا پی
آجا تیں۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے۔ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے نیچے ایک سال میں بڑھتے
ہیں۔ (معارج النوۃ ہم ۳۱۰)

ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تیرہ برس یا سترہ برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ ہے سوال کیا کہ میرارب کون ہے؟ یعنی میراپالنے والاکون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تھا تو والدہ نے جواب دیا تھا تہ والدہ نے جواب دیا تھا تہ والدہ نے جواب دیا تھا تہ ہوں۔ پھر سوال کیا کہ تمہارارب (پالنے والا) کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا تھا تہمارے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد کارب (پالنے والا) کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا خاموش رہواورکوئی جواب نددے سیس اوراپخ شو ہر ہے جا کر کہا کہ جس لائے کی نسبت جومشہور ہے کہ وہ زیمین والوں کے دین کو بدل دے گا وہ فرزند یہی ہے اور ساری گفتگوا ہے شو ہر کو بتایا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ خاندے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہوا اور آسمان پرستارہ طلوع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں جبار تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہوا اور آسمان پرستارہ طلوع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں جبلا ہیں تو آپ نے باطل پرسی کا افکار کیا اور اللہ تو ال کی وحدانیت پراستدلال فرمایا جس کوئر آن کریم نے بیان کیا۔ اور فرمایا اے لوگو! چاند وسورج اور ستار وں کی پرستش کے خلاف بیز اری کا اعلان کیا اور خدائیں صدانیت کو مانے اور اللہ وحدہ فرائشریک کی عبادت و بندگی کی وعوت پیش کی۔ خدائی وحدانیت کو مانے اور اللہ وحدہ فرائشریک کی عبادت و بندگی کی وعوت پیش کی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan آپ کا چیا آزر بت بنا تااور بیجاتها حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھا آزرے فرمایا يَّ آبَتِ لِمَ تَعُبُدُ مَا لَا يَسُمَعُ وَلَا يُبُصِرُولَلا يُغُنِي عَنكَ شَيْنًا 0 (١٢، رَوع ٢) رجمہ:اےمیرےباپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جوند سے،ندد کھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ (کزالایمان) آپ کا چچا آزرلا جواب ہوگیا اور کہااے ابراہیم اگریہ بُت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گوائی دیدیں تو میس تم پرائیان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاء کی تو تمام بتوں سے بیآ واز آئی۔ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِبِرَاهِيتُمْ خَلِيْلُ اللَّهِ. آزرن جب يمجزه ديكها تو كين لكارا عابرا بيم (عليه السلام) توبرواجادوكر ب-اورايمان خدلايا- (معارج النوت ص-١٩٩) حضرات! نمرود کی قوم کاسال میں ایک عید کادن ہوتاتھا جس کووہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک روز جوان کے میلہ کا دن تھا۔عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور متم تم کے لہو ولعب میں مشغول ہوجا تے۔واپس ہوکر بت خانہ میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ الله كے خليل حضرت ابراہيم عليه السلام نے ديكھا كەسب ميلے ميں جاچكے ہيں اور بت خانے ميں بت ا کیلے رہ گئے ہیں۔تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تمام بتوں کوتو ڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے كذه يركلهارى ركار حلے كئے۔ جب نمرودكى قوم كے لوگ ميلے سے واپس ہوئے اور بت خاند ميں جاكرا پنے بنوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا کہ بیکام ابراہیم (علیہ السلام) کا ہے ای نے ہمارے بنوں کے الته به معامله کیا ہے۔ جب به واقعه نمر ودکو بتایا گیا تو نمر و دمر دود نے حضرت ابراہیم علیه السلام کو بلایا۔حضرت ابراہیم علیه السلام تشریف لائے تو نمر ودکو مجدہ تبیں کیا جواس کے دربار میں ہرآنے والے کاطریقہ تھا۔ تو نمرودنے آپ سے کہا کہتم نے مجھے بحد نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا میں اپنے رب تعالیٰ کےعلاوہ کسی کو بحدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرودنے کہا تیرارب کون ہے؟

حضرت ابراجيم عليه السلام ففرمايا: رَبِّي الَّذِي يُحْي وَيُمِيُّتُ قَالَ أَنَا أَحْي وَأُمِيْتُ ط (ب، ركوع) ترجمه: ميرارابوه م كهجلاتااور مارتام بولا مين جلاتااور مارتابول- (كنزالايان) 

ا المعالی الم

ترجمہ: ابراہیم نے فرمایا۔ تو اللہ سورج کولاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اُڑ گئے کا فرکے۔ (کنزالا بیان)

نمرودمردودغصه میں آکر کہنے لگا اے ابراہیم (علیہ السلام) تونے ہی ہمارے بنوں کوتوڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بُت ہے پوچھوجس کے کندھے پرکلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ ایبالگتا ہے کہ اس بڑے بت نے ناراض ہوکرتمام بنوں کوتوڑ دیا ہے تو نمرود نے جواب دیا کہ تہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ بُت ختے نہیں۔ اور بولتے نہیں ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: قَالَ اَفَتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ مَالَا يَنفَعُكُمُ شَيْنًا وَّلَا يَضُرُّكُمُ 0 (پ، ۱۰، رکوع ۵)

ترجمہ: کہاتو کیا؟ اللہ کے سواا سے کو پوجتے ہوجونہ تہمیں نفع دے اور نہ نقصان پہونچائے۔ (کزالایان) خلاصہ! یہ ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کانمر ودمر دود کے پاس پچھ جواب نہ تھا۔ اس لئے عاجز وشرمندہ ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوقید کر دیا۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام پرنارنمر ودگلز ار موگئی

نمرود نے اپنے خاص لوگوں ہے مشورہ کیا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کرجلادیا جائے۔

نمرود مردود نے تھم دیا کہ ایک پھر کی تمیں گزلجی اور بیں گزچوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر مچھوٹے ، بڑے مرد، عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں۔اور جواس تھم کی نافر مانی کرے گا اس کو بھی

https://archive.org/details/@awais\_sultan حضرت ابراتیم علیه السلام کے ساتھ ای آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار ومشرکین نے حضرت ابراہیم علیه السلام کی بشنی اور نر وومر دود کوخوش کرنے کے اس جوش وفروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کیں۔ایک ماہ کامل تک لکڑیاں جمع ی جاتی رہیں۔ جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھرگئی تو ان میں آگ نگادی گئی۔ آگ کے شعلے آسان کو چھونے للے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپرے گزرتا تو جل کررا کھ ہوجا تا تھا۔ آگ کی گری اور حرارت سے شہر کے لوگ ریٹان ہونے لگے اور آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہناد شوار ہو گیا تھا۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخینق کے ذریعہ آگ میں ڈالے جارہ تے کے حصرت جریکل علیدالسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: يها إبسرَ اهِيمُ أَ لَكَ حَاجَةً: يعنى الااجيم عليه السلام كوئى عاجت موتوبتائي جرائيل خدمت كے لئے عاضر ہے۔ آپ نے ارشاوفر مایا: نسعت اُمّالِئیک فلا ہاں حاجت تو ہے گراے جرائیل علیہ السلام تم ہے کوئی عاجت نہیں ہے۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔ آپ ؛ کوجس سے عاجت ہے اس سے طلب کرو۔ تو حزت ابراجيم عليه السلام نفرمايا : عِلْمُهُ بِحَالِي حَسْبِي مِنْ سُوَ الِي يَعِيْ وه مير عال كوخوب جانتا ہاور وہ میرے سوال سے باخبر ہے اور وہی میرے لئے کافی ہے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فر مارہے تھے۔ جانتاہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا طلیل اب حضرت ابراجيم عليه السلام آگ ك قريب يبون في حك تف كه الله تعالى كاحكم موتا ب- يا نارُ كُونِي بَرُدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْوَاهِيْمَ 0 (پ١١٠ركوع٥) ترجمه: اع آگ موجا تھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ ( کنزالا یمان) رب تعالیٰ کا حکم ننتے ہی آ گ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرگلزار ہوگئی۔ نمرود مردود بلندمكان يرچ و كرد يكھنے لگا كەحفزت ابراجيم (عليه السلام) ہلاك اورآگ ميں جل كررا كھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدہ گل گزار بنا ہوا تھااور مفرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پرجلوہ گر تھے۔ پوچھااے ابراہیم علیہ السلام ك طرح اس آك سے نيج كراس نازونعت ميں مهو نيج كئے ہوتو حضرت ابراہيم عليه السلام نے فرمايا: هلـ أم مِنْ فضل رہی ہیرےرب تعالی کے صل ہے۔ (معارج الدوۃ اس ٢٢٦) 

# نرود کی بٹی کا ایمان لانا

انوار البيان الديدي و و و ١١٨ الديد و و و البيان الديد و المديد و المديدة والمان الديد و المديدة والمان الديد و المديدة و المان الديد و المديدة و المان الديدة و المان المان الديدة و المان المان

حضرات! جبنمرود کی بینی رغفہ نے بلندمکان ہے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام سیجے وسالم ہیں اور نارنمرود مگزار بنا ہوا ہے تو رغفہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے اجازت لیکر كلم روصة موت يعنى لاإله وللاالله إبراهيم خليل الله- روصة موع بلندمكان عنارنم وويس كوركل سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا پھرسلامتی سے اپنے باب کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھراس کا بلند مکان ہے آگ میں جانا اور آگ سے سلامت رہنا مشاہدہ کیا۔ بر اتعجب میں پڑا مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے باطل دین پر قائم رہا۔ اگر چداس کے سامنے حصرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار ومجت ہے سمجھایا کہ دین ابراہیم ہے چرجائے مگرنیک بٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اب اس کوطرح طرح کی تکلیف پہونچانے کا ارادہ کیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو بائدھ کرسخت دھوپ میں گرم ریت پرلٹا دیا۔ادھروریائے رحت جوش میں آیا۔اللہ تعالیٰ عظم سے حضرت جرئیل علیه السلام نے رغفہ کواس کے ظالم باپ تمر ودمردود کے ظلم ے چھڑا کر حصرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوة والسلام کے پاس لے آئے۔ پچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اینے بیٹے مدین کے ساتھ کردیا۔اللہ تعالیٰ نے اس سعادت منداڑ کی ہے بیس فرزند بطنا بعد بطن پیدافر مائے جوسب کے سب مند نبوت پر فائز ہوئے۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ (معارج الدوت من ٢٣٥) اے ایمان والو! نمرود مردو کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان ہے کود کر نارنمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہونچتی ہیں تو وہ بھی آگ ہے محفوظ رہتی ہیں۔ بیہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور بن کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنالیں اور پیارے نبی رسول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم ستجی محبت کریں تو بروز قیامت کلمہ شریف کی برکت اور پیارے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رحمت ہے دنیا ک ہر بلاومصیبت کی آگ ہے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ ہے محفوظ رہیں گے۔انشاء اللہ تعالیٰ۔ نبى كے دسمن كابراانجام: نمرودمردود براظالم وسفاك بادشاه تھا۔ائے كوخداكبلوا تا تفااس كالحبده كياجا تا تھا۔ الله تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔الله تعالیٰ ظالموں اور سر کشوں کو ڈھیل دیتا ہے۔اور وہ اس چھوٹ ادر وهیل کواپنی کامیا بی جھتے ہیں اور جب ظلم و گناہ حدے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاعذاب آ کررہتا ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultar ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمرایک ہزارسال سے زیادہ تھی اور تین سوسال تک بیار نہ پڑا تھا۔اس نے جهل که اگریس بنده ہوتا تو ضرور بیار ہوتا۔اس کے سرکش اور ظالم ہونے کے بہت سے اسباب تھے۔ایک وجہ بیہ ہمی جووہ بیارنہیں ہوتا تھا۔اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرنے کی بجائے خودکوخدا کہلوانے لگااورجموٹا خدا بن بیٹھا۔ الله تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈ اپھوڑنے کے لئے ایک ننگڑے چھر کو بھیجا۔ جواس کے ناک کے رائے ہے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کا نے لگا۔ نمر و دیخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑ ہے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اں کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ دن ورات در دوکرب میں مبتلار ہے لگا۔ حکماء سے علاج کراتا مگر ' مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی''اس کے ہلاک وبرباد ہونے کا وقت قریب آگیا۔ایک ماہر حکیم جوغالباس کے ظلم وستم ہے ریثان اوراس کی جھوتی خدائی ہے آگاہ تھا۔اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ!ایک پرانے چڑے کے جوتے ہے آپ تر بر بالش کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ آپ کے سر کا در دیکھ کم ہوجائے اور آپ کو آ رام نصیب ہو۔ تحكم ہوا كه پرانا چررے كاجوتالا يا جائے۔جوتا حاضر كيا گيااورا يك شخص كومتعين كيا گيا كه اس پرانے جوتے ے نمرود کے سرپر ماکش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سرپر پڑنے لگتا۔ تو مچھر د ماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و در دکم ہوجا تا اور نمر و دسمجھتا کہ بیاری کاعلاج ہور ہاہے۔ پھر مچھر د ماغ میں کا ثنا پھر جوتے ہے اس کے مرکو پیما جاتا کچر در دکم ہوجاتا۔ای طرح جوتا سرپر پڑتار ہا یہاں تک کہ سرپھٹ گیااور دماغ باہرآ گیااوراللہ تعالی کے بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعمن اور جھوٹا خدانمر ود، ذلت ورسوائی کے ساتھ تڑپ، تڑپ کرمر گیا۔ حضرات! یہ ہےاللہ ورسول جل جلالۂ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دعمن کابُر اانجام۔ اے ایمان والو! الله تعالی کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا۔آپ حفزات نے دیکھ لیا اور آج بھی جولوگ نبی ہے وشمنی کرتے ہیں اور نبی پرطرح طرح کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیاری میں مبتلاملیں گے۔اس کئے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، انبیائے کرام اور ادلیائے کرام سے عدادت و دشمنی ہے بچنالا زم دضروری ہے۔اللہ تعالی اپنے پیاروں کی عداوت و دشمنی ہے بچائے اوران سے محبت وعقیدت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین مثم آمین حفرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے شام تشریف لے گئے جب حفرت ابراجيم عليدالسلام نے بابل سے شام كى طرف جرت فرمائى۔آپ كے بمراہ حفزت سارہ

انوار البيان المديد وهد وهد والمديد و ر منی اللہ تعالی عنها تھیں۔ پہلے آپ حرال میں مقیم ہوئے کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ججرت فر مائی۔ وہاں کا باوشاہ ہوا ظالم اور فاس تقاراس کی عادت تھی کہ جس کی شادی ہوتی وہ دولہن اس کے سامنے پیش کی جاتی اگراہے پنداتی تہ ا ہے یاس رکھ لیتاور نہ واپس بھیج ویتا۔اس بد بخت باوشاہ نے ہرجانب آ دی مقرر کرر کھے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں جو حسین وجمیل تھیں۔ بادشاہ کوخبر دی گئی کہ ایک سافر کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی حسین وجمیل ہے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ساره رضی الله تعالی عنها کواپنے پاس بلالیا۔ ظالم با دشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنها کود یکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہوگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہرر ہے دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بند کمرے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے كره كے درود بواركوشيشه كى طرح كرديا كه آپكو كمرے كے اندر كے سب حالات نظر آتے تھے۔ جب ظالم بادشاه نے خیال فاسد سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنها کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ظالم ہادشاہ توبہ کرنے لگا اور مجبور ہوکرآپ سے معافی ما تکی اورآپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعافر مائی۔اس کا ہاتھ درست ہوگیا۔ پھرشیطان نے وسوسہ ڈالا اورآپ کی طرف ظالم نے ہاتھ دراز کیا تو پھراس کا ہاتھ خشک ہوگیا۔ای طرح جباس کی نیت خراب ہوتی اورآپ کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو اس کا ہاتھ خٹک ہوجا تا۔ ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ میرے لئے دعا کرواور میں معافی مانگتا ہوں کہ بھی بھی بری نیت نہیں کروں گااور آپ کوکوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی تواس کا ہاتھ درست ہوگیا۔ بیسارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ التلام کمرے سے باہر ملاحظہ فر مارے تھے۔ ظالم بادشاه نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیرکرامت دیکھے کراپنی ایک نیک و پارسا کنیز حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سارہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں دیدیا۔اور حضرت سارہ رضی الله تعالی عنهانے اپنی نیک کنیز حضرت ہاجرہ رضی الله تعالی عنها کوا بے شو ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسپر دکر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام تشریف لاتے ہیں اور ارض مقدس میں سکونت پذیر ہوجاتے ہیں۔حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ابھی تک کوئی اولا ونبیں ہوئی۔اس کئے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنی نیک و پارسا کنیز حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ا بي شو برحضرت ابراجيم عليه السلام كو بخش دى -رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخُدَمَ هَاجِرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا (بنارى شريف، ١٥،٥٥١)

# وانواد البيان المعدد و المعدد البيان المعدد البيان المعدد المعدد

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ارض مقدی پر آباد ہوگئے۔ ہیں سال کاعرصہ گزرگیا آپ کے کو فاولا دنہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دَبِ هَبُ لِنَی مِنَ الصَّلِحِیْنَ 0 (پ۲۲، رکوع) یعنی اے رب تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطافر ما۔

ر بوسب میں رق مسر میں میں ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ دردمند دل سے اخلاص کے ساتھ نگلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔

در کریم سے بندے کو کیا نہیں ماتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھا ہے میں آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنبا کیطن پاک ہے حضرت استعمل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جن کوجدا مجد حضرت محمر مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اور ذبیح اللہ کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

## شهرمكه كاوجودمين آنااور تغمير كعبه

ظاہری بات ہے کہ جو بچہ بڑھا ہے میں اور بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد پیدا ہوا ہوگا وہ بچہ ماں، باپ کی نظر میں کتناعزیز اور کس قدرزیادہ پیارا ہوگا۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے حضرت استعمال علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا تیں اور پیار کرتیں تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود کو ضالی و بکھ کررشک کرنے لگیس اسی وجہ ہے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت استعمال علیہ السلام کو یہاں ہے کہیں دور مقام پرچھوڑ آؤ۔ اصل میں بیراز وحکمت ہے۔ شہر مکہ کے وجود میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ معظمہ کی تغمیر کا۔ اس

لے اللہ تعالی نے ایک سبب پیدافر مادیا تھا۔

چنانچہ وحی نازل ہوئی۔اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ اے ابراہیم (علیہ السلام) حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسلام کواس سرز بین پرچھوڑ آؤ۔جواب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسلام علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسلیمل علیہ السلام

کواین جمراه لیکرملک شام سے کعبہ معظمہ کے زویک اس مقام پر چھوڑ اجہاں آج زم زم کا چشمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ۔ نہ سامید دار درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اپنی نیک بخت ہوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک توشہ دان محجوروں کا اور ایک برتن پانی کا دیکر واپس تشریف لانے گئے ت حضرت باجره رضى الله تعالى عنهائي آواز دى اورعوض كى الصمير مرتاج أيُسنَ تَسلُهُ هَبُ وَتَتُو كُنَا بِهِلْذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيُّهُ 0 یعنی اے ابراہیم علیہ السلام! آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں۔ہمیں اس وادی میں اسکے اور تنا چھوڑ کر، جس میں نہ کوئی انسان ہےاور نہ ہی اور کوئی چیز۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی توجہ فر مائی۔ دعزت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے چند مرتبہ یہی سوال کیا مگر کوئی جواب ندآیا تو عرض کی کداے ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ تعالی ے علم ہے آپ مجھے اس وادی میں اسکیے اور تنہا چھوڑ کر جارہے ہیں تو آپ نے فر مایا۔ ہاں میں اپنے رب تعالی كے علم سے ايسا كر رہا ہوں تو حضرت باجرہ رضى اللہ تعالى عنهانے كہا۔ إِذًا لَّا يُضِيعُنَا رَضِيُتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ 0 يعنى جب رب تعالى كانتكم ہے تو پھر کچھ خوف نہيں اللہ تعالی خود ہی حفاظت فرمائے گااس پرمير انجروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیاللام وہاں سے چلتے وقت دعا کرتے ہیں رَبَّنَا إِنِّي أَسُكُنُتُ مِنُ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرُعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلوة فَاجُعَلُ اَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِيُ اِلْيُهِمُ وَارُزُقُهُمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُّرُونَ 0 (١٨٥٥،١٥٠) ترجمہ: اے میرے رب! میں نے اپنی کچھ اولا دایک نالے میں بسائی جس میں تھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس،اے میرے رب!اس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے پچھ دل ان کی طرف مائل کردے اور انہیں کچھ کھل کھانے کودے مشایدوہ احسان مانیں۔ (کترالایمان) آب زم، زم کا چشمہ: کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان تھجوروں اور پانی ہے گزارہ کیا اورائے فرزندکودودھ پلاتی رہیں۔جبوہ پانی حتم ہوگیا۔ پیاس کی شدت ہوئی اور چھالی سے دودھ خشک ہوگیاتو حضرت المعیل علیه السلام کاحلق مبارک پیاس کی شدت ہے سو کھ گیا۔ نتھے شیرخوار بیچے کی جان جانے کا خطرہ پیدا

ہوگیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها یانی کی تلاش میں پہلے صفا پہاڑی پرتشریف لے کئیں اور جاروں طرف نظر کیا

https://archive.org/details/@awais\_sultan عرسي طرف بھي پانی نظرنه آیا تو صفا پہاڑی ہے دوڑیں اور مروہ پہاڑی پرتشریف لائیں اور جاروں طرف دیکھتی ر ہیں کہ پانی کہیں مل جائے مگر کسی طرف بھی پانی کا نام ونشان تک نہ ملا۔ ای طرح حضرت باجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سات مرتبه صفاے مروہ پہاڑی پر دوڑیں۔اور آپ ملٹ لیٹ کراپخ شیرخوار بچے حضرت آملعیل علیہ السلام کی طرف بھی دیکھتی رہتی تھیں کہ کوئی موذی جانور میرے بیٹے کوگز ندنہ پہونچادے اور جب بھی نظر کرتیں تو دیکھتی تھیں که حضرت استعیل علیه السلام کے ہاتھ اور پیر بل رہے ہیں مگر جب ساتویں مرتبہ مروہ پہاڑی ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں کے رگڑنے کی جگہ صاف شفاف پانی کا چشمہ أبل رہا تھا۔حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔اور پانی کے چشمہ کے جاروں طرف ریت اورمٹی رکھ کر پانی کوروکتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں زم \_ زم یعنی اے پانی کھیر جا بھیر جا۔ ہمارے پیارے آتا رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس یانی کوزم زم یعنی اے پانی تھہر جانہ کہتیں تو یہ پانی ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہوتا۔ اے ایمان والو! حقیقت میں زم زم کوئی نام نہیں ہے۔ زم زم کے معنی ہیں کھر جا کے، اور بیکوئی نام نہیں ہوتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰءنہا کی زبان مبارک نے اس پانی کے متعلق زم زم فرمایا تواب قیامت تک کے لئے اس یانی کانام زم زم ہی پڑگیا۔ گویا نیک بندے یا نیک بندی کی زبان سے جولفظ نکل جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مقبول انام بنادیتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ تعالی نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا پہاڑی سے مروہ اور مروہ پہاڑی سے صفاتک دوڑ نااس قدر بسندفر مایا که صفااور مروه بہاڑی کواپنی نشانی قراردے دیا۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآثِرِ اللَّهِ ط (ب، رَوَلَهُ) ترجمہ: بےشک صفااور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ ( کنزالا یمان) صفااورمروه كونشاني كيول بنايا كيا؟ اس کئے کہان دونوں پہاڑیوں پراللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا قدم پڑ گیا ہے۔اس کئے اب وہ جگہ عام جگہوں ہے متاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار پائی۔

حضرات! جب قدم پر گیا تو وه جگه برکت ورحت والی جوگی \_ تو اس قبر کی عظمت و بزرگی اور رحمت و پر کسته کا كياعالم بوكا جس قريس الله تعالى كانيك بنده يانيك بندى آرام كررب بول اور پر ترب باك مطفى سلى الله تنبا عليه والدوسلم كي عظمت وبركت كا اندازه كون لكا سكتا بي جس بين خودمجبوب خدا رسول الندسلي الله تعالى عليه والدوام جلوه فرمایں۔ای لئے عاشق مصطفیٰ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی منفر ماتے ہیں۔ پیش نظر وہ تو بہار تجدے کوول ہے بے قرار رو کئے سر کو رو کئے ہاں یکی امتحان ہے حضرات! الله تعالى كواپنى نيك بندى كادور نااس قدر پندآيا كه برحاجى كوتيامت تك كے لئے صفاوم وو کے درمیان دوڑنے کا تھم دیدیا تا کہ دنیاوالے میرے محبول اور نیکول کی قدر دمنزلت کو پہچان لیس اور جان لیس کہ میری نیک بندی ہاجرہ (رضی الله تعالى عنها) تو ضرورت کے وقت دوڑی تھیں لیکن آج ہر حاجی صفاومروہ کے درمیان بغے ضرورت دوڑتے ہیں اور یہی اللہ تعالی کا حکم بھی ہے تا کہ میری نیک بندی ہاجرہ (رضی اللہ تعالی عنبا) کی سنت باتی رہاوران کی دوڑنے کی وہ ادازندہ اور جاری رہاور اگر کسی حاجی نے حضرت ہاجرہ کی اس سنت پڑمل نہیں کیا یعن مینیں کی تو اس کا جج مکمل نہیں ہوا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہے دو نہ جانے کس کی میں زندگی کی شام ہوجائے آب زم زم کی فضیلت: اے ایمان والو! آب زم زم بردی فضیلت وبرکت والا ب- زم زم کے پانی کو انبيائ كرام اوراوليائ عظام نے نوش فر مايا ہے اورخود جمارے بيارے آقامجوب خدامصطفىٰ كريمهلى الله تعالى مليدوالد ملم نے پیااوراس کی فضیلت و برکت کواپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ ملاحظہ فرمائے۔ حدیث شریف: ہمارے سرکار احمد مختار سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے کھڑے کھڑے ڈول سے زم زم پیا اور باتی جو بچاا ہے زم زم کے کنویں میں ڈال کرآ ب زم زم کومزید برکت والا بناویا۔ ( زندی شریف متاریخ مکه وج می ۳۰۰ می کنزانعمال وج ۱۰۲، س

# آب زم زم ترک کے لئے لے جانا سنت ہے

日本金川に見てにいいるとはなるなななななななななななななななななななななななななななななない

جے کے موقعہ پررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آب زم زم مشکیز وں اور برتنوں میں بھر کر ساتھ لے گئے تھے۔ عرصے تک وہ پانی بیماروں کو پلاتے رہے اور ہمارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مہل بن عمر کے ذریعی آب زم زم سے دومشکیزے مدینہ منورہ منگوائے۔ (تر ندی شریف، تاریخ کمہ، ج۲،ص۳۰۳)

اے ایمان والو! ہمارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا آب زم زم کوساتھ لے جانا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ منور ومنگوانا اور آب زم زم کوشفا کے لئے بیماروں کو پلانا۔ یقیناً آب زم زم کی فضیلت وبرکت کو ثابت کرتا ہے۔

#### آب زم زم پید بھر کے بیناسنت ہے

رسول الندسلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر ما یا بیشک آب زم زم بھوک کے لئے غذا ہے۔ اور بیماری کے لئے شفا ہے اور جمارے حضور سرایا نورصلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر ما یا ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زم زم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں اور منافق پیٹ بھر کرنہیں پیتے۔ (مسلم شریف، این ماجہ، صدیث ۲۰۱، ص، ۲۲۰، کنز العمال، ج۱۱، ص۱۰۱، مشکلوۃ شریف)

#### آب زم زم جس مقصد کے لئے پیو گے کامیابی ہے

حضور رحمت عالم مختار دوعالم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا آب زم زم جس نیت سے پیاجائے گا الله تعالی اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگرتم زم زم کے پانی کوحصول شفا کی نیت سے پیو گے تو الله تعالی شفا بخشے گا اگرتم آب زم زم (بھوک کی حالت میں) پیٹ بھر نے کے لئے پیو گے تو الله تعالی پیٹ بھر دے گا یہ پانی حضر ت جرائیل علیہ السلام کی شوکراور حضر ت المعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے جاری ہوا ہے۔ (ابن بدیس ۲۲۰ کنزالعمال، ۲۲۰ میں الله مال، ۲۲۰ میں الله مالی جائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی جائی ہوائی ہول فر مالیتا ہے۔

صدیث شریف میں جس دعا کاذکر ہے وہ بیہ۔





Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

وورخور الميكان إخوار والموارك والموارك

البرنك كي أمشيات

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ 0 آمَّا بَعُدُ! قَاعُو دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ 0 كَلا أَقْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ 0 وَآنَتَ حِلَّ بِهِلْذَا الْبَلَدِ 0 (پ٣٠، رَوعه ١) ترجمہ: مجھاس شہر کی تم کہ اے مجوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ (کنزالا یمان) ورودشریف:

اے ایمان والو! اللہ تعالی نے شہر کمہ کی قتم یاد فر مائی۔ اللہ تعالی کا کسی شہر کی قتم یاد فر مانا اس شہر کی عظمت ویزرگی کو ظاہر فر ما تا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جوشہر مکہ کی قتم یاد فر مائی ہے تو اس کی وجہاور بنیاد کیا ہے؟ کیا مکہ شہر میں خانتہ کعبہ ہے۔ اس لئے اس کی قتم یاد فر مائی یا مکہ شہر میں خانتہ کعبہ ہے۔ اس لئے اس کی قتم یاد فر مائی یا مکہ شہر میں آب زم زم کا کنواں ہے صفاومروہ کی پہاڑیاں ہیں یاعر فات ومزد لفہ کے مقد س میدان اور غار قر رہیں؟ توجواب ملے گانہیں ہرگر نہیں ہیتم میں نے ان کے سبب یا نہیں فر مائی ہے۔ مقد س میدان اور غار قور ہیں؟ توجواب ملے گانہیں ہرگر نہیں ہیتم میں نے ان کے سبب یا نہیں فر مائی ہے۔ مقد س میدان اور غار قور ہیں ؟ توجواب ملے گانہیں ہرگر نہیں ہیتم میں نے ان کے سبب یا نہیں فر مائی ہے۔ مقد س میدان اور غار قور ہیں ؟ توجواب ملے گانہیں ہرگر نہیں ہیتم میں نے ان کے سبب یا وزی مائی ہے:

وَآنَتَ حِلَّ بِهِلَا الْبَلَدِ 0 ترجمہ: کداس شہر میں (اے محبوب) تم تشریف فرما ہو۔ (کنزالا بران) اے میرے محبوب رسول سلی اللہ تعالیٰ ملیک والک وسلم! میں نے اس شہر مکہ کی قشم اس لئے یا وفر مائی ہے کہ مقدی زمین نے تیرے قدموں کے بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan خوب فرمایاعات مصطفیٰ، پیارے رضاء الجھے رضاام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عدے کھائی قرآں نے خاک گزر کی تم اس کف یا کی حرمت ید لاکھوں سلام حضرات! شهر مكه جس كى زمين في محبوب خدا محم مصطفى صلى الله تعالى على والدوسلم كے قد موں كا بوسه ليا۔ اسے أم القرئ، سيدالبلا داور بلدامين كالقب حاصل موا \_الله تعالى كووه زمين اتني پيندآئي كهاس كوزيارت گاه عالم بناديا ادراس زمین کوا بے مقدی کھر خانہ کعبے کے متخب فر مایا۔ ارشادے: انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلُعَلَمِيْنَ 0 (پ٣،٦و٢) ترجمه: بے شک سب میں پہلا گھر، جولوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت والا اور مارے جہال کاراہ نما۔ (کنزالا بمان) حدیث شریف: (۱) حضرت عبدالله بن عدی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں، میں نے اپنے بیارے آ قارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كومكه مكرمه كے مقام حزورہ ير كھڑے ہوئے ديكھا اور آپ سرزمين مكہ كے متعلق فر مارہے تھے۔خدا کی قتم! تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین میں افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے۔اگر میں تجھ ے نکالانہ جاتاتو بھی نہ نکلتا۔ (ابن ماجه مظلوة شریف) حدیث شریف: (۲) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنماے روایت ہے کہ ہمارے حضور رحمت وبرکت والے نی صلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم نے مکه مرمد فرمایا: تو کیسایا کیزہ شہر ہے اور تو مجھے بہت پیارا ہے۔ (ترندی مظلو ہشریف) اے ایمان والو! مکه نظمه کاشهرزول قرآن اورظهوراسلام کا مقدس مرکز ہے اور رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم ک ولادت ای شهرمیں ہوئی۔ بے شارانبیائے کرام اوررسولان عظام خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے اس شہر معظم میں تشریف لائے۔ کعبہ شریف کے اردگر دنین سوانبیائے کرام کی مقدی قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان سر انبیائے کرام کی قبریں ہیں اور حطیم کے اندرجو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت المعيل عليه السلام اوران كي والده ما جده حضرت ہاجرہ رضي الله تعالى عنها كي قبر ہے۔ مكه شريف كے قبرستان جنت المعلىٰ ے قیامت کے دن ایسے ستر ہزار انسان اٹھائے جائیں گے جو بغیر صاب و کتاب کے جنت میں داخل کئے جائیں گاوران میں سے ہرایک ستر ،ستر ہزار گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ان کے چہرے چود ہویں رات کے چاند فطرع چک رے ہوں گے۔ (عری کمر، جاری ۱۷) 

انوار البيان المخميم المحمد ا تقمير كعيه: تقمير كعب ي متعلق مخلف روايات بي ، ايك روايت كے مطابق الله تعالى كے علم سے ب بلے تغیر کعبہ فرشتوں نے کی اور پھر فرشتوں نے کعبہ کا طواف کیا۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام جنت سے زمین م ار بن حضرت جرائيل عليه السلام كساته مكه شريف محيّة اوركعبه كي تعمير فرمائي -طوفان نوح عليه السلام كر بعد كعبشريف كى جگه ايك سُرخ شله ساره كيا تفا-حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها بروايت بك مطوفان نوح (عليه السلام) كوفت الله تعالى ز تحشى نوح (عليه السلام) كارخ مكه شريف كي طرف يجيبر ديا تفا-جس مين اى (٨٠) مردوزن سوار يتحيه اس كشتى نے رات ودن کعبہ شریف کاطواف کیا۔ (تغیرابن کثر،جم بم ٢٣٥) حضرت ابراجيم عليه السلام في طوفان نوح (عليه السلام) كي حيار سوسال كي بعد الله تعالى كي عم ي تعير كعد كما حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت استعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے ملسلے میں کھدائی شروع کی تو کعبہ کی بنیاد ظاہر ہوگئی۔ تعمیر کعبہ میں استعال ہونے والے پھر فرشتے پانچ پہاڑوں، جبل طور سینا، طورزیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی اور حرابهاری سال ع حفزت المعيل عليه السلام يقردية اورحفزت ابراجيم عليه السلام كعبة تميركرت تتحيه ( تاریخ کمیکرمد، ج ۲ بس ۲۳ بغیرمظیری، ج۲ بس ۲۲۳) تاریخ مکہ مرمد میں ہے کہ تعمیر کے بعد مختلف زمانوں میں کعبہ معظمہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ قبیلہ جرہم ، ممالقہ، قصی بن کلاب،قریش،عبدالله بن زبیراور حجاج بن پوسف نے بھی کعبه تمیر کی ۔ ( تاریخ مکه کرمه،ج۲ بر۴۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا مانگی۔اللہ تعالیٰ اس کاذکر قرآن كريم ميل فرماتا ہے۔ وَإِذْ يَسُ فَعُ إِبُرَاهِيُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِيْلُ و رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّاإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ 0 (پاركوع ١٥) ترجمه: ادر جب اٹھا تا تھاا براہیم (علیہ السلام) اس گھر کی نیویں اور اساعیل (علیہ السلام) یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے! ہم سے قبول فر ما بیٹک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ ( کنزالا یمان)  انواد البيان المهد مده مده المعدد ال

اے ہمارے رب! اپنے محبوب رسول، نبی آخر الزمال محم مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہماری نسل میں پیدافر ما اور بیشرف و بزرگ ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے

رَبَّنَاوَابُعَثُ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اينِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ اِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 0

ترجمہ: اے رب ہمارے! اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور بختی علم سکھائے اور انہیں خوب سخرافر مائے۔ بیٹک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ (کنزالا بمان) خلیل وذیح علیہما السلام کی دعا قبول ہوئی آپ دونوں کی نسل پاک سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیارے رسول بیارے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کومبعوث فرمایا۔

حضرت عرباض بن ساربیرض الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا آنادَ عُووَةُ اَبِسَی اِبْسَرَ اهِیسُمَ وَ بَشَسَارَةُ عِیْسنی 0 یعنی میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیه السلام کی وعااور حضرت عیسیٰ علیه السلام کی بشارت ہوں۔ (مندام احر تغیرابن کیڑر، ج۲ بص۱۸۳)

#### كعبه معظمه كى شان وعظمت

حدیث شریف: کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جودعا کی جائے مقبول ہے۔ (کزالممال،جمہم، ۲۰۵۸)

حدیث شریف: ام المونین عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالی عنها ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اَلنّظُرُ اِلَی الْکُعْبَةِ عِبَادَةٌ یعنی کعبہ کود کھنا عبادت ہے۔ (کزالممال، کاب العمل، جمہم، ۲۵۵۵)

حدیث شریف ۲۳: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہو دوایت ہے کہ ہمارے بیارے نجی ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: اللہ تعالی کی ایک سوہیں رحمتیں ہردن کعبہ معظمہ پر نازل ہوتی ہیں جن میں سے مستُون کی للطّانِفِینَ یعنی ساٹھ رحمتیں کعبہ کے طواف کرنے والوں پر۔

وَ اَرْ ہُعُونَ لِلطّانِفِینَ اور چالیس رحمتیں کعبہ کے طواف کرنے والوں پر۔

وَ عِشُونُ لِللّمَاظِورُ مُن اور جی لیس رحمتیں کعبہ کود کھنے والوں پرنازل ہوتی ہیں۔ (سیخی فضائل جَمہ ۱۰۵۵)

وَ عِشُونُ لِللّمَاظِورُ مُن اور ہیں رحمتیں کعبہ کود کھنے والوں پرنازل ہوتی ہیں۔ (سیخی فضائل جَمہ ۱۰۵۵)

می کور ایسان ایس میں ایک نماز ، ایک لا کونماز کے برابر ہے میں ایک نماز ، ایک لا کونماز کے برابر ہے میں ایک نماز ، ایک لا کونماز کے برابر ہے میں ایک نماز ، ایک لا کونماز کے برابر ہے میں ایک نماز ، ایک لا کونماز کے برابر ہے میں ایک نماز ، ایک لا کونماز کے برابر ہے میں ایک نماز ، ایک نما

حدیث شریف، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے سرکارامت کے مخوار رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا۔

وَصَلواةً فِي مَسْجِدِي خَمْسِيْنَ الْفَ صَلواةِ وَصَلُوتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ بِمِنَةِ الْفِ صَلواةِ یعنی مدینه منوره کی میری مجدمیں پچاس ہزار کا تواب ہاور مکه مرمه کی مجدحرام میں ایک لا گھنمازوں کا تواب ہے۔ (این باجہ جا اس ۱۰۱ معلوۃ اس ۲۷)

## در رسول صلى الله تعالى على واله وسلم بركعب كى حاضرى

حدیث ۵: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کعبہ کے کعبہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن کعبہ کوسجا کرمیری قبرانور کے پاس لایا جائے گا۔

فَتَ قُولُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ 0 لِعِن كعبِ عرض كرے گايا نبى سلى الله تعالى عليك والك وسلم آپ پرسلام ہو۔ تو بیس اس كوجواب بیس كہوں گا۔

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَابَيُتَ اللَّهِ 0 سلام موتجَم يرا الله كمر

پھر ہمارے آقا کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کعبہ سے فرما کیں گے کہ اے کعبہ! میرے بعد میری امت تیرے ساتھ کیسے پیش آئی ؟ تو کعبہ کہے گایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی والک وسلم آپ کی امت میں سے جومیرے پاس آیا تھا بروز قیامت میں اس کی کھایت وشفاعت کروں گا اور جومیرے پاس نہیں آیا تو آپ اس کی کھایت و شفاعت کروں گا اور جومیرے پاس نہیں آیا تو آپ اس کی کھایت و شفاعت کریں۔ (درمنثور، جا ہم ۱۳۷)

# حجراسودجنتی پتحرہے

اے ایمان والو! جراسودجنتی پھر ہے جو کعبہ معظمہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصیب ہے اور لوگوں کے گنا ہوں کو چوستے چوستے کالا پڑ گیا۔

Note to be a particular to the particular to the

经金型 حدیث شریف! حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفے كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا حجر اسود جنت ہے آيا ہے۔ وَابْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ0 اوردوده سے زیادہ سفیدتھاا ہے لوگوں کے گناہوں نے سیاہ کردیا۔ (زندی جام عدادة) حدیث ۲: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے آقار حمت وبرکت والے نی سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا۔رب کعبہ کی قشم اللّٰہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ لَهُ عَيْنَان يَبْصُرُ بِهِمَاوَلِسَانٌ يَّنْطِقُ بِهِ 0 لِعِن اس كى دوآ تكهيس مول گى -جن سےوه و يكتا موكا اوراس ک ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتا ہوگا۔ جس نے اس کو چو ماہوگا اس کے متعلق گواہی دے گا۔ (زندی، ابن ماجہ، جمع، ص١١١) حدیث شریف ۱۰ ام المومنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے سرکار امت کے مخوارنی رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا جو مخص حجر اسود کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہوتو حجر اسود قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت کرے گا۔ (درمنثور، کنزالعمال،ج١١،٩٨) حدیث شریف، جلیل القدر محدث امام عبدالرزاق رضی الله تعالی عند نے حدیث شریف نقل کی ہے کہ حجراسود كة يب مسلمان خلوص نيت كے ساتھ اللہ تعالى سے جو بھى دعامائكے وہ اسے ل كرر ہے گا۔ (مصنف عبدالرزاق) حدیث شریف ۵: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے پیارے رسول محبوب خدامصطفی کریم سلی الله تعالی علیه واله وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے اورانیے مبارک ہونٹوں سے بہت دیر تک حجراسود کا بوسه لیتے رہے۔حجراسود کے قریب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کورو تے ہوئے دیکھا تو سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا! اے عمر (رضی اللہ تعالی عنه) یہی جگہ ہے جہال رویا اور آنسو بہایا جاتا ہے۔ (ابن ماجه، جم بص ٢١١) حدیث شریف ۲: امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حجرا سود کا بوسه لیا اور فر مایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہونچا سکتا ہے۔اگر میں نے اپنے آقا رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كو تحقي بوسه ليت نه و يكمتا توميس تحقيم بهى بوسه نه ليتا \_ (مسلم ج ا عل ۱۳ مه این ماجد، ج ۲ عل ۱۲۱، بخاری، ج ۱ عل ۲۱۷) 

حضرت مولی علی شیر خدارش الله تعالی منه جوقریب ہی کھڑے تھے۔حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی منه کی گفتگوین كر فرمايا\_ا عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنديس نے اپنے پيارے نبى سلى الله تعالى عليه واله وسلم كوفر ماتے سا ہے كہ جر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ جب مومن جراسودکو چومتا ہے تو جراسوداس مومن کو نفع دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے اور جب کا فرجر اسود کو ہاتھ لگا تا ہے تو اس کو نقصان پہو نچا تا ہے۔ یعنی مومن کے گناہوں کو كافرى طرف منقل كرويتا ہے۔ امير الموشين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه حضرت على رضى الله تعالى عندكى بات كوس كررو پڑے اور ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس ون سے کہ عمرر ہے اور علی کا سابین ندر ہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) (かけんきるいろりのからしんしんしんしょうしゃのからちにないりのかり) اس روایت کوتبلیغی جماعت کے امیر مولوی محمد ز کریا اور دیوبندی جماعت کے مولا نا،مولوی محمد عبدالمعبود ویوبندی نے قل کیا ہے۔ (نضائل فج بس١٠٨) اے ایمان والو! ذاتی طور پر یعنی بذات خود نفع اور نقصان دینا بیشان صرف اور صرف الله تعالیٰ کی ہےاور الله تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت وقوت ہے جمر اسود بھی نفع اور نقصان پہونچانے کی شان رکھتا ہے۔ بس ای طرح انبیائے کرام اوراولیاءکرام کابھی معاملہ ہے کہ بیرحضرات ذاتی طور پر یعنی بذات خود بغیراللہ تعالیٰ کی بخشش وعطاکے ن نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لیکن الله تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت وقوت ہے ہر نبی اور ہر ولی نفع بھی دے سکتے ہیں اور نقصان بھی پہونچا سکتے ہیں جیسے ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنداینے غلاموں کی مدوفر ماتے ہیں اور ہمارے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا ہے مریدوں کو اور ہمارے آتا سر کار امام حسین رضی اللہ تعالی عندا ہے عاشقوں کی اور جارے مالک ومختار نی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنے ہرامتی کی مد دفر ماتے ہیں اور تفع بھی دیتے ہیں اور انقصان سے بچاتے بھی ہیں۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو جمراسود کی طاقت وقوت کوتو مانتے ہیں مگر انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام علیهم الرضوان کی طافت وقوت کا انکار کرتے ہیں۔

المعلق المعلق حضرت بیارے رضا الم المحدوث المام المحدوث المام المحدوث المحدوث

درودشريف:

ای طرح کی بات حضرت علامه امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری ، جساب ۱۵۰ اپر۔ حضرت علامه بدرالدین عبی نے فتح الباری ، جساب ۲۵۰ پر اور ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکلوۃ ، چ۵ بس ۱۳۵۵ پر قرمایا ہے کہ بینی نے فتح الباری ، جساب ۲۵ پر اور ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکلوۃ ، چ۵ بس ۱۳۵۵ پر قرمایا ہے کہ بذات خود ذاتی طور پر کسی کی مدد کرنا بیشان اللہ تعالی کی ہے۔ اور اللہ تعالی کی عطا و بخشش سے نفع اور نقصان پہونچا نا اور لوگوں کی مدد کرنا بیشان ہرنجی اور ہرولی کو حاصل ہے گرمانے گامومن اور منافق انکار کرے گا۔

#### ہمارے آقا کے سلام کی رحمت وبرکت

والے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اعلان نبوت سے پہلے جب بھی میں کعبہ معظمہ میں تشریف لا تا تو جراسودہی وہ پھر ہے جو مجھے پہچا نتا تھا اور مجھے سلام کرتا تھا۔

اے ایمان والو! اپ پیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کے سلام کی عظمت و برکت کو انچھی طرح جان لوکہ جراسودایک پھر ہوکر میرے پیارے نبی اور پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کو پہچا نتا تصااور آپ پر سلام پڑھتا تھا تو اللہ تعالی کا انعام واکرام ججراسود جنتی پھر کو بیدا کہ جب تو میرے مجبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کو سلام کرتے رہیں گے۔

میرے محبوب کے امتی ، کعبہ کا طواف کرنے والے ، ہر چکر میں سمجھے قیامت تک سلام کرتے رہیں گے۔

ایک پھر کو نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا اتنا بڑا اصلہ دیا گیا ، اور ہم تو موکن ، مسلمان ۔ آ قاکریم سلمان ۔ آ قاکریم معبت وعقیدت کے ساتھ آ قاکریم سلمان اللہ تعالی علیہ والد وسلم پر

شركمك فضيات المعلومة درود وسلام پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کاعظیم صلہ و بدلہ ہم کو دونوں جہاں میں برکت ورحمت اور بخشش ونجات وجنت كي شكل مين نصيب فرمائے گا۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بزر کوں کے ہاتھ، یاوئ چومنے کا ثبوت احادیث کریمہ اور بزرگوں کے اقوال بیان کئے جاتے ہیں تا کہ ان بددینوں اور مگراہوں کے لئے دلیل قائم ہوجائے جو بزرگان دین اورمشا کخ عظام کے ہاتھ پاؤں کے چومنے کونا جائز وحرام سجھتے ہیں، بلکہ شرک وکفر بھی کہددیتے ہیں۔ حدیث شریف! حضرت وازع بن عامر رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقاملی الله تعالی علیه والد بلم كى خدمت اقدى بين حاضر ہوئے۔ فَانَعَدُنَا بِيدِهِ وَرِجُلَيْهِ وَقَبَّلُتُهَا 0 يعنى مم فرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوست مبارك اور پائ اقدس كابوسليا\_ (الادب الفرد، المام بخارى بص: ١٣٧) صديث تشريف ٢: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات بين - فَقَبَّلُنَا يَدَاهُ 0 جم في بي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ہاتھ مبارك كو چو ما۔ (ابوداؤ دشريف،ج:٢،ص:٣٢١،الادب المفرد،ص:٢٣٨) حدیث شریف ۳: حضرت زارع رضی الله تعالی عن فرماتے ہیں کہ جم اپنے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیه والدو ملم کی خدمت مبارکہ میں مدیند منورہ حاضر ہوئے اور اپنی سوار یوں سے جلدی سے اتر نے لگے۔ فَنُقَبَلُ يَدَا رَسُول اللَّهِ وَرِجُلَيْهِ 0 توجم في رسول الله صلى الله تعالى عليه والدسلم كم باتحداور بإول مبارك كو الوسدديار (ابوداؤورج:٢٠٠٠) ١٣٦٣، مظلوة شريف من ٢٠٠٠) حديث شريف، ١:١م المونين حضرت عا تشصد يقدر ض الله تعالى عنها فر ماتى بين كه خاتون جنت حضرت سيده فاطمة الزبرارضى الله تعالى عنها جب اسيخ ابا جان رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى خدمت ميس أتنيس توسر كارصلى الله تعالى عليه والدوسلم ان · 女子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子 حدیث شریف ۵: امام المحدثین حضرت قاضی عیاض رضی الله تعالی عذاور علامه ابن عابدین شامی حفی رضی الله تعالی عند عدیث شریف ۵: امام المحدثین حضرت بریده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول الله سلی الله تعالی علیدوالد پسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مجمز ہ طلب کیا کہ بیدورخت جو بہت پرانا ہے اس کوآپ این پاس بلالیس اگرید درخت آپ کے پاس آگیا تو میں آپ پرائیمان لے آوں گاتو ہمارے پیارے رسول ، مختار نبی سلی الله تعالی علیدوالد وسلم درخت آپ کے پاس آگیا تو اس ورخت کے پاس جااور اس سے کہدکہ یا آئی بھا الله بحد الله تعالی علیدوالد وسلم الله تعالی علیدوالد وسلم الله تعالی علیدوالد وسلم بلاتے ہیں۔

درخت کے پاس اعرابی پہنچا اور اس نے درخت کورسول اللہ مطی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا تھم سنایا تو درخت دا ہے اور بائیس جھکا اور اپنی جڑول کے ساتھ ہمارے پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا۔ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَادَ سُولَ اللّٰہِ 0

اعرائی نے عرض کیا۔اب آپ اس کو حکم فرما کیں کہ بیددرخت اپنی جگہ واپس چلا جائے سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے حکم دیا وہ درخت اپنی جگہ واپس لوٹ گیا۔ بیعظیم الشان مجمزہ دیکھ کراعرائی مسلمان ہو گیا اورعرض کیا یارسول اللہ! ملی اللہ تعالیٰ علیک دلک وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ عیس آپ کو سجدہ کروں تو ہمارے رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فرمایا اے اعرابی!اگر میری شریعت عیس اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپ شوہر

کوجدہ کرے۔

پھراعرابی نے عرض کیا: فَاذِن لِن اُنْ اُقَبِلَ یَدَیُکَ وَدِ جُلَیُکَ فَاذِنَ لَهُ 0 لِعِنْ آپ جُھے اجازت دیں کہ آپ کے ہاتھ، پیرمبارک کو چوموں۔ تو رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے اس اعرابی کو اپنے ہاتھ اور پیر مبارک کوچو منے کی اجازت دی۔ (شفاء شریف، خ: ایس: ۲۹۹)

حديث شريف ٢: حضرت اسامه رضي الله تعالى عنه في مجبوب خدار سول الله صلى الله تعاتى عليه واله وملم كرسم مارك اوروست مبارك كويوسدويا- (مارج الدوة وج: ٢٩٥٠) عديث شريف ): حفرت صبيب رض الله تعالى عدفر مات بين كه رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَى الْعَبَّاسِ وَرِجُلَيْهِ 0 مِن فِرحضرت على رضى الله تعالى عند كوحضرت عباس رضى الله تعالى عنے باتھوں اور یاؤں کو چومتے ویکھا۔ (الادب المفرد،امام بخاری ص: ٢٣٧) حدیث شریف ۸: حضرت جمیم بن سلمه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رسى الله تعالى عنه جب ملك شام تشريف لائح تو حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عز نے ان کا استقبال کیااوران ہے مصافحہ کر کے ہاتھوں کو بوسددیا۔ (کنزالعمال،ج:٩٩،شرحسلم،ج:٣٩٠،سرمید) حدیث شریف ٩: علامه ابن کثیروشقی نے نقل کیا که حضرت ثابت تابعی نے خادم رسول حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے يو حيها يتم نے بھى اپنا ہاتھ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے مس كيا تھا۔ فر مايا۔ ہال: تو حضرت البت تابعی رض الله تعالی عنے کہا مجھے اپناہاتھ دوتا کداس کو چومول۔ فَقَبْلَهَا لِعِنى حضرت ثابت تابعي في حضرت انس صحابي كم باته كو چوم ليا-(البدايدوالنهايه، ج:٩٩، ص:٩٩، الإدب المفرد، ص:٣٣١) محدث جلیل علامہ بدرالدین عینی تحریر فرماتے ہیں کہ نیک وصالح بزرگوں کے ہاتھ، پاؤں کو چومنا باعث بركت اور متحسن فعل ب\_ (عدة القارى،ج:٩،٩) فآوی عالمکیری میں ہے کہ عالم دین اور عاول بادشاہ کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ ( فآوي عالكيري، ج:٣٠من: ٢٥٠، فآوي عبدالحي ، ج:٣٠من: ١٢٠) علمائے دیوبند کے نزدیک بھی بزرگوں کے ہاتھ، یاؤں چومنا جائز ہے مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتوی دیا کہ دین دارلوگوں کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا درست ہے اوران کے یاؤں کو چومنا بھی درست ہے۔حدیث ساتاب ہے۔(فادی رشدیدس، ۲۵۹) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فاوی دارالعلوم دیوبندمیں ہے۔عالم وصوفی پابندشریعت کا ہاتھ چومناجائز ہے۔ ( فقاوي دارالعلوم ديوبند، ج: ١٩٠) اے ایمان والو! صحابة كرام ، تابعين عظام اور بزرگوں كے اقوال وبيانات اوران كى زىرگى سے صاف طور پرواضح اور ثابت ہو گیا کہ نیک وصالح کے ہاتھ پاؤں چومنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ حصول برکت ورحمت کا ب ہے۔ بخالف اہلسنت دیو بندی، وہا بی اور تبلیغی جماعت کے مولویوں نے بھی اللہ والوں کے ہاتھ چومنا اور ان مے لئے تعظیما کھڑا ہونا جائز ودرست لکھا جیسا کہ حوالہ گزرا۔ گرافسوس صدافسوس! کہ آج کل کے وہانی ، دیو بندی اور تبلیغی اللہ والوں کی عزت وخدمت کواوران مے ہاتھ چو سے کونا جائز بلکہ شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ کم سے کم اپنے گھر کے مولویوں کی بات مان کیتے تو ایک سنحن فعل کونا جائز اور شرک نہ کہتے۔ الله تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سنیوں کواپنے بزرگوں کے ہاتھ، پاؤں چوہنے اور ان کی تعظیم کرنے ى توفقى عطافر مائے۔ آمين ثم آمين مقام ابراہیم: مقام ابراہیم بھی جنتی پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ ی تغییر فر مائی \_ جب کعبه کی دیواراو کچی اُٹھتی تو به پتھرخود بخو داونچا ہوجا تا اورخود بخو د نیچا ہوجا تا تھا۔ به عجز ہ حضرت اراہم علیہ السلام کے قدس مبارک کا ہے۔ اس پھر لینی مقام ابراہیم پرحصزت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر ہو گئے جوآج تک موجود ہیں حضرات! الله تعالى كوايي محبوب بندول سيعلق ونسبت ركھنے والى ہر چيز سے پيار ومحبت ہونى ہے ك ا یک پھر جس کو اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے چھوجانے کا شرف مل گیا تو وہ پھر الله تعالیٰ کواس قدرمجوب و پسندیده ہوگیا کہ سلمانوں کو قیامت تک کے لئے حکم دے دیا کہ اس کواپنی نماز کے لئے مُصْلَى بنالو ـ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَ اهِيمَ مُصَلَّى (پاركوعها) ترجمہ: اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کامقام بناؤ۔ (کزالایان) اورقر آن کریم میں ایک اور جگه الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: فِيُهِ ايْتُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ إِبُرَاهِيْمَ ج (١٥٥٥) ر جمہ:اس میں تھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ( کنزالا یمان)

https://archive.org/details/@awais\_sulta |全全全全全全全会 アハロ |全全全全全会会会 شركدكي فسيلت فاوي دارالعلوم ديوبنديس ب-عالم وصوفي پابندشريعت كالم ته چومنا جائز ب-( فَأُولُ وَارِ العلوم ويويند، ج: ١١ص ٢٢) اے ایمان والو! صحابہ کرام، تا بعین عظام اور بزرگوں کے اقوال وبیانات اوران کی زندگی سے صاف طور پرواضح اور ثابت ہو گیا کہ نیک وصالح کے ہاتھ پاؤں چومنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ حصول برکت ورحمت کا موری ہے۔ مخالف اہلسنت ویو بندی، وہائی اور تبلیغی جماعت کے مولو یوں نے بھی اللہ والوں کے ہاتھ چومنا اور ان ب ہے۔ مخالف اہلسنت ویو بندی، وہائی اور تبلیغی جماعت کے مولو یوں نے بھی اللہ والوں کے ہاتھ چومنا اور ان ع لي تفظيما كمرُ ابونا جائز ودرست لكهاجيما كه والدكزرا\_ مرافسوس صدافسوس! كرآج كل كوماني، ديوبندى اورتبليغي الله والول كعزت وخدمت كواوران ے ہاتھ چومنے کو ناجائز بلکہ شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ کم سے کم اپنے گھر کے مولویوں کی بات مان لیتے تو ایک متحن فغل كوناجا ززاور شرك ندكتي الله تعالی مدایت نصیب فرمائے اور ہم سنیوں کواپنے بزرگوں کے ہاتھ، پاؤں چومنے اوران کی تعظیم کرنے ي وفق عطافر مائے۔ آمين ثم آمين مقام ابراہیم: مقام ابراہیم بھی جنتی پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حفزت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ ى تغير فرمائى ً جب كعبه كى ديواراونجى أتفتى توبيه پتم خود بخو داونچا ہوجا تااورخود بخو د نيچا ہوجا تا تھا۔ يه مجز ه حضرت اراہم علیالام کے قدی مبارک کا ہے۔ اس پھر یعنی مقام ابراہیم پرحضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر ہوگئے جوآج تک موجود ہیں حضرات! الله تعالیٰ کوایخ محبوب بندول سے تعلق ونسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ومحبت ہوتی ہے کہ ایک پھر جس کو اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے چھوجانے کا شرف مل گیا تو وہ پھر الله تعالی کواس قدرمجوب و پسندیده ہوگیا کہ سلمانوں کو قیامت تک کے لئے تھم دے دیا کہ اس کواپنی نماز کے لئے معلى بنالو ـ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبُرَاهِيْمَ مُصَلِّي (پا،ركوع ١٥) ترجمہ: اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کامقام بناؤ۔ (کنزالایمان) اورقرآن كريم مين ايك اورجگه الله تعالى ارشادفرماتا ب: فِيهِ اللَّ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبُرَاهِيمَ ج (١٤٥٥) ترجمہ:اس میں کھی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ (کزالایان)

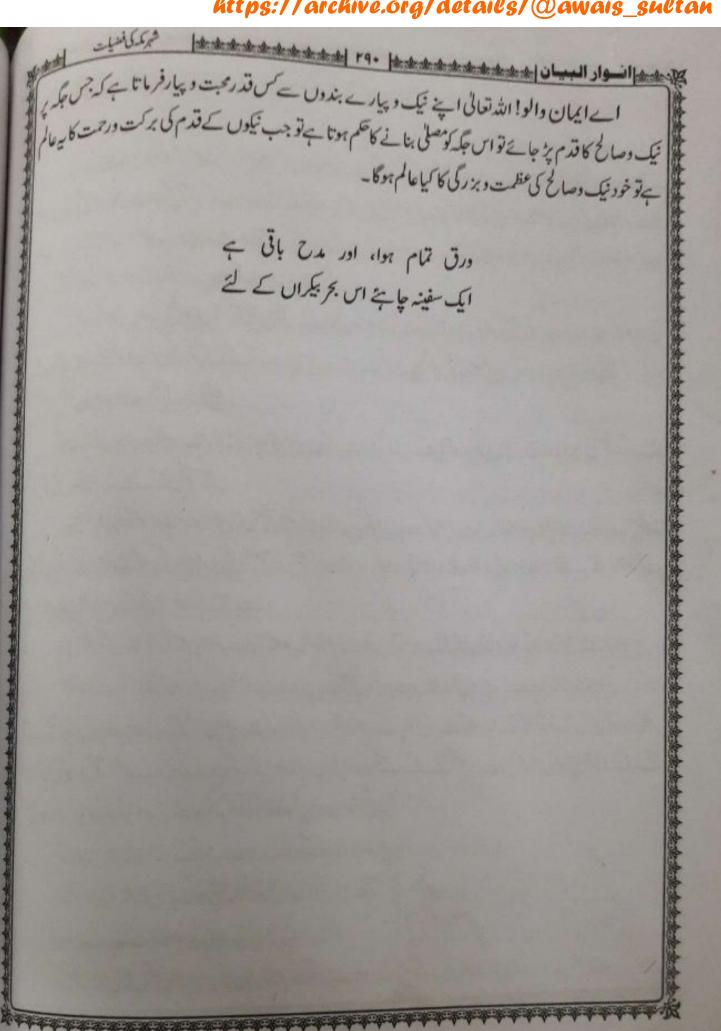

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Admin: M Awais Sultan Madina Library Group On Whatsapp +923139319528

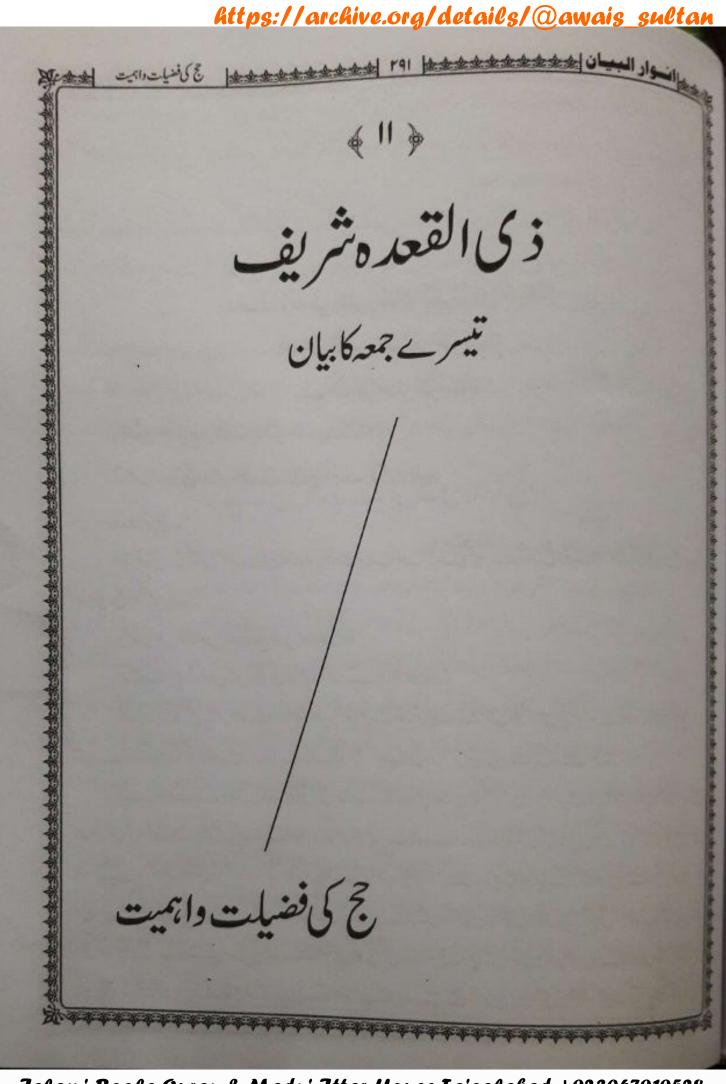

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan ہونے والے انسانوں کی روحوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیاعلان سنااور جس نے اس ہوں۔ اعلان ابرا ہیمی پر لبیک کہی ۔ اسے ہی جج کی سعادت نصیب ہوگی اور جتنی بارجس نے لبیک کہی ہے اتنی مرتبہ وہ خص ج كر كا- (نارىخ مكه،روح البيان شريف) الله تعالى كاارشاد: إنَّ أوَّلَ بَيُتٍ وُّضِعَ لِـلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِلْعَلَمِينَ 0 فِيُهِ النَّم بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبُرَاهِيُمَ ج وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا ط وَّلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبُلاً. وَمَنُ كَفَرَفَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيُنَ 0 (٣، ركوعًا) ترجمہ: بے شک سب میں پہلا گھر جولوگوں کی عبادت کومقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کارا ہنماءاس میں تھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ،اور جواس میں آئے امان میں ہوادراللہ کے لئے لوگوں پراس گھر کا حج کرنا ہے جواس تک چل سکے اور جو منکر ہوتو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ ( کنزالا مان) ج زندگی میں ایک بارفرض ہے شاه طيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ارشاد: حدیث شریف! خضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے خطبہ پڑھ لیا اور فر مایا اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا۔ لہذا حج کروا یک محض نے عرض کی۔ کیا ہرسال؟ یا رسول الله صلی الله تعالی علیک والدوسلم \_تو حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے سکوت فر مایا \_انہوں نے تنین بار یے کمہ کہا۔ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہ دیتا تو تم پر (ہرسال حج کرنا) واجب ہوجا تا اورتم سے نہ ہوسکتا پھر فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کروا گلے لوگ کثر ت سوال اور پھرانبیائے کرام کی مخالفت سے ہلاک ہوئے۔لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہوسکے اے کرواور جب میں کسی بات منع کروں تو ات چھوڑ دو۔ (صحح مسلم شریف،جابص ٣٣٣) اے ایمان والو! خوب غورے سنواور یا در کھوکہ ہمارے سرکاراحمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد رسلم نے فر مایا کہ ا الوگوائم پر جج فرض كيا گيا۔ وه كون لوگ بيں جن كوآ قائے كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم مخاطب كر كے فر مار ہے بيس وہ ایمان والے ہیں۔صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔معلوم ہوا کہ ج بے ایمان، بدعقیدہ پرفرض نہیں ہے بلکہ صرف خوش عقیدہ مومن ،مسلمان پر فرض ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan انسوار البيان المد و و و و ۱۹۳ المد و و و و و البيان المدود و البيان المدود و و و البيان المدود و و البيان المدود و الم اور دوسری بات سہ ہے کہ پوچھنے والے نے کہا کہ کیا ہرسال حج فرض ہے؟ تو ہمارے حضور سرایا نور مصطفی کریم صلی الله تعالیٰ علیه دالد دسلم نے سکوت فر مایا یعنی خاموش رہے۔ حتی کہ پوچھنے والے نے تین بارسوال کیا۔ کیا ہرسال مج فرض ہے؟ تو ہمارے رسول مالک ومختار نبی صلی الله تعالی علید والدوسلم نے فر مایا اگر بیس مال کہدویتا تو تم پر ہرسال ج كرنا فرض ہوجاتا \_معلوم ہواكداللہ تعالى قادرو قيوم نے اپنے محبوب رسول احمر عبتیٰ محمد مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ دالہ ہم كو محتاج ومجبورتہیں بنایا بلکہ دین ہویا دنیا ہر چیز کا مالک ومختار بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ واختیار میں الله تعالى نے اپنے بیارے نبی زینت عرش و کعبہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو ایسی شان وشوکت عطا کی ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم اگر ہاں فر مادیتے تو ہرسال حج کرنا فرض ہوجا تا لیکن آپ صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے سکوت وخاموشی نے امت کوایک بڑی دشواری اورمشکل سے بیجالیا۔ بھی آ قاسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا بولنا امت کو وشواری سے بیا تا ہے اور بھی خاموش رہنا بیالیتا ہے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ بیارے رضاا چھے رضاا مام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ زباں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وی خدا چشمهٔ علم وحکمت په لاکھوں سلام ج كرنے والا ايباياك ہوجاتا ہے جيے آج ہى مال كے پيك سے پيدا ہوا ہے حدیث شریف، حضرت ابو ہر رہ وض الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے سر کار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا، جس نے مج کیااور رفث ( فخش کلام) نہ کیااور فسق نہ کیا تو گناہوں سے یاک ہوکراییالوٹا جیسے اس دن کرمال کے پیٹے سے پیدا ہوا۔ (بخاری سلم، جابص ۱۳۹۹)

انوار البيان إلى ف المشاه المشاه المسلم الما المسلم الج كي فضيات واجميت مح مقبول کا تواب جنت ہے صدیث شریف ۳: حضرت ابو ہر بره دسی الله تعالی عندے روایت ہے کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گنا ہوں کا کفارہ ے جودرمیان میں ہوئے اور ج مبر ور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ( بناری سلم، جابس ۲۳۹) مج بجھلے گناہوں کومٹادیتاہے حدیث شریف مم: حضرت ابن عاص رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ الله تعالی کے صبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا کہ مج ان تمام گنا ہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ ( میج سلم شریف، ج۱، ۱۷) مج كمزورول كے لئے جہاد ہے حدیث شریف ۵: حضرت ام سلمدرسی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے سرتاج زینت عرش و کعبہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر ما یا کہ مج ممز ورول کے لئے جہاد ہے۔ (ابن ماجہ شریف،ج ۲،ص ۱۲۷) اے ایمان والو! چودہ سو برس پہلے جارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا تھا کہ كزوروں كے لئے مج كرنااييا ہے جيسے جہادكرنا ہاورآج كے دور ميں جہاں بے شارسہولتيں اورآ سانيال ہيں مكر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مج کرنا آسان نہیں ہے۔اچھے اچھے کو پیند آجا تا ہے گویا مج کرنا جہاد کرنا ہے۔ مج وغمره سيختاجي دور موجاتي ہے اور دولت مند موجاتا ہے حدیث تشریف ۲: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت ہے که آفتاب رسالت ماہتاب نبوت مصطفے کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ حج وعمر ہ مختاجی اور گنا ہوں کوایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اورسونے کے میل کودور کرتی ہے اور ج مبرور کا تواب جنت ہی ہے۔ (تندی شریف، ابن ماجه، ج ۲۰۳۰) اے ایمان والو! الله تعالی نے تمام رحمت وبرکت اور روزی وجنت کے تمام خزانوں کا قاسم ہمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم کو بنایا ہے اور قاسم نعمت و جنت سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے اعلان فر مایا ہے کہ حج وعمرہ سے تاجی و مفلسی ختم ہوجاتی ہے اور تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ گویا جج وعمرہ کرنے والا گناہوں سے پاک اور عنی ودولت مند ہوجاتا ہے۔ 

انسوار البيان إخفيه هي هي ١٩٦ الميان المديد رمضان شریف میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے ساتھ جج کرنا ہے حدیث شریف 2: حفرت ابن عباس رض اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ مجے کے سرکار، مدینے کے تاجدار مصطف كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا: رمضان شريف ميس عمره كرنا مير ، ساتھ حج كرنے كريار ہے۔ ( بخاری مسلم، جابس وسم) اے ایمان والو! ہوسکے تو رمضان شریف میں عمرہ کرو۔اس کئے کہ رمضان شریف میں جس شخص نے عمرہ کیا گویا اس مخض نے اللہ کے محبوب رسول مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے ساتھ مجے کیا اور اس عمرہ کا ثواب پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حاجی جارسو کی شفاعت کرائے گا حدیث شریف ۸: حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سر کار امت کے عمخوارشفیع روز شاراحد مختار سلی الله تعالی ملیه واله وسلم نے فر ما یا جاجی اینے گھر والوں میں جارسو کی شفاعت کرے گا اور گنا ہوں ہے الیانکل جائے گاجیے اس دن مال کے پیدے بیدا ہوا۔ (رغیب در ہیب،ج ۲۹ م۱۲۷) اے ایمان والو! صدیث شریف آپ حفزات نے من لی کدایک حاجی جارسوافراد کی بخشش کرائے گا۔جب ایک حاجی کواللہ تعالیٰ نے ایسااختیار عطافر مایا ہے تو ہمارے خواجہ، ہند کے راجہ حضور غریب نواز اور ہمارے پیراعظم حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنبها ور پھر ہمارے پیارے رسول سر کارمدینہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوکس قند را ختیار وقوت عطا کیا ہوگا تویقیناً ہمارے سرکاراحمہ مختار سلی اللہ تعالی علیہ والہ ہلم ہے حساب گنا ہمگاروں کی شفاعت و بخشش فرما کیں گے۔ خوب فرمایاعاشق مصطفیٰ پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا سر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پیش حق مردہ شفاعت کا ساتے جائیں کے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہناتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جُرم كلنے جائيں كے اور آپ چھپاتے جائيں كے درود ثريف: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

علانواد البيان المعمد معمد على ١٩٤ المعدد معدد المعدد المع پیل مج کرنے والے کو ہر قدم پرسات کروڑ نیکیاں ملتی ہیں عدیث شریف 9: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم رسول الله ملی اللہ نوالی علیہ والدوسلم نے فر مایا کہ جو مکہ سے بیدل جج کوجائے یہاں تک کہ مکہ واپس آ جائے۔ اس کے لئے ہر قدم پر الكلاكة ينكى بيتواس حساب سے ہرقدم پرسات كروڑنكيال ملتى ہيں۔ (این فزير، ماكم ، زغيب زبيب، ج٠١٥) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے صدقے وہ دن نصیب فر مائے کہ آپ مج ے لئے مکہ شریف جائیں تو مکہ مکرمہ ہے منی وعرفات نج کے لئے پیدل جائیں اورعرفات ہے مز دلفہ اور منی اور پر کم شریف پیدل آئیں کداللہ تعالیٰ ہر قدم پرسات کروڑ نیکیاں عطافر ماتا ہے۔ حاجی کی دعاہے بخشش ہوجاتی ہے حدیث شریف ٠١: حضرت ابو ہریرہ رض الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع محشر محبوب واور، مصطفیٰ جان رجت سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر ما یا کہ ( حج کی برکت ہے ) جاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور حاجی جس شخص کے لے استغفار و بخشش کی دعا کرے اس شخص کی بھی مغفرت و بخشش ہوجاتی ہے (مگرایمان والا ہونا شرط ہے) (بردار بطيراني رز غيب تربيب من ٢٥، ص ١٦٤) ج کے لئے نکلااورمر گیاتو قیامت تک مج کا ثواب حدیث شریف ۱۱: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آفتاب نبوت ماہتا ب رسالت پیارے مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا جو محض حج کے لئے نکلا اور مرگیا تو قیامت تک اس کے لئے فچ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور جوعمرہ کے لئے نکلا اور مرگیا تو اس مخض کے لئے قیامت تک عمرہ کا الواب لكها جائے گا۔ (ابو يعلى ، بحواله بهارشريعت ، ١٢ ،٩٠٠) حدیث شریف ۱۲: ام المومنین حضرت عائشه صدیقدرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے مخوارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا جو مخص حج یا عمرہ کے لئے فکلا اور مرگیا اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ اس كاحساب ہو گااوراس سے كہا جائے گا تو جنت ميں داخل ہوجا۔ (طرانی،ابويعلیٰ،دارتطنی بيہتی برغيب تربيب،ج٢٠،٥ ١٧٨)  ہے بغیراس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔مثلاً ماں، باپ اگراس کی خدمت کےمحتاج ہوں اور اگر ماں باپ نہ ہوں تو یہی حکم دا دا، دا دی کا بھی ہے۔ بیچکم فرض کا ہے اور اگر نفل ہوتو مطلقاً ماں ، باپ کی اطاعت کرے۔

( درمختار بحواله بهارشر بعت، ۲۶،۹۷)

مسئلہ: (۲)عورت جوان ہو یا بڑھیا اگر بغیرمحرم یا شوہر کے فج کوئٹی تو گنہگار ہوئی ۔ مگر فج کرے گی تو فج موجائے گا۔ یعنی فرض اداموجائے گا۔ (بہارٹریت، ۲۲،ص۱۱)

دعا: ہم رب تعالیٰ جواد وکریم ،رخمٰن ورجیم مولیٰ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہوہ ہمیں بیت الله شریف کا بار بار حج اور کعبے کے کعبہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم کی پاک بارگاہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آمين تم آمين \_

> ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

فضاكل مدينة منوره 東京東京市市 100 | 東京市市市市 100 | 東京市市市 100 | 東京市市 نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوا أَنُفُسَهُمُ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو االلَّهَ تُوَّابًارُّ حِيْمًا 0 (پ٥،ركوع) ترجمه: اوراگر جب ده این جانول پرظلم کرین تواے محبوب تمہارے حضور حاضر ہول اور پھر اللہ سے معانی جاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔ ( کنزالایمان ) درودشريف: اے ایمان والو! شہرمدینه منوره کی حاضری خوش نصیب مسلمان کوعطا ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب ہم سب مدینہ شریف حاضر ہوں تو ہم پرلازم ہے کہ شہرمحبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ادب واحتر ام ہرقدم پر ملحوظ ر کھیں اور ہم سانس بھی لیں تو ادب کے ساتھ۔ آواز پست ہو، نگاہ بیجی ہو، سر جھکا ہو۔ دست بستہ اوب واحرّ ام کا مجهمه بن كرحاضري كاشرف حاصل كريي-منجل کر یاؤں رکھنا حاجیوشہر مدینہ ہے مہیں ایبا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہوجائے اور عاشق مصطفیٰ پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا سر کاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں: حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقعہ ہے او جانے والے مدینہ کے نظے فدا تھے کو رکھے غریبوں فقیروں کو تھہرانے جك جھ سے ياتے ہيں سب يانے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے

https://archive.org/details/@awais\_sultan مدیند شریف کامقام ومرتبہ: ایک مرتبه الله تعالی کے نی حضرت سلیمان علیه السلام اپنے تخت پرسوار موکر ساری دنیا کا گشت کرر ہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس زمانے کے انبیاء وعلماء تھے اور تخت کے کنارہ پر جنات کھڑے ر بااور تمام حاضرین کو حکم دیا که بیز مین پیدل چل کر طے کرو؟ سب نے حکم کی تغیل کی اور پیدل چلنے لگے۔خود و من الله المان عليه السلام بھی پيدل چلنے لگے۔ جب اس زمين كاسفر پورا ہو گيا تو اس ميدان سے نكل كر تخت پر سوار ہو گئے اور تخت پر واز کرنے لگا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! حضرت سلیمان علیہ السلام ہے نے اس زمین اور میدان کا اس قدرادب واحترام کیوں کیا اور آپ نے پیدل چل کراس زمین اور میدان کو يول طحكيا؟ آخراس زمين كادب واحر ام كى وجدكيا ؟؟ تو حضرت سلیمان علیه السلام نے فرمایا، ابھی میرجگہ جنگل ہے۔ ایک زمانہ آئے گا اس جگہ پر ایک شہرآباد ہوگا۔اس شہر کا نام مدینه منوره ہوگا۔اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پیارااور آخری نبی امام الانبیاء احمر مجتبیٰ محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ یلے والہ بلم اپنی زندگی کا آخری ز مانہ گز اریں گے اور اسی زمین پرآپ کا وصال ہوگا۔اور اسی زمین میں آپ مدفون ہوں گے، جہاں آپ کی تربت بنائی جائے گی (جو کعبداور بیت المقدس اور عرش اعظم ہے بھی افضل واعلیٰ ہوگی) ال لئے اس زمین اور میدان کا دب بجالایا۔ (ملخصاً) (روح البیان شریف) اے ایمان والو! الله تعالی کے بی حضرت سلیمان علیه السلام نے اس وقت اپنے زمانے میں ہارے بی سرکار مدینه سلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کی تشریف آوری ہے ایک ہزار سال پہلے اس زمین اور چیٹیل میدان کا اوب واحتر ام کرتے نظر آتے ہیں جب ہمارے مدینے والے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم اس زمین میں تشریف نہیں لائے تھے اور نہ ہی اس چینیل میدان میں شہرمحبوب مدینه منوره آباد ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمین پر پیدل، بااوب چلتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر آج حضرت سلیمان علیه السلام مدینه منوره میں آجائیں جہاں آقائے دوجہاں محبوب خدا ملى الله تعالى عليه واله وسلم آرام فرمال بين توان كادب واحترام كاكياعالم موكا-خوب فرما یا حضور اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے الله اكبرائي قدم اوريه خاك پاك حسرت ملائكه كو جہال وضع سركى ب ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرارتو جاگ اوتیاؤں رکھنے والے بیرجاچتم وسرکی ہے اے ایمان والو! شہر پاک، مدینه منوره میں اپنے پیارے نبی رحت وبرکت والے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم \*\*\*\*\*\*\*

کی پرنور بارگاہ کی حاضری کے لئے ایمان والے تڑ ہے اور مجلتے رہتے ہیں اور اپنے پیارے رب، اللہ تعالیٰ کی بارگا۔ میں وعاء کرتے ہیں۔ الهی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پردات دن مولی تیری رحت برت ہے اور جب ایک عاشق رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم شهر پاک محبوب، مدینه منوره میس حاضری کا شرف حام ر کرلیتا ہےاور وہاں کے دن ورات کے انوار وبر کات اپنی ماتھے کی آنکھوں ہے دیکھ لیتا ہےاور شہرمجوب کی گلیاں کو ہے کا نظارہ کر لیتا ہے تو بس ای شہر محبوب میں جینے اور مرنے گی آرز واور تمنا کرنے لگتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ امام ابلسنت سر کار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند یول بیان فرماتے ہیں: رخصت قافلہ کا شورغش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سامیہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ کھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں حضرات! شېرمحبوب مدينه منوره وه عظمت و بزرگی اور رحمت و برکت کی جگه ہے جہال جنت بھی ہے اور مالک جنت بھی۔ جہاں رحمت ہی رحمت ہے اور رحمة للعلمين بھی ہیں۔اسی لئے تو یار غار ویار مزار حضرت ابو بر صديق اكبر\_اورحضرت عمر فاروق اعظم \_حضرت عثان غنى ذوالنورين \_حضرت مولى على شيرخدا \_حضرت بلال حبثي اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجھین نے مکہ مکر مہ میں زندگی کے سارے اسباب وسامان چھوڑ کر مکہ مکر مہ سے ججرت كر كے شہر محبوب مدينه منوره ميں اپنے پيارے آقار سول الله صلى الله تعالىٰ عليه والدوسلم كے مبارك تدموں كے سايہ ميں سکونت پذیر ہو گئے اور ان میں ہے اکثر آج تک قرب مجبوب میں آرام فرمال ہیں۔ مجوب رب عرش ہے اس بز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق وعمر کی ہے حضرات! الله تعالی نے قرآن کریم میں شہر مکہ مکرمہ کی قتم یا دفر مائی ہے (جس کا بیان فضائل شہر مکہ میں گزر چکا ہے) جس کی وجہ بھی قرآن کریم میں واضح طور سے بیان کردی ہے کہ اللہ تعالیٰ مے محبوب رسول

https://archive.org/details/@awais\_suli ・デニングンジ |全全全全全全会 ア・ア |安全全全全全会会 | して | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 ملى الله تعالى عليه والدوسم كا قدم نا زاس شهر ميس برا گيا ہے تو شهر مكه اس قدر فضيات و بزرگ والا ہو گيا كه الله تعالى فے شهر مكه ی تنم یا دفر مائی۔ تو مجھے عرض مید کرنا ہے کہ مجبوب کا قدم مبارک شہر مکہ میں پڑا اور مجبوب کا قدم زمین مکہ سے لگا۔ مر میث میش کے لئے محبوب کا قدم مبارک مکہ مرمہ میں نہیں رہا۔ لیکن مدینه منوره کو میشرف و برتری حاصل ہے کہ قدم محبوب اس زمین میں صرف پڑا ہی نہیں بلکہ محبوب خدا محر مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا جسم نور ورحمت مدینہ منورہ کی پاک زمین میں موجود ہے اور محبوب خدا بنفس نفیس جودہ سوبرس ہے آج تک ای پاک زمین میں آرام فرماہیں تو اب مدینه منورہ کی فضیلت و بزرگی کا کیاعالم ہوگا۔ ای راز و حکمت کوعاشق مصطفیٰ پیارے رضا ،ا چھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بیقرار رو کئے سر کو رو کئے ہاں یہی امتحان ہے درودشريف: () شهرمحبوب کی بزرگی اور نیکی مجد نبوی میں دورکعت نماز کا ثواب حج کامل کا ثواب ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رہنی اللہ تعالی عنہ تح رِفر ماتے ہیں۔ ہمارے محبوب ومہر بان نبی رسول الله سلی الله تعالی علیہ دالہ بلم نے فر مایا جو محص مسجد نبوی ہیں دور کعت نمازادا کرے تو وہ مخض حج کامل کا ثواب یا تا ہے اور جو محض مجد قبامیں دورکعت نماز پڑھے تو اس محض کوعمرہ کا ثواب ماصل ہوتا ہے۔ ( بیعتی شریف،جذب القلوب،ص ١١) اے ایمان والو! الله تعالی نے ایج محبوب رسول سلی الله تعالی علیه والد وسلم کی محبد نبوی شریف میس س قدر رحت وركت ركاى بكاس ميس موسى بن مسلمان دوركعت نماز اداكر عالوج كامل كالواب يائ كاوروه تخص جتني مرتبه بحي دددوركعت نمازير صتار كاتوالله تعالى كى بارگاه ساس مخفى كو بردوركعت يرج كامل كاثواب حاصل بوتار بكا\_ اور پیخ محقق لکھتے ہیں کہ مکہ مرمہ میں پورے سال میں صرف ایک عج ہے اور ہمارے مشفق ومبریان رسول على الله تعالى عليه والدوملم ك شهرياك مدينه طيب مين برون كل حج كاثواب حاصل كيا جاسكتا ، (جذب القلوب من ١٧) حضرات! محبوب خداسلی الله تعانی طبه داله دسلم کے شہر پاک مدینه طبیبه کوجو بزرگی اور برزی حاصل ہےوہ ونیا ك الى شرحي كد مكه مرمدكوجهي حاصل مبين-

عاشق مصطفیٰ پیارے رضاا بچھے رضاامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ طیبہ نہ ہی افضل مکہ ہی بوا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر حالی ہے سهر مدينه طيب حدیث شریف! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا مدینه منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں طاعون اور د جال داخل نہیں ہوسکتا\_ ( بخاری، ج ام ۲۵۲ مسلم شریف، ج اج ۴۸۷۷، جذب القلوب م ۲۲۷ حضرات! مدینه طیبه وه پیارااورعظمت وبرکت والاشهر ہے جس کی ہرگلی اور کو چہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں كومقرفرماديا ب جومدينطيبك ياسباني اورحفاظت كرتے ہيں۔ دنیا کے بادشاہوں کے شہروں کی حفاظت و چوکیداری کے لئے انسان چوکیداری کرتے ہیں مگرمجوب خداسلطان دوجهال سلى الله تعالى عليه والدولم ك شهرياك مدينه طيبه كى ياسبانى اور چوكيدارى الله تعالى كى نورى مخلوق فرشة كرتے بس عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ نہ جنت، نہ جنت کی گلیوں میں ویکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا درود شريف: مدینه کی تکلیف پر جومبر کرے شفاعت یائے گا حدیث شریف ۲: حفرت ابو ہریرہ رض الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت عفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ مدینہ کی تکلیف وشدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دان میں اس کاشفیع ہوں گا۔ (سلم شریف،ج ابس ۱۳۸۳) \*\*\*\*\*\*\*

مدیث شریف ۳۰ : حفرت سعدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے بیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدوہ کم حدیث شریف ۳۰ الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے بیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدوہ کم این کہ مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے ۔ اگر جانے ۔ مدینہ کو جو شخص بطور اعراض جھوڑے گا الله تعالی اس کے بدلے میں اے لائے گا جواس ہے بہتر ہوگا اور مدینہ کی تکلیف ومشقت پر جو ثابت قدم رہے گاروز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا۔ (سیجے مسلم شریف، جا ہم ۴۳۰)

## مدینه میں مرنے والا شفاعت پائے گا

حدیث شریف ۲۲ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ جس سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ترندی، ۲۶م ۲۲۹،۱۲۱، بن ماجہ میں ۲۲۵،۵۲۸ مشکلوۃ میں ۲۴۸)

اے ایمان والو! ہمارے سرکارامت کے خمنوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم تو اپنی امت کے سارے گئیگار مومنوں کی شفاعت فرما ئیں گے۔ گئیگار مومنوں کی شفاعت فرما ئیں ، مگر مدینہ طیب میں مرنے والوں کے لئے خاص شفاعت فرما ئیں گے۔ اور مدینہ طیب میں مرنے والا مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

ہورمد پینے بیب میں طرحے وہ ہوئے اس میں میں میں موسی برنے ہوئے۔ عاشق مصطفیٰ پیار ہے رضاا پچھے رضاا مام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنے فرماتے ہیں۔

طیبہ میں مرکے شنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک میہ شہر شفاعت نگر کی ہے

درودشريف:

عاشق رسول شخ عبدالحق محدث دہلوی رہمۃ اللہ تعالی علیۃ حریفر ماتے ہیں کہ اسلام کے فتوحات کے زمانہ میں جتنے شہروں پراسلام کاغلبہاور قبضہ ہواوہ سب تلواروں کی طاقت سے حاصل کئے گئے حتی کہ مکمشرفہ کی فتح بھی تلوار سے ہوئی۔ مگرمدینه منورہ بغیر جنگ وجدال اور بغیر تلوار کے اسلام کے دامن میں آیا۔اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جوشہر میرے محبوب رحمت عالم سلی اللہ تعالیٰ حاسلام کے دامن میں آیا۔اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جوشہر میرے محبوب رحمت عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہم کا مسکن اور آخری آرام گاہ ہووہاں لڑائی ، جھکڑ اہواور تلوار چلے۔ (جذب القلوب میں ۲۹)

محبوب خدا كالمحبوب مدينه

حدیث شریف ۵: جارے پیارے رسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسم نے مدینہ شریف کے لئے وعاء کی:

فضائل لدينه منوره اللَّهُمَّ حَبِّبُ الْيُنَاالُمَدِينَةَ كَحُبِّنَامَكَّةَ أَوُاشَدٌ 0 الله تعالى مدينكومرك لي محبوب بناجيع بمكو مكرمجوب ببلكداس زياده (مدينه كومجوب بناد) (بخارى، جابس ٢٥٣، سلم، جابس ٢٥٣، مؤطاام مالك، مشكوة ٢٣٩) صدیث شریف ۲: مارے حضور سرا پا نور سلی الله تعالیٰ علیه واله دسلم شهر مدینه طیب سے اپنی محبت والفت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ مَاعَلَى الْارُضِ بُقُعَةٌ اَحَبُّ إِلَى أَنْ يَكُونَ قَبُرِى 0 روئ زمين مين الكَمْرُ ع (يعنى مدين طيب) سے زیادہ کوئی مکڑ امحبوب نہیں جس میں میری قبر ہوگی۔ (مشکوۃ شریف ہس ۲۳۱) مدینه منوره کے لئے دعائے برکت حدیث شریف ک: حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مدینه منورہ کے لوگ پہلا پھل و یکھتے تورسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے اور جمارے حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم اس کھل کو تبول فرمانے کے بعد دعاما تگتے۔ اے اللہ! جارے بھلوں میں برکت عطافر ما۔ وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينِنَا اوراك الله تعالى ! جارك مدين مين بركت عطافر ما-اور فرماتے اے اللہ تعالیٰ! حفزت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے طیل اور تیرے نبی تھے۔ وَإِنِّي عَبُدُكَ وَنَبِيْكَ 0 اورا الله تعالى إمين تيرابنده (اورتيرا حبيب) اورتيراني مول ـ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے دعا کی تھی اور میں ان کی دعاؤں سے زیادہ مدینہ طیبہ کے لئے دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم وہ چھل کسی چھوٹے بیے کو عطافر ماديت (ملم شريف، جاب ٢٣٢ مفكوة شريف) اے ایمان والو! چلومدینه طیبه چلو۔ که اس شہر پاک میں ہمارے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی وعاؤں کی برکتیں آٹھوں پہر برسی رہتی ہیں۔ کچھنہ کچھان رحمتوں اور برکتوں کے چھینے ہم کونصیب ہوہی جا کیں گے۔اوراس حدیث یاک سے بیجی پتہ جلا اورمعلوم ہوا کہ ہرنی نعمت ودوات کے ملنے پرسب سے پہلے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں اس میں سے پچھنذ راند ضرور پیش کرنا جا ہے تا کہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل ہوجائے اور سنت کی برکت سے 🖁 جارے مال ودولت میں اضا فیہوتار ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan فضأل مدينه منوره (۲) محبوب کے محبوب شہر کی فضیلت مدیث شریف ٨: مدینه کی میں شفاء ہے۔ ہمارے سر کارمدینے کے مختار سلی اللہ تعالی علیدوالدولم نے فرمایا: وَالَّذِي نَفُسِى بِيدِى أَنَّ فِي غُبَارِهَا شِفَآءٌ مِّنُ كُلِّ دَآءِ٥ فتم إلى ذات كى ص ك بضد قدرت یں بیری جان ہے۔مدینے کی مٹی میں ہر بیاری کے لئے شفاء ہے۔ (وفاءالوفاء،جابس سے، کتاب اعمل،جسم،صا٥٠) مدینه کی مٹی کوڑھ کی بیماری کودور کردیت ہے: حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے كريم كارمدينه مصطفي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا: غُبَارُ الْمَدِينَةِ شِفَآءٌ مِّنَ الْجُذَامِ 0 مدينك روفغبار جذام يعنى كورُ ه كى بيارى كے لئے شفاء ہے-(زرقاني على المواهب، ج٨ بص ٢٣٣، جامع الفوائد بص ٢٠١) عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنه بعض لوگوں کے حالات تحریر فر ماتے ہیں کہ جن کو ر می یعنی کوڑھ کی بیاری تھی ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کی پاک مٹی کواپنے بیارجسم سے مَلا تو وہ لوگ کوڑھ کی بیاری سے شفایا گئے اور تھیک اور تندرست ہو گئے۔ (جذب القلوب م ٢٥) نہ ہو آرام جس بیار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اورشاعر شرق ا قبال فرماتے ہیں۔ خیره نه کرسکا مجھے جلوہ وائش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ونجف شيخ محقق كا تجربه: عاشق مدينه حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رضى الله تعالى عندا پنا تجربه اور مشامده بيان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ كه جس زمانے ميں مدينه پاك كا قيام ميرے لئے باعث شرف تھا۔ميرے بيروں ميں ورم ہوا كه اطباء نے اس بیاری کو بالا تفاق ہلاکت و بربادی کی علامت قرار دیا۔ میں نے مدین طیبہ کی پاک مٹی سے اپناعلاج کیااور محور ہے بی دنوں میں سہولت اور آسانی کے ساتھ آرام ہوگیا۔ (جذب القلوب من ١٨) و یو بندی مولوی صاحب کی بھی سن کیجئے: مولوی عاشق الہی دیو بندی لکھتے ہیں کہ سفر ج میں میرے

以中央中央市场的工作。 | 中央市场市场市场中央市场 | 1-1 | | 中央市场市场市场 | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | | 1-1 | چیا بھی میرے ساتھ تھے۔میرے چیا کے منہ میں ورم آگیا اور وہ مہلک مرض میں مبتلا ہوگئے۔ میں نے اپنے پچاکی یہ پریشانی مولوی خلیل احمدا نبی تھوی دیو بندی کو بتائی تو انہوں نے کہا، گھبراؤ نہیں سرکار کے روضہ شریف کے قریب ہے مٹی لےلواور منہ پرمل دو۔ میں نے نمازظہرے فارغ ہوکرمٹی حاصل کی اور پچاکے چبرے پرملی اس خاک مدینہ نے اکسیرے زیادہ کام کیا۔ اس کی برکت ہے میرے چیا کوشفا حاصل ہوگئ۔ (تذکرۃ الخلیل بس ۲۹۳۰ء ری میں) اے ایمان والو! خوب غور کرو اور ان بے ایمان دیو بندیوں کو پیچانو! کہ کتنے نمک حرام اور احسان فراموش ہیں کہ جب بلا ومصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو بدعت وشرک کا نعرہ بھول جاتے ہیں جیسا کہ ان دیوبندیوں کاعقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سواکسی نبی یاولی سے مدد مانگناشرک ہے۔ (تقویة الایمان مص۸۳) یہاں تو مدد بھی لی تو میرے مختار نبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے دریاک کی مٹی سے مدد کی اور شفا حاصل کی مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے کہ جب دیار پاک کی مٹی میں اس قدر مدد وشفا پہو نچانے کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش وعطام يحبوب خدامصطفي كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كومد دوشفا دينے كى كس قند رطافت وقوت ہوگی۔ حضرات! جارے آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم رحمت عالم بين \_وشمنول كو بھى اپنى رحمت سے حصه عطا فرمادیتے ہیں جیسا کہ دیو بندی مولوی صاحب کواپنی جوار کرم کی مٹی سے شفاعطا فرمادیا۔ مگر مومن وفا داراور منافق غدار میں فرق ہے کہ مومن و فا دارا ہے بیارے نبی ، رحمت و برکت والے رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے ابر کرم کی بارش میں دنیامیں بھی نہاتے ہیں اور بروز قیامت بھی سیراب ہوں گے۔لیکن منافق غدار ومشرک اور کا فرصرف اور صرف دنیامیں کچھ حصہ یا نیں گے اور قیامت کے دن ہر نعمت ودولت سے محروم کردیئے جا نیں گے۔ خوب فرمایا مومن وفا دار ابلسنت کے سردارامام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے بچھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نجدی اس نے بچھ کومہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر ومرتد پے بھی رحمت رسول اللہ کی درودشريف:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مدینه طیبه کے گردوغیار کی فضیلت حدیث شریف 9: شیخ محقق علیه الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں که آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت مصظفی کر میم سلی الله تعالی علیه والدوسلم جب کہیں با ہرے مدینه طبیبہ میں تشریف لاتے تو جوگر دوغبار آپ کے چیرة انور پر یڑ جا تا اس کوصاف نہ فرماتے اگر صحابہ کرام میں ہے کوئی شخص اپنے چہرہ اور سرکوگر دوغبار کی وجہ سے چھپا تا تو آپ منع فرماتے اور ارشا دفرماتے کہ خاک مدینہ میں شفاہے۔ (جذب القلوب من ٢٢) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ہم سب بھی مدینہ طیبہ جائیں اوراے کاش کہ مدینہ طیبہ کے پاک گردوغبار ہمارے سراور چبرے پر پڑے ہوں تو ہرگز ہم ان پیارے رحمت ونوروا کے گردوغبار کو جھٹکاریں تبییں اور نہ ہی صاف کریں بلکہ ان کواپنے چہرے اورجم پرمل لیں۔اگر بیاری ہوگی تو شفا نصیب ہوجا لیکی اور ہمارے چرے روش اور بارونق بھی ہوجائیں گے۔ حصرات! شهر پاک محبوب، مدینه طیبه کی زمین کی مٹی بھی رحمت وشفاوالی ہے۔ بدبزرگی اور برتری صرف مدین طیبہ کو حاصل ہے جود نیا کے کسی شہر کونصیب نہیں۔ طیب نه سبی افضل مکه بی بردا زابد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر حالی ہے (٣) مدينه طيبه كے پچلول ميں شفاہ حدیث شریف ۱۰: حضرت شخ عبدالحق محدث د ہلوی رضی الله تعالی عند لکھتے ہیں کدیدیند منورہ کے شہریا ک كة م كلول ميس شفا - ( بخارى سلم ، جذب القلوب بص ٢٨) عجوه تهجور كي فضيلت عدیث ا: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے: كَانَ أَحَبُ التَّمُرَاءِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱلْعَجُوَةُ. لیعنی رسول الله سلی الله تعالی علیه واله دسلم کوتما مقتم کے تھجوروں میں مجوہ تھجورزیا وہ پسند تھا۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan حديث ٢: ام المومنين حضرت عا مَشه صديقنه رضي الله تعالى عنها فر ماتي جي كه عجوه تحجور كي اصليت اس ورخبة ہے ہے جس کورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنے وست مبارک سے لگا یا تھا۔ (جذب القلوب بص ٢٨) حدیث ۳: مجوہ جنت کے مجوروں شکم ہے ہواور بیز ہرکا تریاق ہے۔ (ابن مجد، جمام ۱۳۷ مظاور نیف) مجوه هجور میں شفاہے حدیث، سرکار مدیندرسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا جو شخص سات عدد عجوه تھجور نہار منه ( صبح کی) کھائے اس پرز ہراور جا دواثر نہ کرے۔ ( بخاری،ج۲،ص۱۹،سلم،ج۲،ص۱۸۱، جذب القلوب،ص۲۸) اے ایمان والو! مدینه طیبه کی تمام تم کی محجوروں میں خاص کر عجوہ محجور میں جو برکات اور شفا ہیں وہ سب ہمارے حضورسرا پار حمت ونور سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے دست رحمت کی نسبت سے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہیں۔ عاشق مصطفى، امام المسنت سركار اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات ييل-وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول اس سيم اجابت په لاکھول سلام جس کے ہر خطہ میں ہے موج نور کرم اس کف بح ہمت یہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام حفرات! مجوب پاک کے شہر پاک مدین طیب دنیا کے تمام شہروں پریشرف اور فضیلت رکھتا ہے کہ اس زمین كے پچلوں ميں بھى رحمت وشفاہے جو كسى زمين كونصيب نبيس-طیبہ نہ سبی افضل مکہ ہی بڑا زاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر هائی ہے

Jslami Books Quran & Madni Jttar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan ويد انوار البيان عدد دود عدد الا الدود عدد عدد المدان إِذِالْحَبِيُبُ لَا يَخْتَارُ لِحَبِيبِهِ إِلَّامَاهُوَ أَحَبُ وَٱكُومُ عِنْدَهُ 0 لِعِنْ مَجوبَ بَيْن لِسند كرتا بِ السي محبوب ك لئے مگروہ چیز جومحبوب کے نز دیک سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ (جذب القلوب بس١٨) حصرات! محت حقیقی الله تعالی نے اپ محبوب اعظم رسول ا کرم سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے قیام وسکون اور آخری آرام گاہ کے لئے جس پیاری زمین اور جس مبارک شہر کو پسند فر مایا وہ دنیا کی تمام زمینوں اور شہروں میں سے ے بزرگ اورافضل ہے۔اس روایت سے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہو گیا کدمدین طیب، مکه مکرمہ سے افضل ہے۔ حدیث شریف: مکہ کے سرکار۔ مدینے کے سردار، مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جب مکہ شریف ہے جمرت کاارادہ کیا تو دعاما تگی۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ اَخُرَجْتَنِي مِنْ اَحَبِّ الْبُقَاعِ إِلَىَّ فَاسْكُنِي فِي اَحَبِّ الْبُقَاعِ إِلَيْكَ 0 یعنی اے اللہ تعالیٰ! اگر تو مجھ کومیری بہت پندیدہ جگہ ( مکہ) ہے باہر لاتا ہے تو میری سکونت اور قیام کے لئے ایسی جگه نتخب فر ماجوتیرے نزویک تمام مقامات میں محبوب ترین مقام ہو۔ (مندرک، جذب القلوب من ۱۸) عاشق مدیند حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة الله تعالی طیاس حدیث شریف کو بیان فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے مشفق ومہر بان رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی وعایقیناً قبول ہوئی جس کی برکت سے بیہ مقام ( لیمن مدینه طیب ) تمام مقامات میں افضل ترین ہو گیااورای وجہ ہے فتح مکہ کے بعد بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہل نے مکہ مرمد میں قیام وسکونت کو پسندنہیں فرمایا بلکدیدین طیبہ ہی کے قیام وآرام کو پسندکیا۔ (جذب القلوب ص ۱۸) حضرات! صاف طور پرظا ہراور ثابت ہوگیا کہ مدینہ طیبہ، مکہ شریف ہے افضل واعلیٰ ہے۔ ﴿ دوسرى دليل ﴾ شیخ محقق کا فیصله: عاشق مدینه مشهور بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں ہرمومن اورمسلمان کو چاہئے کہ نسبت وتعلق کا خیال ولحاظ رہے اور محبت کے مشرب پر قائم رہا جائے۔ ایمان والوں کواس عقیدے پر قائم رہنا جا ہے کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بعد ساری فضیلت خالق وما لک کے محبوب رسول الله سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے لئے ہے اور ہر محفل پر واجب ہے کہ وہ محض ہر چیز پر ہر وجہ اور ہر جہت ہے محبوب خدا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ہى كوفضيلت وے اس ميں كچھ بھى لحاظ وياس نه كرے۔ اور سارے عالم كى چيزوں ميں الگ الگ جوفضيات ہے اس كى وجه بھى نسبت وتعلق ہى ہے۔ اس بات پر <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

انبيائے كرام، رسولان عظام اور جمله صحابه كرام ومحدثين وائمه دين اور اولياء وعلاء و بزرگان دين كابالا جماع اتفاق ے کم مجبوب خدا بیارے مصطفے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کو جو تعلق اور نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے حاصل ے اور آپ کو جومقام و درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاہے وہ مقام و درجہ اور نسبت وتعلق نہ کعبہ معظمہ کو حاصل ہے اور نه بي عرش اعظم كوملا ہے -ملخصا - (جذب القلوب من ١٢) فدائے مصطفے سر کاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنے فرماتے ہیں۔ زے عزت واعتلائے محد ك ب وش فق زير يائ محد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت يه آن خدا وه خدائ محمد علي اورفرماتے ہیں: کعبہ بھی ہے انہیں کی بچلی کا ایک ظل روش انہیں کے علس سے بیلی جرک ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منیٰ لولاک والےصاجی سب تیرے گھر کی ہے جس چیز کوجتنی نسبت اور تعلق محبوب خدامدنی آقاصلی الله تعالی علیه داله دسلم کے ساتھ حاصل ہے اتنی ہی زیادہ اس چیزی فضیلت ہے۔اگر مکہ مرمہ آپ کی جائے پیدائش ہے قدین طیبہ آپ کا دار قرار اور قیامت تک کے لئے آرام گاہ ہے۔ ظاہر اوراثابت ہوگیا کسدین طیب مکم مرمدے افضل واعلیٰ ہے۔ ملخصا (جذب القلوب بص ١٩) 🛊 تيري ديل 🆫 مدین میراحرم ب: مسلم شریف کی روایت بی که اَلْمَدِیْنَةُ حَوَمٌ مدین طیبرم ب اورطبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ ہمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم نے فرمایا: حَرَمُ إِبُواهِيْمَ مَكَّةً وَحَرَمِي ٱلْمَدِيْنَةُ 0 يَعِيْ حضرت ابراجيم ليل الشّعليه السلام كاحرم مكة الكرمه اور حضرت محمصطف حبیب الله صلى الله تعالى عليه والدو ملم في فر ما يا ميراح مدينه طيبه ب- (مسلم شريف)

فضاكل مديد متوره المعيد |全全全全全全全会 アバア |全全全全全全全全全全全全全全全全全全 حضرات! حضرت ابراجيم عليه السلام اپني امت كے امام ونبي بيں۔ اور جمارے آتا پيارے مصطفر سلی الله تعانی علیه واله وسلم جمله انبیائے کرام ورسولان عظام اور تمام اولین وآخرین حتی که حضرت ابراہیم خلیل الله علیم السلام ع بھی امام اور نبی ہیں۔ خوب فرمایا سرکاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عندنے: خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نی کروں انبیاء سے عرض کیوں مالکو کیا نی ہے تہارا ما نی سب سے اعلیٰ واولی ہمارا نی سب سے بالا و والا ہمارا نی حضرات! خوب اچھی طرح ثابت اور ظاہر ہوگیا کہ ہمارے پیارے آقا محبوب خدا رسول اللہ صلی الله تعالی علیه داله دسلم حصرت ابر اجیم علیه السلام ہے افضل واعلیٰ ہیں تو افضل واعلیٰ رسول مدنی آ قاصلی الله تعالی علیه داله وسلم کا حرم یاک مدینه طیب بھی افضل واعلیٰ ہے مکہ مکر مدسے۔ ﴿ چوسى دليل ﴾ ہمارے حضورسرایا نورسنی الله تعالی علیه والدوسلم کے آل واصحاب اور اکابر بزرگان دین جو جمله برکات وکرامات کے جامع ہیں وہ سب مدین نبیبہ میں آ رام فرما ہیں بیساری خوبیاں مدین طیبہ کے پاک شہر کی زمین کو حاصل ہیں جو مكيكرم ين نبيل بيل-سیخ محقق فرماتے ہیں۔میرا مذہب تو بیہ ہے کہ مکان کی قدر دمنزلت اور اس کی شان وشوکت مکان کے مکین کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ مگران لوگوں کے لئے جوعشق ومحبت رکھتے ہیں خدا کی تتم بچی محبت اور پخته عقیدت کے حسن و جمال کے ساتھ باطنی لذتیں جوقلب وجگر کی آنکھوں ہے حاصل ہوتی ہیں وہ ای شہر پاک مدینه طیب میں ہیں جو کسی دوسرے شہر میں دیکھی نہ تی۔ البتہ بعض دوسری جگہوں میں جو چیک اورنورا نیت نظر آتی ہے وہ اس مقام کاحسن وزیبائی ہے اور اس جگہ یعنی مدینه طیبہ کے انوار وتجلیات اور \*\*\*\*\*\*\* 学生成 ・デュープロジ |全全全全全全 1710 |全全全全全会 は はっぱん は 100 | 大 برکات وحسنات ہیں جوبعض دوسرے مقامات پرنظر آتے ہیں اور اس در گاہ کے خادم دخا کسار ہیں جو دوسرے مقامات پرسوئے ہوئے ہیں۔ آرام کررہے ہیں۔ (جذب القلوب اس ١٠) خوب فرمایاعاشق مصطفیٰ پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاصل بریلوی رہنی اللہ تعاتی ہونے حرم و طبيبه وبغداد جدهر سيجح نگاه جوت پرتی ہے زی نور ہے چفتا تیرا آسان خوان، زمین خوان، زمانه مهمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا حضرات! ثابت ہوا کہ مدینہ طیبہ، مکہ شریف ہے انضل واعلیٰ ہے۔ درودشریف: ﴿ يانچوين دليل ﴾ ا كابر صحابه كے نزويك مدينه طيبه مكه شريف سے افضل ہے: امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنداور حصرت عبدالله بن عمر اور بھی دوسر ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کی جماعت اور امام مالک واکثر علمائے مدیندکاند ب یمی ہے کہ مدین طبیبہ کو مکہ شریف پرفضیات دیتے ہیں۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد دسلم کواس شہر شریف کی یعنی مدینہ طبیبہ کی جتنی زیادہ محبت ہے اس قدر محبت کسی دوسرے شہر کی نہیں ہے۔ اس شہریاک مدینہ طیب میں آپ نے اقامت فرمائی۔ اور ای شہریاک مدینه طیب میں آپ نے تمام فتو حات حاصل کیں۔ای شہریاک مدینه طیب میں اسلام کو طاقت وقوت ملی اور پہیں سے دین کی تبلیغ واشاعت عمل میں آئی۔اور یہی شہر پاک مدین طبیبہ کی پاک زمین تمام برکات وحسنات کا سر چشمہ اور جملہ کمالات ظاہر و باطن کا معدن اور سعادت عظمیٰ اور نعت کبریٰ کا مبدا ہے اور سب سے بڑی فضیلت وبزرگی کی خاص وجہ بیہ ہے کہ محبوب خدامحر مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا مزار شریف اور قبریا ک شہریا ک مدینہ طبیبہ می ہے جومکہ شریف کونصیب نہیں ہے شہریاک مدین طیب کی اس بزرگی اور برتری کا کوئی نعت بلکہ دنیااور آخرت کی سارى تعتين مل كربهي مقابله اور برابري نهيس كرسكتين-اورکوئی عمل فرائض وواجبات کے بعد مزار پاک وقبر پاک کی زیارت کی برابری نہیں کرسکتا۔ \*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan انداكديدور ا حادیث صححہ سے ثابت ہیں کہ ہر جان کی پیدائش اس مٹی ہے ہے جس میں وہ دفن ہوتا ہے یعنی جہاں اس ک قبر بنی ہاس سے ثابت ہوجا تا ہے کہ مجبوب خدا ہمارے پیارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم مدین طبیر کی جس زمین میں آرام کررہے ہیں ای زمین پاک کی مٹی ہے آپ کی پیدائش عمل میں آئی۔اوروہ پاک اور عظمة والی مٹی مکہ شریف کی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کی ہے اور اس طرح آل واصحاب اور دوسرے بزرگان دین علیم الرحمة والرضوان جوشہر پاک مدینہ طیب میں اپنے مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے سامید کرم میں سور ہے ہیں ان کے نفوس پاک بھی ای پاک مٹی سے بنے تھے۔اور مدینہ منورہ کے لئے پیفضیلت وشرافت کافی ہے۔صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوگیا کہ مدین طیب مکہ شریف سے افضل واشرف ہے۔ (جذب القلوب من ١٥) سركاراعلى حضرت امام المسنت امام احمد رضافاضل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات يبي اے معیو! فاک کوتم فاک نہ سمجھے اس خاک میں مدنوں شہ بطحا ہے ہمارا ہم خاک اڑا ئیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا درود شريف: ﴿ چھٹی دلیل ﴾ مکہ میں اندھیرا جھا گیا اور مدینہ روشن ہوگیا: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آ فآب نبوت ما ہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کی تو مکہ میں اندھیرا چھا گیااور جب مدینه طیبه میں تشریف لائے تو مدینه طیبه میں ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ وہاں کا ذرہ ذرہ روش اورمنور ہوگیا

اورآ بسلی الله تعالی علیه دالدوسلم نے فر مایا مدین میرامسکن ہاورمدینه بی میں میری قبر بھی ہوگی۔ (مفکوۃ بس٥٣٦) مكه كى فضيلت يروليل دى جاسكتى ہے: كوئى كه سكتا بك مديث شريف مين آيا بكرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا:

مَكَّةُ خَيْرُ بِلَادِ اللهِ 0 يعنى مكه الله تعالى كتمام شهرول ميس بهتر بـــ اوردوسرى روايت يس ب : وَمَكَّدُ أَحَبُ أَرْضِ اللهِ ٥ اور مَدالله تعالى كى زين يس پنديده ب النواد البيان المعهد عدد المداد المعهد المداد المعهد المداد المعهد المعه تو حضرت یی محقق رحمة الله تعالی علید مدینه طبیبه کی افضلیت کواجا گرکرتے ہوئے جوابتح ریفر ماتے ہیں کہ ہارے سرکار مدینے کے مختار سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کا بیار شادیاک مدینہ طبیبہ کی فضیلت سے بہت پہلے ابتدا میں تھا تگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ جوفضیات و بزرگی مدینہ طیبہ کی ظاہر فر مائی اس حدیث شریف کے بعد کی ہے اور الله تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول ملی الله تعالی علیه واله وسلم کوخبر دی که مکه مکر مه کو جو برکت حاصل ہے اس سے وُ گئی برکت بلکهاس سے زیادہ برکت وثواب مدین طیبہ کو حاصل ہے۔ (جذب القاوب میں ۱۷) طیب نه سهی افضل کمه بی بوا زاید ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر حائی ہے ﴿ ساتوين ديل ﴾ مدینه طبیبه بہتر ہے مکہ سے: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوفر مات بوئ سناك المُمَدِينَةُ خَيْرٌ مِّنُ مَّكَةَ 0 يعنى مدين طيب بهتر ب مكمرمه سـ (طبراني مجم كبير، كنز العمال، ج١٦،٩٠٣) حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ناراض ہوکر ڈانٹتے ہوئے عبداللہ بن عباس مخزوی ہے فر مایا کہتم کہتے ہو کہ مکہ افضل ہے مدینہ سے اور ای طرح تین مرتبه فر مایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كى اس گفتگو ہے صاف صاف ظاہر ہے كه مكه شهر پر مدينه شهر أفضل ب-(مؤطالم مالك) ﴿ آٹھویں دلیل ﴾ مدين طيبه سے كس قدرمحبت ب: جارب بيارے آ قامشفق ومبربان نبي مصطفيٰ كريم صلى الله تعالى عليه والد وسلم جب کمی سفرے مدینه طیبه واپس تشریف لاتے اور جب مدینه منورہ کے قریب پہو نچتے تو اپنی سواری کوحرکت دیکر ランララ اور جمارے آقا کر میم صلی الله تعالی علیه واله وسلم مدینه طبیبه کی محبت میں بے چین ہوجاتے کہ میں کسی طرح جلدے جلد دیند طیب میں داخل ہو جاؤں۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کا قلب مبارک مدین طیب میں پہو کچ کرسکون وقرار پاتا۔ 

حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جولوگ سب سے پہلے ہاری شفاعت کے شرف کو حاصل کریں گے وہ لوگ اہل مدینہ ہیں اس کے بعدالل مکدر (جذب القلوب بس٢٢) حضرات!اں صدیث شریف کی روشی میں فیصلہ ہوگیا کہ مدینہ طیبہ مکہ شریف سے افضل واعلیٰ ہے۔ ﴿ نويرديل ﴾ مدینے میں مرونے کی دعا مانگنا سنت ہے: حدیث شریف میں ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلى الله تعالى عليه والدوسلم البيخ رب تعالى كى بارگاه ميس دعا ما تكتے ہيں -اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مُنَاوِيًا بِمَكَّةً 0 يَعِي إلى الله تعالى مجھ مكدين موت ندو ع بلكه مجھ مدين طيب اورایک روایت میں آیا ہے کہ تمام روئے زمین پرمدین طیبہ کے سواکوئی زمین کا حصدالیانہیں ہے کہ میں جس میں اپنی قبر کو پسند کروں۔ (جذب القلوب میں ۲۳۔۲۳) الله اكبراالله اكبرا كياشان عديد طيبك-بز گنبد کی بہاروں میں وہ زیبائی ہے عرش اعظم بھی مینے کا تمنائی ہے حضرات! واضح اورروش ثبوت موجود ہے کہ مدین طیبہ مکد شریف سے افضل واعلیٰ ہے۔ ﴿ وموسى ديل ﴾ حضرت عمر فاروق اعظم كامدين ميس مرنے كى دعا: روايت بكدامير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندا كثربيدوعا كياكرتے تھے۔ اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِيُ شَهَادَةً فِي سَبِيُلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ 0 السَّتَعَالَى جُصَائِى راه شن شهادت نصیب فرمااور میری موت اینے رسول کے شہر مقدس میں مقدر فرما۔ ( بخاری شریف ،ج ،اج ۲۵۳) اے ایمان والو! بخاری شریف کی حدیث شریف جوبیان کی گئی اس سے صاف طور پر ظاہر ہے کد دینہ طيبه كى قدر ومنزلت اس قدر بلند وبالا ب كه مراد مصطفى خليفه مصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسلم حضرت عمر فاروق المطم 

منی الله تعالی عند ہمیشه مدینه طیب میں موت آنے کی یعنی مرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی بید دعا قبول ہوئی اور مدینه طیبہ میں جام شہادت نوش کیا اور مدینه طیب میں قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے قریب پہلوئے یار غار حصرت ابو بکر صدیق اکبررضی الله تعالی عنه میس مدفون ہوئے۔ حضرات! امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه مکه شریف میں مرنے کی دعانہیں مانگتے ہیں بلکه این محبوب ومهر بان رسول سلی الله تعالی علیه داله بهلم کے شہر یاک مدینه طبیبه میں موت آنے کی آرز واور تمنا کرتے نظر آتے ہیں جس سے صاف طور پر ظاہراور ٹابت ہو گیا کہ مدینہ طیبہ مکہ شریف ہے۔ کیا پیاری تر جمانی فرمائی ہے۔عاشق مدینہ پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جس فاك يه ركحة تن قدم سيد عالم اس خاک یہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا اور فرماتے ہیں۔ مفلسو! ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا سائلو! دامن تخی کا تھام لو کھ نہ کھ انعام ہو ہی جائے گا درودشريف: ﴿ گيار ہويں ديل ﴾ مدینه طبیبه ہی میں حیات وموت کی آرزو: مشہور عاشق رسول ،مدینه منوره کے معروف عالم، مالکی ملک کے امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً جالیس سال بلکہ ساری زندگی مدینة طیبہ میں بسر فرمائی۔ مرف ایک مرتبہ فریضہ کم جج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکر مہ حاضر ہوئے۔حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنفر مایا کرتے تحصرف ایک بار جج زندگی میں فرض تھاوہ میں نے ادا کرلیا۔اب باقی زندگی محبوب خداصلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے مجوب شہر میں گزارنا جا ہتا ہوں۔اس لئے اس شہر پاک سے باہر کہیں نہیں جاتا ہوں اور حج کے لئے مکہ مکرمہ بھی میں جاتا ہوں کہیں مجھے موت ندآ جائے اور شہر پاک، مدینه طیبہ چھوٹ نہ جائے اور میری آرز واور تمناہے کہ شہر اكسدين طيبهى مين موت آئے اوراس شهرياك مين دفن كياجاؤں ملخصا (جذب القلوب بن ٢٣٠) 

فضاك ميد منوره المعن سركاراعلى حضرت رضى الشقالي عند يول بيان فرمات ييل-جس فاک پر رکھتے تنے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے جارا حضرات! حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عند کتنے بڑے عاشق رسول اور بزرگ امام وعالم ہیں جو جہاں علم میں پوشیدہ نہیں۔ تو ایسے عظیم الشان بزرگ وامام اور عالم کاشہر پاک، مدینه طیب میں موت و فن کی آرز واور تین كرنا اوراس خواہش كى يحميل كے لئے جدوجہد كرتے ہوئے شہر پاک مدینہ طبیبہ سے باہر نہ جانا ان كاپیغل ممل لاریب-لاکلام ثابت کرتا ہے کدمدین طیب مکہ شریف سے افضل واشرف ہے۔ ﴿ بار ہو یں دیل ﴾ مدینه ظاہر و باطن کی میل کودور کردیتا ہے: ہمارے پیارے مصطفے محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے فرمايا: ٱلْمَدِينَةُ تَنْفِي خُبُتَ الرِّجَالِ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْتَ الْحَدَيْدِ 0 لِعِنْ مدين طيب لوكول كَميل اور گندگی کودور کردیتا ہے جیسے لو ہاری بھٹی کی آگ لوہے کے میل اور زنگ کودور کردیتی ہے۔ ( بخاری من اس ۲۵۳) دوسرى روايت: إنَّهَا طَيِّبَةٌ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيُرُخُبُتُ الْفِضَّةِ 0 لِعِنى بِشك مدين پاک ہے اور گناہوں سے ایبا پاک وصاف کر دیتا ہے جیسے سنار کی بھٹی کی آگ جا ندی کے میل کوصاف کردیق ے۔( بخاری شریف، جا،ص ۲۵۳) اورحضرت سيخ محقق رمة الله تعالى عليفر مات بيل كدمد ينه طيبه كي بركات وحسنات جوذكر كئے مي كلي خاص زمانے کے لئے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہرز مانے کے لئے ہیں حتی کہ قیامت تک کے لئے ہیں۔ (جذب القلوب من ١٣٠) حضرات! کلام این منتهیٰ کو پہونیاحقیقت روز روش کی طرح عیاں اور ظاہر ہوگئی کہ ہرطرح سے ہرحال میں مدینه طیبه مکه شریف ہے افضل واعلیٰ ہے۔عشق ومحبت کے متوالے، مدینے کے دیوانے، بیارے رضا،اچھے رضاامام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالىءنه كاعشق مين ذوبا هواشعرس ليجئج جومير بيامام كااورجم غلامان رضا كا بھی یہی آخری فیصلہ۔ طیبہ نہ سمی افضل مکہ ہی بردا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر حالی ہ اعشق رع صدقے جلنے سے چھے ستے جو آگ بجھادے کی وہ آگ لگائی ہ 

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ وانوار البيان المعمد مدهد ا٢٦ المدهد مدهد المدينوره المدين اے ایمان والو! الله تعالی اوراس محجوب رسول مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی نگاہ میں مدینه طبیب ی جونضیات و ہزر کی ہے اس میں سے پچھاور بلکہ بہت کم اورمخضر بیان کر دیا ہے جوایمان والے عاشقوں کے لئے بت کچھ ہے مگر ہے ایمان و بدعقیدہ کے لئے جب محبوب خدارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم ہی کچھ نہیں ہیں تو ان ع شہریاک کی عظمت و ہزرگی کووہ کیا جانیں گے۔ الله تعالى اليخ محبوب اعظم مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه وال وسلم كاعاشق بنائے \_ آمين ثم آمين -امام ما لک کا اوب: مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال مدینہ طیب میں زندگی بسر کی مگر بول و براز نہیں کیا۔ یعنی پیشاب، یا خانہیں کیا۔اس کی دجہ پیھی کہ جب آپ کوحاجت ہولی تو مدینه طیبہ کے دور دراز علاقوں میں پہاڑیوں اور جنگلات میں تشریف لے جاتے مگر جس جگہ پررفع حاجت کے لئے بیٹھنا جاہتے تو خیال آتا کہ ریمحبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا جوار وعلاقہ ہے کہیں اس مقام پر میرے پیارے آقا ملیاللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مبارک قدم نہ پڑے ہوں بس بیرخیال مبارک آپ کو بے چین و بے قر ار کر دیتا اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بغیر فراغت کے واپس تشریف لے آتے تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رضي الله تعالى عنه كوحيا ليس سال تك شهرمحبوب (مدينه طيب به) مين قائم اورسلامت ركھاا ورحضرت امام ما لك رضي الله تعالى عنه نے بغیر بول و براز کے ساری عمر مدینہ طیبہ میں گزار دی۔ حفرات! ایک خاص حکمت ذہن نشیں فر مالیں کہ تمام عالم اسباب کامحتاج ہے جس کے بغیر جارہ نہیں مگر الله تعالى قادر مطلق ب\_اسباب كاپيدافر مانے والا بوه رب تعالى كسى سبب وذريعه كامحتاج نبيس باس كى شان توبیہ کدوہ ہرشی اور تمام اسباب سے بے نیاز و بے پرواہ ہے جو بندہ اس سبب وذر بعیہ کے بغیر زندہ وسلامت نہیں رہ مکتا، مگراللہ تعالیٰ قادر مطلق جاہ لے تواہیے بندہ کو بغیراس سبب اور ذریعہ کے بھی زندہ اور سلامت رکھے جیسا کہ الله تعالی کی قدرت و کرامت کاظہور حضرت امام مالک کے لئے ہوا۔ تواب ظاہراور ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی اپنی خاص قدرت وکرامت کاظہوراس محض کے لئے فرمادیتا ہے جو مخض ال مے محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا عاشق اور د بیوانہ ہوتا ہے۔ دیوائلی عجب چیز ہے سیماب یہ اس کا کرم ہے جے دیوانہ بنالے درود شريف:

https://archive.org/details/@awais\_sultan ایک واقعہ: پیجی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم میں مدینہ طلیبہ کا ایک کا نظ پیچھ گیا توبار بارشپرمجوب کے اس کانٹے کو چومتے اور چلنے میں سنجل سنجل کر قدم رکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کا نا میر عقدم سے نکل جائے۔ آپ کی اس عالت کود کی کرکسی نے آپ سے کہددیا کہ حضرت! جب اس کا نے کی وجہے آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کو چلنا پھر نا دشوار ہو گیا ہے دھیرے۔ دھیرے مستجل منجل کر چلتے ہیں تو کا نا کوقدم ہے نکال کیوں نہیں دیتے۔اتنا سننا تھا کہ عشق بھڑک اٹھا،محبت تڑپ اُٹھی اور جوابا ارشاد فرمایا کہ پیٹم مجوب كاكانام جونكالنے كے لئے نبيں ہے بلكة قلب وجكر ميں جگدد ينے كے لئے ہے۔ كاش! شهرمجوب كاسكانا ميرے قلب و جگريس وجھ جاتا تو كتنا بہتر ہوتا۔ اور حضرت امام ما لک رسی الله تعالی منفر ماتے ہیں اے لوگو! بروز قیامت جب میرارب تعالی مجھے یو تھے گاکہ مالک! تو میرے پاس آیا ہے تو میرے لئے کیالایا ہے تو میں مرض کروں گا،میرے رحمٰن ورجیم پروردگاریں تیرابندہ مالک تیری بے نیاز بارگاہ میں تیرے بحبوب پاک کے شہرمحبوب، مدینه طیبہ کا ایک کا نثالا یا ہوں۔ مجھے امید واتق اوریقین کامل ہے کہ شہرمجبوب کے کانٹے کے وسلہ ہے میرارحمٰن ورجیم اور کریم مولی تعالیٰ خوش اور راضی ہوکر مجھ کو جنت کا حقدار بنادے گا۔ خوب فرمایا اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے اعشق رت صدقے جلنے سے چھے ستے جو آگ بجهادے گی وہ آگ لگائی ہے اے ایمان والو! حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ کی ذات کواللہ تعالی اور رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاہ میں عظیم مقام ومرتبه حاصل ہے۔ اور بزرگان وین کے نزدیک محبوب امام اورعاشق صادق ہیں جب ان کی محبت اور عقیدت شہر محبوب کے ایک کا نے کے ساتھ اس قدر زیادہ ہے تو فیصلہ کیجئے کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ونگاہ میں مدینہ کے آتامحبوب خدا رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ والہ وبلم كى قدر ومنزلت ،عزت وحرمت اورمحبت وعقيدت كاكياعالم موكا\_ امام ابلسنت سركاراعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر ماتے۔

ان کی حرم کے خار کشیدہ بیں کس لئے آنکھوں میں آئیں سر پہر ہیں دل میں گھر کریں

||一世に || 大学学学学学 | アアア | 大学学学学学学 | فضأكل مديية منوره اور فرماتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں وشت طیبے کے خار پھرتے ہیں اور جارے مرشد اعظم قطب عالم حضور مفتی اعظم الشاہ مصطفے رضابر بلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ یہ کیے بیگل وغنچ ہوں خوار آنکھوں میں بے ہوئے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں نظر میں کیے سائیں کے پھول جنت کے كہ بس چكے ہیں مدینے كے خار آنكھوں میں اوراستاذ زمن مولا ناحسن رضابر یلوی فرماتے ہیں۔ مبارک رہے عندلیو تہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ درود شريف: حضرت امام مالك مدينے كى درود يواركو چومتے تھے یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عند پینے طبیبہ کی گلی وکو ہے ہے گزرتے تو شہرمحبوب کی پرانی عمارتوں کی دیواروں کو بوسہ دیتے اور چوہتے کسی نے یو چھ لیا کہ آپ کی ذات بہت بلندوبالا ہے۔ آپ امت کے پیشوااورامام ہیں آپ کا ہرعمل بندگان خدا کے لئے روشن مینارہ ہےاوروسیلہ ہرایت ہے۔ آپ ان قدیم ادربوسيده ديوارول كوكيول چومتے ہيں؟ ان كوبوسدد يے كى كياوجه، تو حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا بیرمد بینه طیبہ کے رائے ہیں اور بیدد یواریں ان راستوں كتريب بي جب بهارے پيارے آ قاصلي الله تعالى عليه داله دسلم ان راستوں سے گزرے ہوں محت تو ميرے سركار مصطفی کریم سلی الله تعالی علیه داله وسلم کاجسم یا ک اورجسم یا ک کا پیریمن مبارک و کیٹر اشریف بھی نہ بھی ان ویواروں سے ک ہوا ہوگا اس لئے میں ان مبارک و بواروں کو چومتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ وین وشریعت کے امام و پیشوا ہیں دین مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو بتا ہے کہ سر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی عادت شریفہ راہ چلنے میں کیسی تھی؟

انوار البيان المدخخخخخ ٢٢٢ المخخخخف ا ١٢٢ المحخفظ المام المح یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیواروں سے کھیل کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو حضرت امام مالک جواب دیے ہیں کہ میں نے مانا کہ ہمارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا جسم پاک اور پیر ہن مبارک ان و بیواروں سے مستمیں ہوا ہوگالیکن جب ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ان را ہوں سے گز رہے ہوں گے تو آپ کی پیاری نظر و نگاہ نے ان د بواروں کوضرور دیکھا ہوگا تو پھر ہوچھنے والے نے کہا کہ امام صاحب! ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ پلم جب راستہ چلتے تھے تو سر جھکا ہوتا تھا اور نگاہیں پنجی کر کے چلتے تھے تو آپ بتائے کہ جب سر جھکا ہوگا اور نگاہیں نجی ہوں کی تو دیواروں پر نگاہ کیسے پڑی ہوگی؟ تو جواباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عندارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے مان لیا اور تشکیم کرلیا کہ ہمارے پیارے رسول ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا نہ جسم مبارک اور نہ ہی کپڑامبارک ان دیواروں سے لگاہے اور نہ ہی مس ہوا ہے اور نہ ہی ان دیواروں پر نگاہ ونظر پڑی ہے لیکن تم کو بہتو تسلیم کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ جب جمارے آقا کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ان را ہول سے ان دیواروں کے قرب ہے گزرے ہوں گے تو ان دیواروں نے ہمارے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کوضر وربہضر ور دیکھا ہوگا۔ البذاجم توان کو بوسددے رہے ہیں اور چوم رہے ہیں جن دیواروں نے ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ديداركياب-اے ایمان والو! حضرت امام مالک رضی الله تعالی عنه کی محبت والفت ،عقیدت وعشق ہے لبریز داستان آپ حضرات نے ساعت فر مالی کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ تعالی عندا بنے پیارے آتامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ے اس قدرعشق ومجت کرتے تھے کہ شہرمجوب مدینہ طیبہ کی درود یوار کو چوہتے ہیں اور بوسہ دیتے نظر آتے ہیں مگر آج تک کسی امام یا محدث یا ولی یا بزرگ نے حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه کے اس عمل کونه بُر ا کہا اور نه ہی اپنی كتابول ميں اس كو بُر الكھا۔ليكن آج كل كچھ بدعقيدے، ايمان كے ليرے بيہ بكواس كرتے بھرتے ہيں كہ الكو تھا چومنا بدعت ونا جائز ہے اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا نام یا ک افضل ہے یا مدینه طبیبه کی درود بوارتو ما نناا در کهنا پڑے گا کہ محبوب خداصلی اللہ تعاتی علیہ دالہ دسلم کا نام پاک افضل واعلیٰ ہے۔ تو ثابت ہوگیا کہ جب مدین شریف کے درود بوار چومنا جائز ودرست ہے تو سرکار مدین مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کا نام یا کسن کر انگوشاچومنا بھی بدرجہ اولی جائز و درست ہے۔ اے ایمان والو! اگر کوئی بدعقیدہ مخص نام پاک کے چوہنے کو بدعت وناجائز کیے تو اس بدعقیدہ مخص ہے سوال کیجئے اوراس سے پوچھنے کہ بدعت ونا جائز کام کو ہمارے اسلاف، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا

https://archive.org/details/@awais\_sultan ے تاکہ امت بدعت و نا جائز کام سے بچتی رہے تو صحابہ کرام سے لیکرائمہ ومحدثین ، اولیائے امت وعلائے دین کا و فَي قول بتائية ان كى كى كتاب كودكھا و يجئے جس ميں پيكھا ہوكہ نام ياك كوئن كرانگوٹھا چومنا بدعت وناجائز ہے عرشرط يه ب كدالله والع جنتي بزرگول كى كتاب كاحواله جائه - قيامت تو آسكتي بي مرايي كى كتاب كاحواله نہیں دے سکتے جس میں نام پاکسن کرانگوٹھا چو منے کو بدعت ونا جائز لکھا گیا ہو بلکہ بزرگان دین کی کتابوں میں اں بات کا حوالہ ضرور ملے گا کہ نام پاک سن کرانگوٹھا چومنا سنت ومستحب ہے۔ جیسا کہ حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ نام پاکسن کر انگوشا چوم کرآ تھوں سے لگانا حضرت ابوبكرصديق رض الله تعالىءنه كى سنت ہے اور جس فعل وامر كا ثبوت حضرت ابوبكرصديق اكبررضى الله تعالىءنہ ظاہروٹا بت ہوجائے تو مزیداور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔امت کو مل کے لئے کافی ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ) اے ایمان والو! بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اور کافی وضاحت اور بے شار دلائل کے ساتھ آپ حضرات كومعلوم ہوگیا كه الله تعالى اوراس كے محبوب رسول صلى الله تعالىٰ عليه داله وسلم اور صحابه كرام وائمه دين ومحدثين عظام اوراولیائے کرام وعلمائے ذوی الاحترام کے اقوال وافعال سے سورج کی روشنی سے زیادہ ظاہراور ثابت ہو گیا كهدينه طيبه مكه شريف سے انضل واعلیٰ ہے۔ آ قائے نعمت مجدددین وملت ،امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبی پہ چہکنے والے طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بر حالی ہے ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اور بح بیکرال کے لئے \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan فبرانوركي زيارت اور درنوركي حاضري مشہور برزگ عاشق مدینے عبدالحق محدث و بلوی رہد الله تعالی ملی تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگان دین نے قبرانور کی زیارت کی سعادت کے حصول کا قصد فر مایا اور بارگاہ نور کی حاضری کا شرف حاصل کیا امام الاولين والآخرين،سيدالانبياء والمرسلين،رحمة للعلمين ،محبوب رب العلمين ،سلى الله تعالى مايه داله وسلم سح در بار نور کی حاضری اور قبرا نور کی زیارت علمائے وین کے نز دیک بالا تفاق قولاً وفعلاً بہترین سنت اور مؤ کدترین - 子二次二字 حضرت قاضى عياض رحمة الله تعالى عليفر مات بين كم محبوب خدار سول سلى الله تعالى عليه والدوسلم ك قبرنوركي زيارت ايك منفق عليه سنت اور مرغوب فضيلت ہے اور بعض علائے مالكيد درنور كى حاضرى اور قبرنور كى زيارت كوواجب كہتے ہيں۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کے نز دیک بارگاه نور کی حاضری اور قبرنور کی زیارت مؤکد ر بن سخبات بلك قريب واجب ٢- (جذب القلوب بن ٢٢٣) چلوعاشقو! گنبدخضریٰ کی بہاروں میں چلو! محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے محبوب امتی ، عاشق مصطفیٰ ،مجد داعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے درنور کی حاضری اور قبرنور کی زیارت کے آ داب اپنی کتاب'' انوار البشارہ'' میں تحریر فرمایا ے۔انوارالبشارة كى تلخيص پيش كرنے كى سعادت حاصل كرر بابول۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو كعبه تو دكيم يكي كعبه كا كعبه ديكمو غورت من تورضا كعبه اتى بصدا میری آنکھوں ہے میرے پیارے کاروضہ دیکھو ا) زیارت اقدی قریب بواجب ہے

بہت لوگ دوست بن كرطرح طرح دراتے ہيں \_راہ ميں خطرہ ہے۔وہاں بيارى ہے۔ خبرداركى كى ندسنو!

النوار البيان المهد و و و ۱۳۰ الهدو و و ۱۳۰ الهدو و البيان المدود و اور ہرگزمحروی کاداغ لے کرنہ پلٹو۔ جان ایک دن جانی ضرور ہے،اس سے کیا بہتر کدان کی راہ میں جائے۔ اورتجرب كرجوان كادامن تفام ليتا إا ا ا الإساع كرم بين آرام الحات بين كى طرح كا كالميل ربتاروالحديثد پیارے رضافر ماتے ہیں۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام سے لائے حلے بہانے والوں کو بیر راہ ڈر کی ہے شر خدا کہ آج گری اس سر کی ہے جس پر شار، جان فلاح وظفر کی ہے ۲) حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرو يبال تك كدامام ابن البمام فرماتے ہيں۔اس بار مجد شريف كى نيت بھى شريك ندكرے۔التھے رضاامام احدرضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات بيس-اس کے طفیل ج بھی خدا نے کرادیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ٣) رائے بجرورودشریف وذکرشریف میں ڈوب جاؤ۔ م) جبرم مدین نظرآئے۔ بہتریہ ہے کہ پیدل چلو۔ روتے۔ سرجھکائے آنکھیں نیجی کئے اور ہوسکے تو ننگے یاؤں چلو۔ پیارے رضا ، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ الله اكبرايخ قدم اوريه خاك پاك حرت ملائکہ کو جہاں وضع سرکی ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقعہ ہے اوجانے والے جب گنبدخضری پرنظریزے درودسلام کی کثرت کرو۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan والمعان المعلق المعلى ا ۵) جب شهرافندس تک پهونچوتو جلال و جمال محبوب سلی الله تعالی ملیه داله دسلم کے تصور میں غرق جوجاؤ۔ مجدشریف کی حاضری سے پہلے تمام ضروریات ہے بہت جلد فارغ ہو جاؤجن کی وجہ ہے دل ور ماغ س ینچ کا اندیشہ ہو۔ان کےعلاوہ کسی بریار بات میں مشغول نہ ہو۔ وضواور مسواک کرلو۔اور عسل کر کے بہتر سفید وما كيزه كير بي پهن لو-اور كير ب نے ہول تو بہتر ب-سُر مداور خوشبولگالواور مشك افضل ب-2) اب فورا ورنورا ستاندا قدى كاطرف نهايت خشوع وخضوع يمتوجه و ا چھے رضاا مام احمد رضا فاصل ہریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ محبوب رب عرش ہے اس سز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق وعمر کی ہے معراج کا سال ہے کہاں پہونچے زائرو کری سے او کی کری ای پاک ور کی ہے رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بناؤ اور دل کو بزور رونے پر لاؤ اور اپنی سنگ دلی ہے مشفق ومہر بان آقا رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى طرف التجاكرو\_ ۸) جب مجدشریف کے دروازہ پر حاضر ہوصلوٰۃ وسلام عرض کر کے تھوڑ اکھبر و جیسے سرکارے حاضری کی احازت ما نگتے ہو۔ بسم اللہ کہہ کرسیدھا یاؤں پہلےر کھ کر ہمہ تن ادب ہوکر داخل ہو۔ ۹) اس وقت جوادب وتعظیم فرض ہے۔ ہرمسلمان کا دل جانتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤل، دل ب کوخیال غیرے یاک کرو۔ معداقدس كنقش ونكاركونه ديمهو ١٠) اگر كوئى ايبالمخص سامنے آجائے۔جس سے سلام، كلام ضرورى موتو جہال تك موسكے بچو۔ ورن ضرورت سے زیادہ نہ بردھو۔ پھر بھی ول سر کارسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم ہی کی طرف ہو۔ ١١) برگز-برگز مجدافدس ميس كوئى بات چلاكرند فكے-۱۲) یقین جانو که حضور اقدس سلی الله تعالی علیه داله وسلم سچی ، حقیقی ، و نیاوی - جسمانی حیات کے ساتھ ویسے ہی زندہ ہیں۔جیسے وصال شریف سے پہلے حیات تھے۔ان کی اور تمام انبیا علیم الصلوة والسلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تقدیق کوایک آن کے لئے تھی۔ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جاتا ہے۔

انسوار البيان المهد و و و و البيان المهد و البيان المهد و البيان المهد و المهد و المهد و المهد و المهد المهد و المهد المهد و المهد و المهد المهد و المهد المهد و المه پیارے رضاامام احمد فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ميرے چھم عالم سے چھپ جانے والے امام محمد بن حاج مكى مدخل ج ابص ٢١٥ ميس اورامام احمر قسطلاني موابب لدنيد ميس اورائمه دين رحمة الله تعالى عليم جعي فرماتے ہیں۔ محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى حيات ووفات ميس اس بات ميس بجحفر ق نهيس كه وه اپنی امت كو دیچے ہیں اور ان کی حالتوں ونیتوں کواور ان کے ارادوں وان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں اور سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر ایسار وشن ہے جس میں اصلا۔ پوشید گی نہیں۔ امام رحمة الله تعالى عليه كے تلميذا مام محقق ابن البهام منسك متوسط ميں اور ملاعلی قاری تکی اس کی شرح مسلك منقسط میں فرماتے ہیں۔ بے شک رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم تیری حاضری، اور تیرے کھڑے ہونے ، اور تیرے سلام، بلکه تیرے تمام افعال واحوال ،اورکوچ وقیام ہے آگاہ ہیں۔ امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين ان کو درود جن کو کس بے کسال کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے ١٣) اگر جماعت قائم ہوتو شريك ہوجاؤ كه اس ميں تحية المسجد بھى ادا ہوجائے كى ورندا كرغلبة شوق مہلت دے اور اس وقت کراہت نہ ہوتو دورکعت تحیۃ المسجد وشکرانہ حاضری درباراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم صرف قل یااور قل سے بہت ہلکی مگر رعایت سنت کے ساتھ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسط مجد کریم میں محراب نبی ہے اور وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں تک ہو سکے اس کے نز دیک نماز اوا کرو پھر سجد ہ شکر میں کرو اور دعا کرو کیالہی اینے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کا ادب اور اپٹاا دب قبول فر ما۔ آبین ١١) اب كمال ادب مين دوب موئ كردن جهكائي، آنكھيں فيجي كئے، لرزتے، كانيتے، كناموں كى ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے حضور پرنورسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کےعفو و کرم کی امیدر کھتے ،حضور والا کی پائیس بعنی مشرق كى طرف ہے مواجبہ عاليہ ميں حاضر ہوكر حضورا قدس سلى اللہ تعاتی عليه داله دسلم مزار انور ميں رويقبله جلوه فرما ہيں 

اس ست سے حاضر ہو کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نگاہ بیکس پناہ تمہاری طرف ہوگی اور سے بات تمہارے لئے ,ونوں جہان میں کافی ہے۔والحمدللہ\_ ١٥) اب كمال ادب وہيب وخوف واميد كے ساتھ زير قنديل اس جاندى كى كيل كے سامنے جو جرة مطهره ی جوبی دیوار میں چبرهٔ انور کے مقابل تکی ہے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے قبلہ کو پیٹے اور مزار انورکومنہ کر کے نماز ی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔لباب وشرح لباب، واختیار شرح مختار،اور فتاویٰ عالمگیری وغیر ہامعتد کتابوں مين اس ادب كى تصريح فرمائى كه يَقِف كَمَا فِي الصَّلواةِ حضور سلى الله تعالى عليه والدولم كرسا من اليا كفر اجو جيانمازين كطراموتا بيعبارت عالمكيرى واختيارى بواورلباب مين فرمايا و اضعا يسمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ -وست بسة وابناباته باكيس برركه كركه ابور (قادى عالكيرى، جاب ٢١٥، باب، ص٥٠٨) ١٦) خبر دار! جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے بلکہ جار ہاتھ کے فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤیدان کی رحمت کیا کم ہے کہتم کواپنے حضور بلایا۔اپنے مواجہدا قدس میں جگہ بخشی ۔ان کی نگاہ کریم اگرچه ہرجگہ تبہاری طرف تھی۔اب خصوصیت اوراس درجہ قرب کے ساتھ ہے۔والحمد لللہ۔ الحمد لله! اب كه دل كى طرح تمهارا منه بھى اس پاك جالى كى طرف ہوگيا۔ جواللہ عز وجل كے محبوب عظیم الثان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی آ رام گاہ ہے۔ نہایت ادب ووقار کے ساتھ، بآواز حزیں وصورت در د آ گیں ددل شرمناک وجگر جاک، جاک معتدل آواز سے نہ بلندو پخت ( کہان کے حضور آواز بلند کرنے ہے مل اکارت ہوجاتے ہیں) نه نهایت زم و پست که سنت کے خلاف ہے اگر چدوہ تنہارے دلوں کے خطروں تک ہے آگاہ ہیں۔جیسا کہ ابھی تصریحات ائمہے گزرا مکمل آ داب دشلیم بجالا وُاورعرض کرو ٱلسَّلامُ عَلَيُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيُكَ يَارَسُوُلَ اللَّهُ السَّالامُ عَلَيُكَ يَا خَيْرَ خَلُقِ اللَّهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذُنِييُنَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ وَامْتِكَ اجْمَعِيْن ١٨) جہاں تک ممکن مواورزبان ماری دے اور ملال وکسل ( یعنی ستی و کا ہلی ) نہ ہو، صلوٰ ۃ وسلام کی کثر ت

انسوار البيبان المهممه مهمه است المهمه مهمه المستان المهمه مهمه المهمه المهمه المهمه المهمه المهم ال كرو\_حضور صلى الله تعالى عليه داله وسلم سے اپنے اور اپنے مال، باپ، پير، استاد، اولا د،عزيزول، دوستول اور سب ملمانوں كے لئے شفاعت مانگو، بار بارعرض كرو-اَسْتَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُولَ اللَّهُ 0 ہو سکے تو سر کا راعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار جو یقیناً محبوب ومقبول ہیں در نور پرعرض کریں۔ سركار جم گوارول مين طرز ادب كهال ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے مانکیں کے مانکیں جائیں منہ مانگی یائیں کے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے مجھ سے چھیاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں رکاروں کے کس کا منہ تکوں کیا پرسش اور جا بھی مگ بے ہنر کی ہے اب وابن آئھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے یاک در کی ہے قسمت میں لاکھ نے ہوں سوبل ہزار کج یہ ساری مھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندول، کنیرول میں میرے مادر پدر کی ہے منكًّا كا باتھ المحتے ہى داتا كى دين تھى دوری قبول وعرض میں بس باتھ بھر کی ہے ادر ممکن ہوتوا ہے مشفق ومہر بان آقا جوآپ کے سامنے ہیں یوں عرض کرو۔ اليحصرضاامام احمدرضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات بين: مرکار ہم کمینوں کے اطوار پر نہ جائیں آقا حضور اینے کرم پر نظر کریں بدیں و آپ کے ہیں بھلے ہیں و آپ کے ہیں مکروں سے تو یہاں کے لیے زخ کدھر کریں

https://archive.org/details/@awais\_sultan

اور ہو کے تو پھر یوں عرض کرو۔ اور ہو کے تو پھر یوں عرض کرو۔

> میرے کریم ہے گر قطرہ کی نے نہ مانگا دریا بہادے ہیں دربے بہادے ہیں

> > اور يون فرياد كرو-

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا نی

۲۰) پھراپنے داہنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عذکے چہرہ کورانی کے سامنے کھڑے ہو کورعرض کرے نورانی کے سامنے کھڑے ہو کرعرض کرے

اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا خَلِيُفَةَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَاوَزِيْرَرَسُولِ اللَّه اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللَّه فِي الْغَارِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فِي الْغَارِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

السَّالامُ عَلَيْکَ يَا اَمِيْرَ الْمُومِنِيْن
 السَّلامُ عَلَيْکَ يَا اَمِيْرَ الْمُومِنِيْن
 السَّلامُ عَلَيْکَ يَا مُتَمِّمَ الْاَرُبَعِين

https://archive.org/details/@awais\_sultan اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاعِزُّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنِ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ 0 ۲۲) پھر بالشت بھرمغرب کی طرف پلٹواور حضرت صدیق وحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کے درمیان りんけんれとうる ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمَ ايَا خَلِيُفَتَى رَسُوُلِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَذِيْرَى رَسُولِ اللَّه اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمَا يَاضَجِيُعَى رَسُولِ الله وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسْنَلُكُمَا الشَّفَاعَةَ عِندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمَّا وَبَارِكُ وَسَلِّمُ ط ۲۳) بیرب حاضریال کل اجابت ہیں۔ دعامیں کوشش کرو۔ دعائے جامع کرو۔ درود پر قناعت بہتر ہے۔ اضافہ: ہو سکے تو سر کاراعلی حضرت کالکھا ہواقصیدۂ درود پڑھو،اس لئے کہ مقبول کا درود بھی مقبول ہے۔ ععبے کے بدرالدی تم یہ کرورول درود طيبه كيش الفحل تم يه كرورول ورود دل کرو مُصندًا میرا وہ کف یا جاند سا سینه په رکه دو ذراتم په کرورول درود تم ہوحفیظ ومغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہوتو پر خوف کیاتم یہ کروروں درود گرچہ ہیں بے حدقصورتم ہوعفو وغفور بخشدو جرم وخطائم يه كرورول درود بے ہنز و بے تمیز کی کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوائم یہ کروروں درود تم يو جواد وكريم تم بو رؤف وريم بھیک ہو داتا عطائم پیر کروروں درود

https://archive.org/details/@awais\_sultan خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم تم سے ملا جو ملائم پہ کروروں درود يرے كرم كى بحرن بھوليں تعم كے چن الی چلا دو ہوائم یہ کروروں درود اینے خطاواروں کوایئے ہی دامن میں لو کون کرے میہ بھلائم یہ کروروں درود كركے تمہارے گناہ مانكيس تمہاري بناه تم كوودامن مين آتم يه كرورول ورود كيول كبول بيك بول مين، كيول كبول بيل بول مي تم ہو میں تم پر فدا تم یہ کروروں درود کام وہ لے کیج تم کو جوراضی کرے نھیک ہو نام رضا تم یہ کروروں درود ممکن ہوتو پیارے رضا۔ مقبول رضا کا پیارااور مقبول سلام بھی پڑھ لیں۔ مصطفع جان رحمت یه لاکھوں سلام محمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام جس طرف أخد كئ وم مين وم آگيا اس نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام وہ زباں جس کو سن کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام باتھ جس ست ألها عنى كرديا موج بح ساحت یہ لاکھوں سلام

四十十二日 | 金米金金金金金金金金 | 「一日 | 金金 جس کو بار دوعالم کی پرواہ تہیں ایے بازو کی قوت یہ لاکھوں سلام سابير مصطفع عزو ناز خلافت یه لاکھول سلام وہ عمر جس کے اعدایہ شیدا ستر اس خدا دوست حضرت بيدلا كھول س لام ان کے مولی کے ان بر کرورول ورود ان کے اصحاب وعترت پیدلاکھوں سلام غوث اعظم الم القي والقيل جلوهٔ شان قدرت یه لاکھوں سلام ایک میرا بی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت یہ لاکھوں سلام كاش! محشر مين جبان كي آمد مواور بهجين سبان كي شوكت بيدلا كهول سلام جھے عدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفے جان رحمت یہ لاکھوں سلام ۲۴) پھرمنبراطبر کے قریب دعامانگو ٢٥) پھرروف جنت ميں (يعنى جوجگه خبروجره منوره كروميان إورات صديث ميں جنت كى كيارى فرمايا) دوركعت نفل غيروت مروه من يدهكروعا كرو-٢٦) يونجي مجدشريف كے برستون كے ياس نماز يردهو، دعاما نكوككل بركات بي خصوصاً بعض ميں خاص خصوصت ٧٤) جب تك مدينه طيبه كي حاضري نصيب مو-ايك سانس بي كارنه جانے دو-ضروريات كے سوااكثر وفت مجد شریف میں باطبارت حاضر رہو نماز وتلاوت ودروو میں وفت گزارو۔ دنیا کی بات کسی محدمیں نہ کرنی جائة نهال-

https://archive.org/details/@awais\_sultan ٢٨) بميشه برمجديس جاتے وقت اعتكاف كى نيت كراويبال تبهارى يا دد بانى بى كودروازه ، يد سے بى يكت على نويث سُنتُ الإغتِكَاف 0 ٢٩) مدينظيبه يس روز ونصيب بو خصوصاً كرى بين توكيا كهنا كداس يروعدة شفاعت ٢٠ ۲۰) يبال بريكى ايك كى پچاس بزاراللهى جاتى ب\_لبذاعبادت مين زياده كوشش كرو، كهانے يينے كى كى ضروركرو اس) قرآن مجيد كاكم سے كم ايك ختم يبال اور حطيم كعبه معظمه ميس كراو\_ ٣٢) روضدانور پرنظر بھی عبادت ہے۔ جیسے کعبه معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا۔ تو ادب کے ساتھ اس کی كة يرو اوردرودوملام عرض كرو-٣٣) وخِكانه ياكم ع كم منع وشام مواجه شريف مين عرض ملام كے لئے حاضر ہو۔ سم) شہر میں خواہ شہر کے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فور آدست بست ادھر منہ کر کے صلوۃ وسلام عرض کروبغیراس کے ہرگز نہ گزرو کہ خلاف ادب ہے۔ ٣٥) ترك جماعت بلاعذر برجگه گناه ہے اور كئي بار موتو سخت حرام وگناه كبيره اور يبال تو گناه كے علاوه كيسى سخت محروى ب\_والعياذ بالله تعالى \_ معجع حدیث میں ہے۔رسول الله سلی الله تعالی علیه داله وسلم فرماتے ہیں۔ جے میری مجدمیں جالیس تمازیں فوت نہوں،اس کے لئے دوزخ ونفاق ہے آزادیال لکھی جائیں۔ (مندام احمدین منبل،جم میں اس) ٣٧) قبركريم كو ہرگز پيٹھ نەكرو\_اورحتى الامكان نماز ميں بھى الىي جگە كھڑے ہوكہ پیٹھ كرئى نەرپڑے-٣٧) روضه اقدس وانور كانه طواف كرونه تجده نه اتنا جھكنا كەركوع كے برابر ہو۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي تعظيم ان كي اطاعت ميس إ-پارے رضاکے بیارے ومقبول اشعار: ایر رہت کے سای رہنا پھلتے ہیں ۔ پودے لیکنے والے عاصيو! تقام لو دامن ان كا وه نبيل باته جمطك وال 

حاجيوآ واشبنشاه كاروضيد يكمو إيليه 金金金金 アア・ |金金金金金金金金 | アア・ |金金金金金 ارے یہ جلوہ کہ جاناں ہے یکھ اوب بھی ہے پھڑکے والے سنیو! ان سے مدد مانگے جاؤ يرے بكتے رہيں بكنے والے جب کرے منہ سوئے میخانہ تھا ہوش میں ہیں ہے بیکنے والے اورفر ماتے ہیں: الر موك روف جها پيم تجفكو كما دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھکو کیا بے خودی میں عجدہ در،یا طواف نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی جو کیا اچھا کیا پھر مجھکو کیا یہ مارا دین تھا پھر تھے کو کیا اورایک جگه فرماتے ہیں: اس میں روضہ کا تجدہ ہوکہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے ٣٨) بقيع وأحدوقبا كى زيارت سنت ہے مجدقباء کی دورکعت کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے اور چاہوتو تیبیں حاضر رہو۔سیدی ابن ابی جمرہ قدس سرہ جب حاضر حضور ہوتے تو آٹھوں پہر برابر حضوری میں کھڑے رہتے۔ایک دن بقیع وغیرہ کی زیارت کا خیال آیا۔ پھر فرمایا یہ ہے اللہ کا دروازہ بھیک ما تکنے والوں کے لئے کھلا ہوا۔اے چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ سراينجا تجده اينجا، بندكى اينجا، قراراينجا ٣٩) وقت رخصت مواجهه انور میں حاضر ہواور حضور ہے بار بار اس نعمت کی عطا کا سوال کرو۔ اور تمام

https://archive.org/details/@awais\_sultan

اندواد البیان المسلم ا

دُعاوُں کاطالب انوارا حمد قادری

جنت کی کیاری: مزارا قدس ہے متصل جنت کی کیاری ہے۔ مکہ شریف میں جج وہمرہ اور طواف کعبہ معظمہ کرنے والے ہے جنت کے ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی مکہ شریف میں جنت ملے گی جوا دھار ہے۔

مگر مدینہ طیبہ کی عظمت و شن کا کیا کہنا کہ مدینہ طیبہ کی مجد شریف میں جنت بھی ہافوں میں ہے ایک باغ مجاور قریب میں مالک جنت بھی ۔ اور مدینہ ہے اور قریب میں مالک جنت بھی ۔ اور مدینہ طیبہ میں معاملہ اُدھار نہیں رہتا کہ جنت ملے گی بلکہ سودانقذ ہے۔ ریاض الجنة میں حاضری دو، گویا جنت میں بیٹھے ہو۔

طیبہ میں معاملہ اُدھار نہیں رہتا کہ جنت ملے گی بلکہ سودانقذ ہے۔ ریاض الجنة میں حاضری دو، گویا جنت میں بیٹھے ہو۔

مرکاراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر میلوی رض الله تعالی عند فرماتے ہیں۔

تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جناں میں جائے کو ن

اور خوب کشرت ہے دور دوسلام پیش کرتے رہواور سامنے اپنے مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جو اللہ تعالی کے عطاف کی حیال کی عطافہ بخشش ہے مالکہ جنت ہیں ان کادیدار بھی کرتے رہوا

\*\*\*\*\*\*\*\*

انسوار البيان إلى يعد عد عد عد عد المعد المعد عد عد المعد عد عد المعد ال عاشق مصطفي امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات بيس-جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نجات وظفر کی ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤف و رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے حدیث شریف: حضرات! آج بھی روضہ نور کے قریب جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے مَابَيُنَ بَيُتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِّنُ رَيَاضِ الْجَنَّةِ 0 (كَرْالعمال، ١٢٥٩) یعنی میرے کر (جرہ)اور میرے نبر کے نیج کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ (شفاشریف، جہمانے) اورایک روایت میں ہے مَابَيْنَ قَبْرِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنُ زِيَاضِ الْجَنَّةِ 0 يعنى مير \_ قبراور مير \_ منبر ك درميان جوجگه ہوہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے۔ (کز اعمال،ج١١،٩٥١) ای حدیث شریف کی تر جمانی اعلیٰ حضرت پیارے رضا ،ا چھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ : リニック اس طرف روضه کا نور اس ست منبر کی بہار 🕏 میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ صدقہ اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہورہی ہے دونوں عالم میں تہاری واہ واہ درودشريف: اے ایمان والو! ہمارے کریم ورجیم آقامحبوب خداسلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کا حجرہ شریف محدشریف سے متصل نقاآپ سلی الله تعالی ملیه واله دسلم اپنے حجر ہ شریف سے محبد شریف میں جلوہ افروز ہوتے ، نماز پڑھتے اور صحابہ کرام کونماز پڑھاتے اور صحابہ کرام زیارت کی لذت ہے مشرف ہوتے تھے۔ ججرہ شریف اور منبر شریف کے درمیان والی مقدی ما جهال آب سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مقدس قدم بار بارتشریف لاتے اوراس نورانی زمین سے قدم شریف بار بار لگتے سے تو اللہ تعالی نے اس پیاری جگہ وز مین کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ مجد \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 金女 えいいらにデザル | 女女女女女女女女女 ثریف کی اس جکہ کوریاض الجنة اور جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ ا فوركرواورسوچو! كدجب قدم شريف كي عظمت وبركت كايدعالم بي قدم والي آقاسلي الله تعالى عليدوالديلم كى بركت وعظمت كاكياعالم بوگا\_ میرے مرشد اعظم ، قطب عالم ، حضور مفتی اعظم ہندر ضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ بلند اتا تمہیں حق نے کیا ہے د ي ي دي ي ع دي ي ب اگرچہ ہے مکہ کی عظمت سلم مگر میرادل طیبہ بی پر فدا ہے ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بر بیکراں کے لئے

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المن المنان المنطقة والمنطقة المنان المنطقة المنان ا اوراس آیت کے پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ بیدورووشریف پڑھے۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَالِكَ يَارَسُولَ اللَّهُ 0 تو در نور پر خدمت کے لئے مقرر فرشتہ اس شخص کو کہتا ہے۔اے فلاں تیری ہر حاجت وضر ورت پوری ہو گی۔ (شعب الايمان، ج٨، ١٠١٠) درنور برفرشتوں کی حاضری حدیث شریف: حضرت کعب الاحبار ضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ مَا مِنْ يَّوُمٍ يَّطُلَعُ اِلَّا نَزَلَ سَبُعُونَ ٱلْفًا مِّنَ الْمَلَامِكَةِ حَتَّى يَحُفُوا بِالْقَبْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمُ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا اَمُسُوا عَرَجُوا وَهَبِطَ مِثْلَهُمُ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ حَتَّى إِذَانُشَقَّتِ الْاَرْضُ حَرَّجَ فِي سَبُعِينَ ٱلْفًا مِّنَ الْمَلَاثِكَةِ يَرْفُونَهُ 0 یعنی ہر طلوع فجر کے وقت ستر ہزار فرشتے آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قبر انور کو محیر لیتے ہیں اور درودوسلام عرض کرتے ہیں۔جب شام ہوتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرے سر ہزار فرشتوں کی جماعت حاضر ہوجاتی ہے اس طرح ملائکہ کی حاضری ہردن ورات ہوتی ہے حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ (سنن دارى ، ج اج ٥٥، شعب الايمان ، ج ٨، ص ٢٠١٠ جذب القلوب بص٢٥٢) حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ جب مجمع ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتے مزار انور، قبر انور کے گردا گردیعنی قبر شریف کے جاروں طرف حاضر ہوجاتے ہیں اور شام تک درود وسلام سجیجے رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرا گروہ سر ہزار فرشتوں کا حاضر دربار ہوجاتا ہے اور مج ہونے تک تمام فرشتے مزارانور کو گھیرے رہتے ہیں اور درودوسلام بھیجتے رج بیں اور فرشتوں کی حاضری کا بیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گاحتیٰ کہ ہمارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیہ دالدوسلم قبرنورے تھیں گے اورسر ہزار فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن تشریف لائیں گے۔ (جذب القلوب مص٢١٩) اے ایمان والو! سر ہزار فرشتوں کا گروہ ہر دن صبح کواور سر ہزار فرشتوں کی جماعت ہر دن شام کو \*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_ ملا على النواد البيان الديد و المديد و ہارے حضور جان نورسلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کے مزار انور واقدس پر حاضر ہوتی ہے اور فرشتے مزار نور کے جاروں مانب گھیراڈالےرہتے ہیں اور درود وسلام کا نذرانہ بارگاہ نور میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ سر کاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بربلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ سر ہزار گئے ہیں سر ہزار شام یوں بندگی زلف ورُخ اٹھوں پہر کی ہے حدیث شریف سے واضح طور پر ظاہر و ثابت ہو گیا کہ کریم ومہر بان آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مزار نور پر عاضر ہونا ،صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ نوروالے نوری مخلوق فرشتوں کی سنت ہے اور نوری مخلوق فرشتوں کا آنا جاناالله تعالى كي حكم پر بيتو ثابت وظاهر مواكه رحمن ورجيم رب تعالى كى رضا وخوشنو دى بھى محبوب ومقبول نبي مصطفط جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مزار انور قبرنور کی حاضری میں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جوفرشتہ ایک بار مزار انور واقدس پر حاضری کا شرف حاصل کر لے گا پھر اے قیامت تک دوسری مرتبہ حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ حضرات! امتی دن ورات زندگی بھرا ہے بیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے مزارا قدس قبر انور پر حاضری دیتارہے تواس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام عشق ومحبت اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں۔ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ ہے بس اس قدر کی ہے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار عاصی بڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے امتی کیسا بھی ہو: نیک ہویا بد، براہویا بھلا، ہرونت حاضری کی سعادت حاصل کرسکتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں عاصی بھی ہیں چہتے یہ طیبہ سے زاہد و مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیروشر کی ہے اے ایمان والو! درشاہ پرفرشتے حاضر ہوکر درودوسلام پیش کرتے ہیں توجن پردوسری حاضری کی پابندی ہے جبدرودشريف ان فرشتوں كى عادت جنوللد فيصله كروكه بم امتوں كاحق فرشتوں سے زيادہ بے كنہيں؟ اس كئے بم

غلاموں پرلازم وضروری ہے ہم درودوسلام کا ہدیدونذرانداہے مشفق ومبریان آقامحبوب رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم دربارنورور تمت میں پیش کرتے رہیں جس مے صدقہ وطفیل ہم امت پر حاضری کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک خاص بات! بیوض کرنا ہے کہ کھاوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھا اور بھیجا جاتا ہے تو فرشتے ، امتی کا درود آپ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں اس وقت آپ کی روح قبر میں لوٹادی جاتی ہے۔ اب مجھے کہنا اور بتانا یہ ہے کہ جب فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اور بے شارامتی سے شام تک اور شام ے مج تک ہروقت درشاہ پر حاضرر ہتے ہیں اور درودوسلام پیش کرتے رہتے ہیں تو کوئی سائس اور لمحداور سکنڈمنٹ اور کونی وقت ایما گزرتا بی نہیں ہے کہ جس میں حاضری دینے والے حاضر بارگاہ ندر بتے ہول اور درودوسلام پڑھنے والے۔ درود وسلام پڑھتے نہ نظرا تے ہوں۔ تو ثابت ہوگیا کہ آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی روح انورجسم انور کے ساتھ ہرآن ولمحہ اور ہر دن ورات بلکہ ہر وقت حاضر وموجو درہتی ہے روح نور کے غائب وغیر حاضر ہونے کا عقیدہ ہے اصل ہے اورمومن خوش عقیدہ جنتی مسلمان کا ایمان وعقیدہ تو بیہے کہ جمار سے سر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم باذن الله ہروفت زندہ ہیں اینے درنور پر حاضر ہونے والوں کود مکھتے ہیں اور پہچانے بھی ہیں اور غلامول کوزیارت کی لذت ہے نوازتے ہیں اور امتی حاضر دربارہے یا دنیا کے کسی حصہ میں موجود ہے ہرحال میں اس کی فریا د سنتے ہیں اور اس محف کی مد دفر ماتے ہیں۔ سر کاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ان پر درود جلو کس بے کسال کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے دوسری خاص بات! بیوض کرنا ہے کہ اتن کادرودوسلام فرشتے لےجاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اوروہ فرشتے جوز مین وآسانوں کے مختلف جگہوں پراور جنت میں بیت المقدی اور کعبہ معظمہ میں خدمت پر مامور ہیں جوانی جگہیں چھوڑ كر جانبين كيت اورمحبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم يردرود وسلام يراحت بين تو سوال مدي كدان فرشتول كادرود وسلام کون لے جاکر بارگاہ نور میں پیش کرتا ہے؟ کیاندوہ اور دیو بندوالے سیکام کرتے ہیں۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔ <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> وانسوار البيان المعمد عدد عدد المعدد الله تعالی جب دین وایمان سلب کرلیتا ہے تو د ماغ وعقل شیرهی موجاتی ہے۔الله تعالی اپنے اس و پناہ میں حضرات! الله تعالیٰ کی بخش ہوئی طاقت وقوت ہے۔فرش ہےعرش تک ،مغرب ہے مشرق تک ،شال ہے جنوب تک کہیں سے بھی آپ کا عاشق جب درودوسلام پڑھتا ہے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اس عاشق کو ر کھتے بھی ہیں اوراس کے درود وسلام کوخود سنتے ہیں اور فریاد سن کراس کی مدد بھی فریاتے ہیں۔ (متدرك، امام حاكم ، جسم من وارد لاكل النوة وامام يتفي ، حام مره ١٨٠) جیا کہ حدیث سیجے میں ہے کہ مجبوب خداغیب دال رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آسانوں سے زمین پرنزول فرمانے کے لئے آسانوں کا دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کے کھلنے کی آواز کو میںایے جحرہ میں سنتا ہوں۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آسانوں کے دروازں کے تھلنے کی آواز کو سنتے ہیں تو امتی جہاں سے ایارےاس کی آواز بھی سنتے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضاا بچھے رضاامام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان كان لعل كرامت يه لاكھوں سلام ہم غریوں کے آتا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام درشاہ بر درود وسلام کا تخفہ: درنور، بارگاہ حضور، سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی حاضری کے وقت ملا تکه اور عاشقوں کا درود وسلام پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے اعمال کے مقابل زیادہ محمود ومقبول ہوتا ہے۔ محضر مكر جامع فضائل درود: حضرت يَتْخ محقق نے تحريفر مايا ہے كہ بعض بزرگوں سے منقول ہے كہ فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ \_ شريف كري صف ع بهم في اين رب تعالى رحمن ورجيم الله تعالى كو يبجإنا-ا) اور در و دشریف پڑھنے سے ہم کومحبوب خدار سول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی یا ک صحبت نصیب ہوئی۔ ٢) اور فرمات بيل كه جوخوش نصيب صحف درود شريف بره هتا ہے و چھن محبوب خدار سول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كو خواب یا بیداری میں ضرور دیکھے گا۔ 

۳) حلیہ ابوئعیم میں ہے۔حضرت مولی علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عنه حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ درود شریف گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو شنڈا کردیتی ہے۔ اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم پرسلام بھیجنا غلام آزا وکرنے سے افضل ہے۔ م) اصبهانی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سر کارسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا جب دومسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو دونوں کا ہاتھ جُد اہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے بچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد،ج۴،ص۸۰۸، کنزالعمال،ج۹،ص۸۸) ۵) حضرت خضر والیاس علیماالسلام راسته بتاتے ہیں۔ حدیث سیج سے نقل ہے کہ محمد بن عبدالله سمر قندی فرماتے ہیں کہ میں راستہ بھول گیا دو ہزرگ شخص تشریف لائے اور مجھے راستہ دکھایا۔معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیماالسلام ہیں۔ میں نے ان دونوں بزرگوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات نے ہمارے پیارے نبی محبوب خداصلی الله تعالی علیه واله وسلم کود یکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کیا مجھے وہ باتیں بتائے جوآ پ حضرات نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے منی ہیں۔اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام اور اللہ تعالی كے نبى حضرت الياس عليه السلام نے بيان كيا كہم نے محبوب خداامام الانبياءرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو محف مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل نفاق کی گندگی ہے اس طرح پاک وصاف ہوجاتا ہے جس طرح یائی سے کیڑایاک وصاف ہوجاتا ہے۔ درودشریف محتاجی کوحتم کردیتا ہے: حدیث شریف کا خلاصہ بیہے کہ درودشریف پڑھنے والامحتاج نہیں ر ہتا۔اللد تعالی ایخ محبوب رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم پر درود وسلام پڑھنے والے کواپنی حکمت کا مله سے و جروں روزيال عطافر ما تا ب ملخصاً (جذب القلوب ص ٢٧٠ تا ٢٧٠) اے ایمان والو! حدیث شریف سے ظاہروٹابت ہوگیا کہ درود وسلام کے برکات وحسنات کثیر ہیں جو دوسرے اعمال سے نصیب نہیں۔مزار انور کے پاس درود وسلام پڑھنے والے کو آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پہنچا نے ہیں ادراس کا درود وسلام خود سنتے ہیں اور عاشق جب دور دراز میں رہتے ہوئے عشق ومحبت کے ساتھ درود شریف ير حتا إلى آتاسلى الله تعالى عليه واله وسلم الين عاشق كود يكھتے ہيں اور اس كا درود وسلام خودساعت فرماتے ہيں۔ درود شریف کی برکت سے تناجی دور رہتی ہے اور روزی کثرت سے ملتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے مخلوق کے  انواد البیان المورد البیان المورد نیاد آخرت کے ہڑم وُتکایف ہے آزادی نصیب ہوتی ہے اور درودشریف وہ المورد البیان محبوب ومقبول ہوجا تا ہے اور دریاد آخرت کے ہڑم وُتکایف ہے آزادی نصیب ہوتی ہے اور درودشریف وہ المحبوب و پسندیدہ ممل ہے جس کے سبب اللہ تعالی راضی ہوجا تا ہے اور محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم کا شریف پڑھنے والے امتی کو دیکھے کو مسکراتے ہیں اور قیامت کے دن محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم کا قرب عطا ہوگا۔

عاشق مصطفیٰ پیارے رضاا چھے رضاام احمد رضافاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ہم غریبوں کے آتا پہ بے حد درود

ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

حاضری کے وقت چہرہ قبرنور کی طرف رہے: خبردار! بزارانور قبرنور کی حاضری کے وقت منہ تبر شریف کی طرف رہے۔ وقت اور دعائے وقت بھی۔ آج کل کچھلوگ مزارانور کے چاروں مانب موجود ہوتے ہیں جس میں حکومت کے مقرر کردہ مولوی اور پولس والے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سلام کرلو! بس۔ دعا قبلہ کی طرف منہ کر کے مائلو۔

حضرات! اس طرح کی ہے ادبی و گستاخی کرنے والوں کا مذہب و مسلک ہے کہ مزار انور ، قبر نور کی کوئی حثیت و فضیلت نہیں ہے ہے عقیدہ وایمان یہود و نصاریٰ کا دیا ہوا ہے جس سے مذہب اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔

بزرگان دین الله والول کااس بارے میں مذہب ومسلک ملاحظ فرما ہے۔

حضرت امام ما لک کا ارشاد: (۱) خلیفه منصور ابوجعفر نے حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه سے پوچھا اے امام ما لک مزار انور کے قریب دعا کے وقت میں اپنا چہرہ کس طرف کروں؟ آپ صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی جانب یا قبلہ کی طرف؟

حفرت امام ما لكرحمة الله تعالى عليه فرمايا:

المن المنظم المنظمة المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظ یعنی اپنا منداس شخصیت سے کیوں پھیرتا ہے جو تیرااور تیرے باپ آ دم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وسلہ ہیں آپ کی طرف زئ کر کے آپ سے شفاعت کا سوال کر ، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرما تاب يمرية يت يرسى وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُوْكَ الآية (ففاشريف، ٢٥،٥١٠ معارق الانوار) (٢) مندابوصنیفه میں حضرت عبدالله بن مبارک رسی الله تعالی عندے منقول ہے کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی الله تعالی منفر ماتے ہیں۔ قَدِمَ ٱيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَآنَا بِا لُمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ لَانُظُرُنَّ مَايَضَعُ فَجَعَلَ ظَهُرَهُ مِمَّايَلِي الْقِبُلَةَ وَوَجُهُهُ مِمَّا يَلِيُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى غَيُرَ مُتَبَاكِ 0 حضرت ایوب استخنیانی (جوایک بوے بزرگ ہیں) حاضری کے لئے آئے تو میں مدین طیب میں تھامیں نے جا ہا کہ دیکھوں کہ یہ (بزرگ) عاضری کے وقت کیا کرتے ہیں تو ان (بزرگ) نے پشت قبلہ کی طرف کیا اور چ<sub>ھ</sub>وہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی جانب کیا اور خوب آنسوؤں سے روتے رہے۔ (٣) حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه اور حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عنه کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ حاضری کے وقت سلام ودعا کے لئے پشت قبلہ کی طرف اور چہرہ قبرنور کی طرف ہونا جا ہے۔ ہمارے پیراعظم حضورغوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنی کتاب غدیۃ الطالبین میں اور ا مام نووی شافعی رحمة الله تعالی علیه این کتاب الهناسک میں تحریر فر مایا ہے کہ مزار انور واقدس کی حاضری کے وقت سلام ودعا كے لئے پشت قبله كى طرف اور چېره قبرنوركى طرف مونا چاہے ۔اوراس طرح كى عبارت جذب القلوب،ص ٢٥١يب (۱) صحابه کرام اور بزرگول کا مزارانور پر حاضری: امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند بت المقدى تشريف لے گئے۔ بيت المقدى كى چانى آپ كوسپر دكى كئى بغير جنگ وجدال كے بيت المقدى فتح ہوا۔ اس وقت کعب احبارمسلمان ہوئے ۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے فر مایا کیا تم میرے ساتھ مدینه طیبہ چلو گے تا کہ ہمارے آتا رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی قبر شریف کی زیارت نصیب ہو۔ حضرت کعب احبار راضی ہو گئے ۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے واپس تشریف لائے۔ اَوُّلُ مَابَدَأَ بِالْمَسْجِدِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سب سے پہلے مجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور مزار انور قبرنور پر حاضر ہوئے اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علية والدوسلم كوسلام كيا\_ (واقدى فق الشام، ج ابس ١٣٣٠، شفاء البقام، ص٥١، الجوابر المنظم بص٧١) \*\*\*\*\*\*\*\* انوار البيان المهد و المهد الم (٢) حضرت الس رضى الله تعالى عنه كى حاضرى: أَتنى قَبْسَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ فَرَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ اِفْتَتَحَ الصَّلُوةَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ 0 یعنی حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی پا ک صلی الله تعالی علیه واله دسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے کھڑے ہوکر اپنے ما تھوں کو اس قدر اٹھایا کہ گمان ہونے لگا کہ نماز پڑھنے جارہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوسلام عرض کیا ، بجر چلے گئے۔ (بیعی شعب الا بمان، ج ٢، ص ٩٩١، شفاء شریف، ج ٢، ص ١٧١، شفاء القام، ص ٥٠) (٣) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما جب جھى سفر سے واليس تشريف لاتے تو آ قاصلى الله تعالى عليه واله وسلم ك قبرانور يرحاض موت - فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكُو اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبُتَاهُ (شفاءالقام، ص٤٦،عبدالرزاق،المصنف ج٣،ص٥٦١، يهني السنن الكبيرج٥، ص٢٥٥) ( ۴ ) حضرت ابوعبید بن جراح رضی الله تعالی عنه نے حضرت میسر ہ رضی الله تعالی عنه کو قاصد بنا کر مدینه طیب حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجا۔ جب حضرت میسر ہ رضی اللہ تعالیٰ عندمدینہ طیب میں رات کے وقت داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَسَلَّمَ عَلَى قِبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَبُرِ آبِي بَكُرٍ رَّضِيّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنه 0 يعني مسجد شريف ميں پہونچ کرنبی معظم صلی اللہ تعالیٰ عليه واله وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوکر سلام کیا اور پھر حضرت الوبكرصد يق رضى الله تعالى عنه كوسلام كيا- (شفاء القام بص٥١) حضرت بلال حبشي كامزارانور برحاضري: عاشق مدينه حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی رضی الله تعالی عنداور ا کابر محدثین کرام حضرت بلال مؤذن رسول صلی الله تعالی علیه داله دسلم کا واقعه بیان کرتے ہیں کیا میرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانہ میں ملک شام فتح ہوا اور حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالی عنہ نے مك شام مين سكونت اختيار كرلى -ابن عسا کرانی درداء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشفق ومہر بان آقا محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوخواب ميس ويكها-حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم اسيخ عاشق صا وق حضرت بلال حبشي رضى الله تعالى عنه سے فر ماتے ہیں۔ مَاهلذِهِ الْجَوُفَةُ يَابِلَالُ اَمَااَنَّ لَكَ اَنُ تَزُورَنِيُ 0 يَعِي الله يكياظُم وجعَام كتم مرى زیارت کونبیس آتے۔ ( سبی شفاء القام بص٥٦، ابن جرکی الجوابر المنظم بص٢٤) \*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعدانوار البيان المعدم معدم معدم المعدم معدم المعدم معدم المارة والمبتادي ورد عمر المعدم اس ہوش رُبااور دلر باخواب نے حضرت بلال کو بے چین و بے قر ار کر دیا۔ دیدارمحبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے آئکھیں اشکبار ہوگئیں۔ مزارانورواقدس کی حاضری اور قبرانور کی زیارت کے لئے فوراً سفر کیا اور مدین طیب کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب البي محبوب مصطفیٰ كريم صلى الله تعالی عليه داله وسلم كے مزار انور قبر انور پر حاضر ہوئے تو اس قدرروئے كه آنسوؤل کی جھڑیاں بہدرہی تھیں اور شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ روتے اور بلکتے ہوئے اپنے چبرہ کوقبرشریف کی خاک پررکھ دیا۔عاشق رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند کی آ مدے مدینة طبیبہ والول کے لئے غم جاناں تازہ ہوگیا اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے حیات ظاہری کے شب وروز مدینہ والوں کی نگا ہوں میں گھومنے لگاور مدینه والے مزار نوراور قبرنور کے گر داگر دجمع ہو گئے اور سب کی خواہش وتمناتھی کہ حضرت بلال مؤ ذن رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم این ملینهی اور پیاری آواز میس آج اذ ان دے دیں تا که پرانی یا د تا زه ہوجائے اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها بھی تشریف لائے ۔حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دونو ل شنم را دول ہے لیٹ گئے اور خوب روئے اور ان کے سراور آنکھوں کو چو مااور گود میں اٹھالیا۔سب نے مشورہ کیا کہ ہمارے کہنے ہے حضرت بلال رشی اللہ تعالی عنے قبول نہیں کررہے ہیں اگرامام حسن وامام حسین فرمادیں گے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا یاس ولحاظ کرنا ہی پڑے گا ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بعد ا ذان نہیں دی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت بلال رہنی اللہ تعالی منہ سے جا ہا تھا کہ حضرت بلال رہنی اللہ تعالی عندا ذان ویں تو حضرت بلال رہنی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا تھا کہ اے حضرت ابو بکر صدیق اکبررشی اللہ تعالی عندآپ نے اپنے مال سے مجھے خرید ااور راہ خدا میں آزاد كرديا \_ بيسب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے كيا تھايا بني ذات کے لئے كيا تھا تو حضرت ابو بكرصد بق اكبر ضي الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا۔حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کواب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دواور مجھ میں اتنی طافت وقوت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بعد کسی اور کے کئے اذ ان کہوں۔ كلام كاخلاصه بيه ب كه جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنها في حضرت بلال مِنى الله تعالى منها سے فرمایا كدا سے بلال جواذان ہمارے نانا جان سلى الله تعالى عليه والدوسلم كوسناتے تھے ہم كو بھى سناد يجئے-اب حفرت بلال رضى الله تعالى مذكے لئے ا نكار كا كوئى چار ونہيں تفاح حضرت بلال رضى الله تعالى عنه مجد شريف كى جهت 

ر چڑھے۔جس جگہ پرمجبوب خدا، مصطفیٰ کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ بلم کے زیانے میں کھڑے ہو کراؤان دیتے تھے۔ جب الله اكبر، الله اكبركها تو لوگول ميس شور عج كيا- آنكھول سے آنسوول كاسياب بهه تكا محبوب خدا، مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے زیانے کی اوّ ان کی یا د تازہ ہوگئی اور پورامدینہ ہل گیا۔اوّ ان ہوتی رہی اور بے قراری کا طوفان برمستا گیا اور پورے مدینہ پر عجیب وغریب کیف وسرور چھایا ہوا تھا مگر جب حضرت بلال ر بني الله تعالى عند في أشْهَدُ أنَّ مُسحَمَّدًا رَّسُولُ الله 0 فرماياتوكونَى عورت ومرد يجيعونا برامد ينه طيب على اليانة تقا جو گھرے باہر نہ نکل آیا ہواور نہ رویا ہو۔ایسا لگ رہاتھا جیسے رسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے وصال کے دن کاعم تازه ہوگیا ہو۔اورحضرت بلال رسی اللہ تعالی عنہ کا حال زار بھی عجیب وغریب ہور ہاتھا اس کئے کہ اذ ان تو دے رہے ہیں لیکن اذ ان والامحبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم کا نور ورحمت والا چہرہ سامنے نہ تھا۔ دل پرایسی چوٹ لگی کہ اذ ان ك الككلمات نديره سكاور مجدشريف كي حجيت سے فيج اثر آئے۔ (جذب القاوب بس ٢٢٠) حضرت على رضى الله تعالى عنه مزارانورير: اميرالمونيين حضرت مولى على رضى الله تعالى منه متجد شريف ميس داخل ہوئے ثُمَّ انْصَرَفَ اِلْى قَبُوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى 0 پُرقِرانور پرحاضر ہوئے اور خوبروئے۔ (داتطنی) حضرت عمر بن عبدالعزيز قاصد بھيجة ہيں۔ يہ بات شهرت يا چکی ہے کہ امير المومنين حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عند ملك شام عدين طيبه قاصد بهيجاكرتے تقے اس قاصد سے كہتے تھے۔ سَلِّمُ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ 0 جاكرميرى طرف سيرسول الله على الله تعالى عليه والدوسكم كي خدمت عاليه ميس سلام عرض كرو (شعب الايمان، ج٨، ص٠٠١، الدخل، ج١، ص٢١١) اے ایمان والو! مدین طیب میں آتائے نعمت ودولت ، محبوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مزار انورواقدس پر حاضر ہونا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور جاروں مسلک کے ائمہ کرام اور اولیائے امت اور صلحائے امت کی سنت ہے جوان کے اقوال وافعال سے ظاہروثابت ہے۔ اے ایمان والو! آتائے نعمت ودولت، محبوب خدار سول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مزار انور واقدس پر رات ددن آٹھوں پہر دونوں جہان کی نعمت ودولت بٹتی رہتی ہے اے عاشقو! بھی بھی اپنے پیارے نبی سے مانگ کرادران کی بارگاہ ہے کس پناہ میں جھولی پھیلا کرد مکھور۔ الله تعالیٰ کے تصل وکرم سے سب کچھ نصیب ہوجائے گا۔ 

مريدرضامولا ناجيل الرحمٰن رضوي فرماتے ہیں۔ عاہے جو مامکو عطا فرمائیں کے نامرادو باتھ اٹھاکر دیکھ لو یہ بھی انکار کرتے ہی نہیں بے نواؤ! آزماکر دیکھ لو ير جنت ركھنا جاہو اگر` روضہ انور یہ آگر دکھ لو دوجهال کی سرفرازی مو نصیب ان کے آگے سرچھاکر دیکھ لو اور پیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ جاہے دیے والا ہے سیا ہمارا نبی مزارانور برسائل كابرمقصد بورابوتا ہے مجدابن مکندررجمة الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد کے پاس ای دیناربطورامانت رکھے۔اوراس شخص نے میرے والد کوا جازت بھی دیدی کہ ضرورت کے وقت تم اس میں سے خرچ بھی کر لینا۔ بیہ کہدکر وہ مخص چلا گیا۔ میرے والد وقت ضرورت اس میں ہے خرچ کرتے رہے۔ ایک دن وہ مخص واپس آیا اور ا بنی رقم کامطالبہ کیا، مگر میرے والداس کی رقم کوادا کرنے ہے قاصر تھے۔اس شخص ہے کہا کل آنا، ابھی میرے یاس انظام نبیں ہے۔اب میرے والد نے محد نبوی شریف میں رات گزاری اور مزار انور پر فریاد کی اور عاما تکی کہاتے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیری رات ہے اور ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے ای دینار کی ایک تھیلی میرے والد کے ہاتھ میں تھادی اور وہ تخص چلا گیا۔ صبح ہوئی میرے والدنے اس مخص کو بلایا جس کی امانت تھی ای ویناراس مخض کے سردی اور مطالبہ کی زحمت سے نجات یائی۔ (جذب القاوب می rra)

11-01 |全条金条金条金金 107 |大大会 10m | کون دیتا ہے دینے کو منہ جائے ویے والا ہے کی جارا نی چاہے جو مالکو عطا فرمائیں کے نامرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو ہمارے حضور کھلاتے ہیں: حضرت امام ابو بکرمقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے ہے کے ساتھ دوسائھی طبرانی اورابوشنخ بھی تھے دو دن بھو کے رہے پھرعشاء کے وقت رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ے مزارا نوروا قدس پرحاضر ہوئے اورا پے مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم سے عرض کیا: یَسارَ مُسوُلَ اللّهِ الْجُورُ عُ 0 يعنى يارسول الله صلى الله عليه والكوسلم ميس بهوكا مول-حضرت امام ابوبکربیان کرتے ہیں کہ دوضہ اطہر ،قبرنور پر دل کا حال عرض کر کے واپس آگیا ہیں اور میر اساتھی ابوشیخ دونوں تو سو گئے مگرمیراا یک ساتھی طبرانی جا گتار ہا کہ مزارا نور پر ہرالتجااور دعا قبول کی جاتی ہےاور ما تکنے والے کو محروم نہیں رکھا جاتا ہے ابھی کچھ ہی وقت گز راتھا کہ درواز ہ پر دستک ہوئی ۔ درواز ہ کھولا گیا ایک علوی صاحب دو غلاموں کے ساتھ موجود تھے ہرایک کے ہاتھ میں تھجوریں اور کھانوں سے بھری تھیلیاں تھیں۔علوی صاحب نے کھانا تاول فرمايا اورجميل بھي ڪلايا ، اور باقي بچا ڪھانا بھي جميس ديديا۔ علوی صاحب نے فرمایا کہتم نے اپنی بھوک کی شکایت مزار انور واقدس پر کی تھی۔ تو جارے آقا صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے مجھے تھم دیا کہ فوراً جاؤ اور میری بارگاہ میں آنے والے جو بھو کے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے حکم سے بی حاضر ہوا ہول۔ (جذاب القلوب من ٢٢٠) سر كاراعلى حصرت امام عشق ومحبت مجد داعظم دين وملت فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: واہ کیا جودوکرم ہے شہ بطی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ما تگنے والا تیرا اورمر يدرضافرماتي بين-یے مجھی انکار کرتے ہی نہیں بے نواؤ آزماکر دیکھ لو درود شریف:

انسوار البيان المهد و المدين مزارانور سے روئی ملی: حضرت ابن الجلارحمة الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ میں مدین طیبہ میں آیا کھاسباب ایے ہے کدایک دووقت کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ایک دوفاتے برداشت کرنے پڑے تھے کہ میں ا پنے پیارے آتا رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے مزار اقدی ، قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے قریب کو ہے ہو کرعوض کیا۔ أَنَا ضَيُفُكَ يَارَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُكَ وَالِكَ وَسَلَّمَ) يارسول التُدسلي الله تعالى عليك والك وسلم بين آب كامهمان مول-اور میں قبرشریف کے پاس سوگیا محبوب خدا، رحمت عالم سلی الله تعالی علیه داله دسلم کوخواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مجھے کو ایک روٹی عطافر مائی۔ آدھی روٹی میں نے خواب ہی میں کھالی۔ جب میں خواب سے بيدا ہوا تو بقيد آ دهي روني ميرے باتھ ميں موجودهي۔ (جذب القلوب من ٢٣٠) سر کاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ مانکیں کے مائے جائیں گے منہ مانگی یا ئیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے رب ہے معطی سے ہیں قاسم رزق ال کا ہے کھلاتے یہ ہیں مزارانوریر ہرسوال پوراہوتا ہے: حضرت ابو بحراقطع رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں شہرمجبوب، مدینه طیبه حاضر ہوااور مجھے پانچ دن گزر گئے کہ مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ چھٹے دن مزارانور، قبرنور پر حاضر ہوااور ا ہے پیارے نبی رحمت و برکت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ أَناً ضَيُفُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ (صلى الشعليولم) يارسول الله صلى الله تعالى مليك والك وسلم ميس آب كامهمان مول -اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ محبوب خدا رسول الله مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم تشریف لائے۔حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ داہنی جانب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ با کیس جانب۔ حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عندآ کے تھے اور جھے نے مار ہے تھے کہا ہے ابو بکر اقطع اٹھو! محبوب خدارسول 

الشاسى الله تعالی علیه والدوسلم تشریف لے آئے۔ میں جلدی سے اٹھا اور آ گے بردھ کراینے پیارے سر کارامت کے خمخوار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے دونوں آ تکھول کے درمیان میں نے بوسد دیا محبوب خدا رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے جھے کو ایک روٹی عطا کی۔ میں نے اس روٹی میں سے کھایا اور جب خواب سے بیدار ہوا تو روٹی کا ایک مکڑا مرے ہاتھ میں بچاہواتھا۔ (جواہرالمحار،جسم،صس،جذب القلوب،ص،۲۳) کیا ہی خوب فر مایا مجد داعظم امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ظل کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم تم سے ملا جو ملائم ہے کروروں ورود کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے دینے والا ہے سیا ہمارا نی درودشريف: محروم واپس ہوتانہیں مانکنے والا تیرا: حضرت احمد بن محمرصوفی بیان فرماتے ہیں کہ میں تین مہینے تک جنگل میں پھرتار ہا۔ یہاں تک کہ میرے بدن کی کھال تھٹنے لگی۔ میں مدینه طیبہ حاضر ہوااورا پے مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کو اور آپ کے دونوں بار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کوسلام کیا اور پھرسو گیا۔ ہمار ہےحضور جان نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فر مایا۔اے احمہ؟ تو آگیا۔ تیرا حال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پیارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں بھو کا ہوں اورآ پ کامہمان ہوں ، تو آ قا صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا که ہاتھ کھول؟ میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔آپ ملی الله تعالی علیه داله وسلم نے چند درجم میرے ہاتھ میں دیئے۔ جب میں خواب سے بیدار ہواتو وہ درجم میرے ہاتھ میں تھے۔ میں بازار گیا۔ گرم روٹی اور فالودہ خریدا۔ پھر جنگل کو چلا گیا۔ (جذب القلوب میں ۲۳۱) پیارے رضاء اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ منگنا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول وعرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں کے مانگیں جائیں گے منہ مانگی یا ئیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے

المن البيان المدين الم مزارنور پرفریاد کی اور بارش ہونے لگی: ابن ابی شیبہ سے سندے بیان کرتے ہیں کدامیرالموسین حضرت عمر فاروق اعظم رشی الله تعالی عنه کے خلافت کے زمانہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ ایک شخص مزار انور، قبراقد س پر حاضر ہوااور بارش کے لئے عرض کیا۔ يَارَسُولَ اللَّهِ (صلى الله تعالى عليه والك والم) السُتَسُقِ لِأُمَّتِكَ فَانَّهُمُ قَدُ هَلَكُوا 0 یارسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم بے شک آپ کی امت ہلاک ہور ہی ہے آپ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لئے وعا کیجئے۔ (معروضہ پیش کرنے کے بعد وہ مخص جواب کا انتظار کرتا رہا) تو محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم اس تخص کے خواب میں تشریف لائے اور فر مایا اے فلاں! تم عمر فاروق (رسی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس جاؤاور خوش خبری ا دو که بارش موکی (خوب بارش موئی بورامدینه طیبه سیراب موگیا۔) (جذب القلوب می ۲۳۸، جوابرالمحار می ۳۳) قبرانور پرچلومراد بوری ہوجائے کی عظیم الثان محدث ابن جوزی سے روایت ہے کہ ایک زماندایسا آیا کہ مدینہ طیبہ کے باشندے بخت قحط میں مبتلا ہوگئے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے قحط کے بارے میں شکایت کی -حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله تعالی عنها نے فر مایا که رسول الله سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی قبر شریف کے پاس چلوا ورقبر شریف کے اوپر والی حصت میں سوراخ کر کے ایک کھڑ کی بناؤاور اس کھڑ کی کوآ سان کی طرف کھول دوتا کے قبرانو راورآ سان میں کوئی پردہ ندر ہے۔ مدینه طیبہ کے لوگوں نے حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کے حکم سے ایسا ہی کیا۔ بہت بارش ہوئی پورا لدينه طيب جل تقل موكيا - (دارى سنن،جام ٥٠ وفاء الوفاء باحوال المصطفى من ١٨٨، شفاء القام، ١٢٨) (جذب القلوب من ٢٣٨) اے ایمان والو! کچھ بدعقیدہ لوگ گمراہ کرتے نظرآتے ہیں کہ جو مانگنا ہواللہ تعالیٰ سے مانگو۔اور پیجی کہتے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے مزار اقد س قبر انور کے پاس صرف سلام کر سکتے ہیں کوئی سوال نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی بکتے ہیں کہ مزار انور، قبراقدس کے پاس کسی مصیبت و پریشانی کا ذکر کرنا شرک ہے۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔ تواس بدعقیدہ فخص کے لئے جواب بیہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا قحط کی مصیبت ہے رہائی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے مزار انور، قبر اقدس پر چلو۔حضرت عائشہ 

مدیقة رسی الله تعالی عنبا کے حکم پرسحابہ کرام مدینه طیبہ کے باشندے اپ مشفق دمہر بان نبی سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے مزار انور، قبر اقدس پر حاضر ہوئے اور قبط کی مصیبت و پریشانی سے نجات حاصل کی ، پانی خوب برسا۔ بارش اس شان کی ہوئی کدمدینه طیبہ کے باشندے سیراب ہوگئے۔
شان کی ہوئی کدمدینه طیبہ کے باشندے سیراب ہوگئے۔
پیتہ چلاا ورمعلوم ہوا کہ مصیبت اور پریشانی میں مزار انور، قبر اقدس پر حاضر ہوکر محبوب خدا مصطفیٰ کریم

پیتا پیا اور سوم اور سیب اور پریان ین سرار اور براندن پرجا سر اور بوب حداست میاد کہ ہے۔
ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالدوسلم سے مدد مانگنا حضرت عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنظم اجمعین کی سنت مباد کہ ہے۔
عاشق رسول سرکا راعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنظر ماتے ہیں۔
برستا نہیں دکھیے کر ابر رحمت
برستا نہیں دکھیے کر ابر رحمت
بدوں پر بھی برسادے برسانے والے
جد سے استرین سے ارتبال سے ارتبا

چک تھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے

درود شریف:

حضرات! محبوب خدا، رحیم وکریم نبی، مشفق ومهر بان رسول صلی الله تعالی علیه واله وبلم کے مزار اقد س، قبر انور کی حاضری الله تعالی کی بارگاہ میں بہت محبوب ومقبول عمل ہے۔ بیسعادت و برکت خوش نصیب مومن کو حاصل ہوتی ہے اب رہی بات منافق کی: بدعقیدہ و بے ایمان شخص کی کہ بیلوگ تو محبوب خداسلی الله تعالی علیه واله وبلم کی ذات نور پر طرح طرح کا سوال اور اعتر اض کرتے نظر آتے ہیں تو آب سلی الله تعالی علیه واله وبلم کا مزار انور، قبر نور تو ان گراہوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت وحقیقت نہیں رکھتا ہے۔ (العیاذ بالله تعالی )۔ حواله ملاحظ فرما ہے۔ گراہوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت وحقیقت نہیں رکھتا ہے۔ (العیاذ بالله تعالی )۔ حواله ملاحظ فرما ہے۔ وہا بیوں کا عقیدہ: حضور اکرم صلی الله تعالی علیه والہ وہم کی قبر مقدس ہر لحاظ سے بت ہے۔

(عاشيه،شرح الصدور،ص ٢٥، مطبوعه معوديي)

اور دیوبندی و ہائی مولانا اسلعیل دہلوی کاعقیدہ گنبدخضری والے نبی صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے بارے میں .

الماحظة ماية\_

سب انبیاءاوراولیاءاس کے روبروایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ (تقویة الایمان،ص١١٩)

المدوار البيان المديد و مولود البيان المديد و ا العياذ بالشتعالى \_ الشتعالى ايمان كساتهم مبكوا في پناه اورامان ميس كه \_ آمين ثم آمين اس کئے اے سنیو! اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد رسلم کے گتا خوں ،غدار وں سے ہرحال میں بچواور ان ے دور رہو۔ نماز ، روزہ، جج، زکوۃ ، تمام فرائض ہے فرض اکبرایمان کی حفاظت ہے اگر ایمان چلا گیا (اللہ نہ کے) تو سب بکارومردود ہے۔ محافظ ایمان ، عاشق جان ایمان سر کار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کتنے واضح لفظوں میں سونا جنگل رات اندھری، چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آئے ہے کاجل صاف چرالیں یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے آؤمدينه طيبه چليس: طاقت وہمت ب بنعت ودولت ب، تو ديري نہيں كرني جا ہے -مدينه طيبه كامسافر بن جانا جا ہے کئی بہکانے والے منافق کی ایک نہ سنو۔ اپنے پیارے رب تعالیٰ کی سنو! محبوب خدارسول الله مشفق ومبربان نبي صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنے عاشقوں ، غلاموں كواپيخ مزار انورير بلایا ہے اس لئے اس نعمت ودولت کے حصول کے لئے دوڑو۔اور حاضر ہوجاؤ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم اور تمام نیکوں۔اللہ والوں، بزرگان دین کی سنت پرنظرر کھو۔سرکاراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو بیراغ لے کے چلے مانگوخوب مانگو: در شاہ، مزار اقدس، قبر انور پر ہر فریادی کی فریاد سی جاتی ہے۔ دنیا کی نعمت ودولت اور رحت وبرکت بھی عطا کی جاتی ہے اور آخرت کے لئے نیکی وثو اب اور بخشش ونجات کا پروانہ دے کر جنت کا حقد ار بنادياجاتا -

انواد البيان المعلى حفرت مولانا جميل الرحمن رضوى فرماتي بين:

على حفرت مولانا جميل الرحمن رضوى فرماتي بين:

على جو مانگو عطا فرمائين

ي مجمى انكار كرتے ہى نہيں

ير جنت و يكهنا چاہو اگر

نامرادو ہاتھ اٹھا كر د كيھ لو

بے نواؤ ! آزماکر دیکھ لو روضہ انور پہ آکر دیکھ لو

گزارش

مزارانورواقدس پربیآخری حاضری نہ ہو: درنوری حاضری کی سعادت اور قبرنوری زیارت کی نعمت ودولت سے مالا مال ہونے کے بعد جب واپسی کا دن ہومصلی نبوی صلی اللہ تعالی علیہ والدیم یا اس کے آس پاس دورکعت نماز اداکرو بیم بحد شریف سے الوداع کی نماز ہے اس کے بعد درود وسلام کی کثر ت کرواور خوب گر گر اکر روو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروکہ اے اللہ تعالیٰ امیر ہے حمٰن ورجیم رب تعالیٰ میں جھے سے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتا ہوں اور ایسے کمل کا جو تھے مجبوب و پسند بیرہ ہیں اور خوب ما تگو، دل کھول کر ما تکواور بی بھی دعا کرو۔ اللّه می کا کرتا ہوں اور ایسے کمل کا جو تھے مجبوب و پسند بیرہ ہیں اور خوب ما تگو، دل کھول کر ما تکواور رہی ہی دعا کرو۔ اللّه می کا ترجی کہ اللّه می کا ترکی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے کمل کا جو تھے مجبوب و پسند بیرہ ہیں اور خوب ما تگو، دل کھول کر ما تکواور رہی ہی دعا کرو۔ اللّه می کا تربی کی کھول کر ما تکواور سے ہی دعا کرو۔ اللّه می کا تربی کھول کر ما تکواور کی کھول کر ما تکواور کی کھول کر اللّه می کو کھول کو کھول کر ما تکواور کھول کر اللّه می کو کھول کو کھول کر کھول کو کھول کی موال کرتا ہوں اور ایسے کم کو کھول کو کھول کر کھول کر اللّه می کو کھول کر کھول کو کھول کے کھول کو کھو

یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مزار انور واقد س پر میری بیر حاضری آخری ندہو

اس کے بعد اپنے رحیم وکریم نبی ہمشفق ومہر بان رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مزار اقد س، قبر انور پر حاضر
ہوکر زیادہ درود وسلام پیش کر واور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی بارگاہ رحمت وشفاعت میں عرض کرو۔

نسٹ اُلک یَادَ سُولَ اللّٰهِ اَنْ تَسُئَلَ اللّٰهَ اَنْ لَا یَقُطَعَ اَثَارَ نَا مِنْ زِیَادَ تِیکَ وَ اَنْ یُعِیدُنَا سَالِمِینَ نَسُالُکُ اَنْ لَا یَقُطَعَ اَثَارَ نَا مِنْ زِیَادَ تِیکَ وَ اَنْ یُعِیدُنَا سَالِمِینَ

وَانْ يُبَارِكَ لَنَا فِيمًا وَهَبُلَنَاوَيُرُزُقُنَاالشُّكُرَ عَلَى ذَلِكَ 0

یارسول الله سلی الله تعالی علیک والک وسلم آپ کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ آپ الله تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہماری زیارت منقطع نے فر مائے اور ہمیں واپسی پرسلامتی نصیب ہو۔ اپنے عطیات میں مزید برکت عطافر مائے۔ اس طرح خوب رور وکر دعا مانگو کہ بیر حاضری اس سفر کی آخری حاضری ہے۔ اپنے مال ، باپ اور پیرومرشد

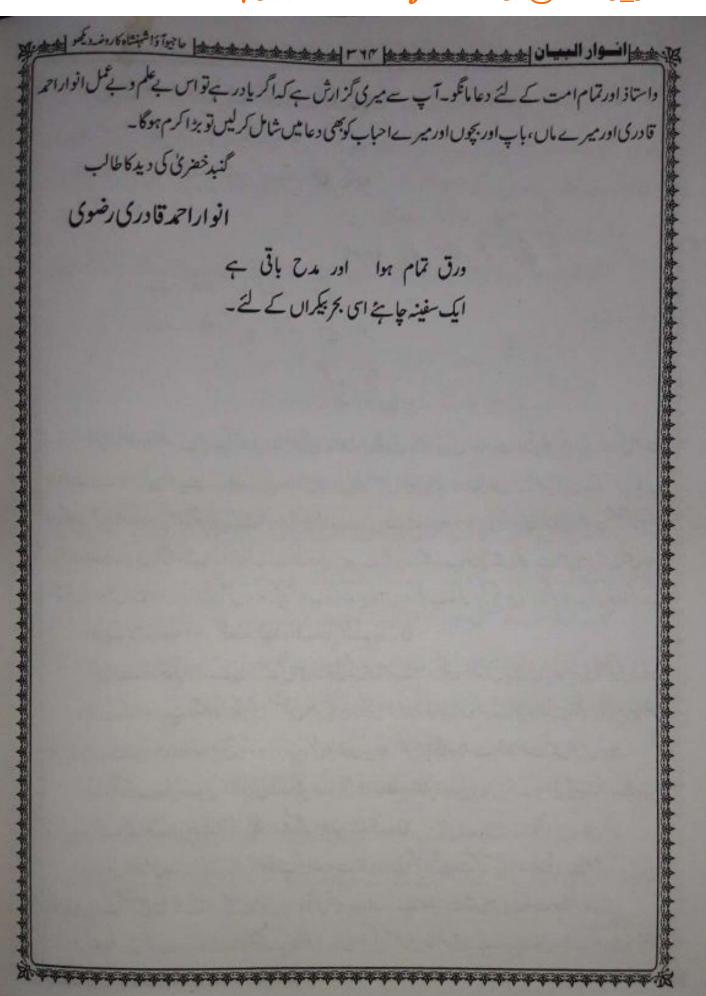

https://archive.ora/details/@awais\_sultan انوار البيان المديد و و و ١٠٠٥ المديد و و و الران كافيات دايد ذى الحجه شريف يهلابيان قربانی کی تاریخ اوراس كى فضيلت واہميت



انواد البیان ایم علیه السلام این پیارے بینے حضرت اسلیم علیه السلام سے بہت پیارومجت فرماتے تھے۔

دوایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں سوال کیا کہ اے پروردگار عالم! تو نے حضرت الراہیم علیه السلام کواپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ و اتّن حَدَّ اللّٰهُ اِبْرُ اهِیْم خَلِیْلاً 0 (پھ، رکومیس)

اراہیم علیه السلام کواپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ و اتّن حَدَّ اللّٰهُ اِبْرُ اهِیْم خَلِیْلاً 0 (پھ، رکومیس)

ایکن حضرت ابراہیم علیه السلام کا تو بیرحال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو چی اسلام کی تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سواکسی دوسرے کی گفجائش ہی نہ ہو۔

دوسرے کی گفجائش ہی نہ ہو۔

اے ایمان والو! یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کااس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسلام کی قربانی کا تھم دیدیا تا کہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہوجائے اور فرشتے بھی دیکے لیں کہ بلاشک وشبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے فلیل اور دوست ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب: آٹھویں ذی الجبری دات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنار ہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام! قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی ایک سواونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کردی مگر جب دوسری دات ہوئی بعنی نویں ذی الحجبی دات بھی بہی خواب دیکھا تو بھی بہی خواب دیکھا تو بھی بہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا اللہ تعالیٰ میں کیا چیز تیری داہ میں قربان کروں۔ جس کا تو مطالبہ فرمار ہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ اے ابراہیم (علیہ السلام) تم میری داہ میں اس چیز کوقربان کرو؟ جس کوتم و نیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہواور پہند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھھ گئے کہ میرے بیادے بیٹے اسلام کی قربانی کا حکم س کرنہ گھرائے اسلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی کے لئے اپنے بیادے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لئے تیار ہوگئے۔ اورنہ ہی پریشان ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی کے لئے اپنے بیادے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لئے تیار ہوگئے۔

اس وفت حضرت اسمنعیل علیہ السلام کی عمر شریف سات برس یا تیرہ برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے فر مایا اے نیک بخت بیوی! آج تمہارے پیارے بیٹے اسمنعیل کی ایک بہت بڑے ہا دشاہ کے در بار میں دعوت ہے بیان کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمنعیل علیہ السلام کو نہلا یا اور اپنے کی بہت کے آئھوں میں سرمہ ڈ الا اور بالوں میں کنگھی کیا اور دولہا

بنا كرباب كے ساتھ كرديا۔ ادھر حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپني آستين ميں رى اور چھرى چھپا كرذى الحجبك وس تاری کومکہ مکرمہ سے منیٰ کے میدان کی طرف روانہ ہوگئے۔ إدھر شیطان مردود، ابلیس تعین بڑا پر بیثان تھا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور حضرت استعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے رو کا جائے اس لئے كة ربانى كابہت بردانعام إوراس انعام واكرام كونه ملنے ديا جائے -سب سے پہلے شيطان ايك بوڑ ھے کی شکل بنا کر حضرت ہاجرہ رسی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ہاجرہ! آج حضرت ابراہیم تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں۔حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا اپنے دوست سے ملا قات اور مہمانی کے لئے لے گتے ہیں۔شیطان بولامہمانی وغیرہ کچھنیں ہےوہ اسمعیل علیہ السلام کوذیح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کیا کوئی مہربان باپ اپنے بیارے بیٹے کو ذیح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ اسلعیل علیہ السلام کومیری راہ میں ذبح کرو۔حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا۔تو شیطان ،ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دینا جا ہتا ہے۔اگر الله تعالیٰ کا تھم ہے تو بیتو ایک اسمعیل ہیں اگر ہزاروں ہوں تو میں ہرایک کواپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی حاصل ہوجائے بیتو ہمارے لئے اور ہمارے بیٹے کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے۔شیطان کا مکر حضرت ہاجرہ پر نہ چل سکااور ابلیس ذکیل ہوکروہاں سے بھا گا اور حضرت استعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حضرت استعیل علیہ السلام سے كنے لگا كدآ ب كے باب حفزت ابراہيم عليه السلام آپ كوكهال لے جارے ہیں۔حفزت استعیل علیه السلام نے فرمایا، اینے دوست کے یہاں مہمانی میں لے جارہے ہیں۔شیطان وحمن انسان بولا نہیں بلکہ وہ آپ کو ذیج كرنے كے لئے لے جارے ہیں۔حضرت استعمل عليه السلام نے فرمایا كيا كوئى مشفق ومبريان باب ايے حسين وجمیل منے کو ذیح کرتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا کہا ہے استعمالتم کو ذیح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ابراہیم تم کواللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کریں۔حضرت استعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ذبح كياجاؤل توبيمير كالخ بؤى سعادت كى بات بك جان دیدی ہوئی اس کی تھی حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا پھرابلیں لعین ان سے ناامید ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیااور کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تم توایک خواب کی بنیاد پرایے بیارے اور خوبصورت بیٹے کوذنے کرنا جاہتے ہو۔

انواد البيان المعمد عدد عدد المعمد المعمد عدد عدد الما المعمد عدد المدال المعمد المدال حضرات! نبي كاخواب حقيقت ميں وحي البي اور حكم البي ہوتا ہے اس لئے عام بندوں كاخواب ديكھناغلط ہوسکتالیکن نی کا خواب غلط نہیں ہوسکتا اور نداس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہوسکتا ہے۔ ہمارے حضور سرایا نور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام وا دی منی میں تشریف لا سے تو شیطان مردود، جمرهٔ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آگیااور آپ کو قربانی سے روکنا جا ہاتو آپ نے شیطان تعین کو سات کنگریاں ماریں یہاں تک کہوہ زمین میں دھنس گیا پھر شیطان مر دود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا تو پھراہے سات تنکریاں ماریں یہاں تک کہوہ زمین میں دھنس گیا پھرتیسری مرتبہ شیطان تعین جمرہ کبری کے پاس آیا تو پھراہے سات منکریاں ماریں یہاں تک کہوہ زمین میں دھنس گیا۔ (طبرانی بحوالہ بہارشر بعت، ج۲ ہم،۱۰۱) اے ایمان والو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکر مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے عاجیوں کو حکم دیدیا کہ اگر چہ آج شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا ہے لیکن متنوں جمرات پر کنگر مارنا ہے اور سنت ابراجیمی کوزنده رکھنا ہے۔ خلیل وذبیح کی گفتگو: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت استعیل علیہ السلام سے جو گفتگوی اس کوقر آن کریم بیان فرما تا ہے۔ قَسَالَ يَبْنَى ۚ إِنِّى ۚ اَرِى فِي الْمَنَسَامِ آتِي أَذُبَحُكَ فَسَانُظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يِنَابَتِ افْعَلُ مَاتُوْمَرُسَتَجِدُنِيُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصِّبِرِينَ 0 (ب٣٣، رَوَعُ) يعنى حضرت ابراجيم عليه السلام في مايا كدا بينا! مين في خواب ويكها بحكمين تحقية ذي كرربابون تواے بیٹا، اب توبتا کہ تیری کیارائے ہے؟ حضرت استعیل علیہ السلام نے عرض کیا! اے اباجان! اللہ تعالیٰ نے آپ کوجس بات کاعکم دیا ہے اس کوآپ کرڈالئے۔ان شاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ کوصابر پائیں گے۔ حضرات! اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک وصالح باپ ہونے میں لاجواب ہیں تو حضرت اسمعیل علیہ الملام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بےمثل و بےمثال ہیں۔اگرعظیم الشان باپ قربان کرنے کے لئے تیار ہے توعظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لئے تیار ہے۔ نداس باپ کا کوئی جواب ہےنہ ہی اس بیٹے کا کوئی ٹانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمین وآسان حیراں تھے اس طاعت گزاری پر \*\*\*\*\*

اندوار البدان المدعد عدد عدد المدعد المدعد عدد المدعد عدد المدان المدعد عدد المدعد ال یہ فیضان نظر نھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی حفرت اساعیل علیه السلام کی تین وصیت: حضرت ابراہیم علیه السلام سے حضرت استعیل علیہ السلام نے عرض کیااباجان! میری تین وصیت ہے۔ يهلى وصيت: مجھے قربان كرنے سے پہلے آپ ميرے ہاتھ، پاؤں كورى سے باندھ ديں تاكہ ذري كے وقت میرانزیناد کھیرآپ کورم ندآ جائے۔ ووسرى وصيت: يه ب كه آپ جھكومند كے بل لٹانا كيونكه آپ كے سينديس باپ كاول ب كہيں ايا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرہ کو دیکھ کرآپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذیج کرنے ہے تيسرى وصيت: يہے كدمير ن ف كا مونے كى خريرى بيارى مال كوندد يجئے گاورندميرى مال مير علم كو برداشت نه کریائے گی اور اس کاول پاش پاش ہوجائے گا۔اس گفتگو کے بعد حضرت ابراجیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیل کے ہاتھ، یا وُل کوری ہے باندھااورآ پے کومنہ کے بل ایک پھر کی چٹان پرلٹا دیا اوراپنی آنکھوں پرپٹی باندھ کراینے پیارے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے زم ونازک گلے پر چھری چلا دی۔لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوه دیکھئے کہ تیز پھر ی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کا ٹتی ،گردن کا ایک بال بھی نہ کا ہے۔ حضرت ابراجیم علیه السلام اور حضرت استعیل علیه السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولائے کریم! تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرمار ہاہے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت ہے چھری چلاتے ہیں اور ذیح کرنا جا ہے ہیں مگر پر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کوایک بھاری پھر یر یک دیتے ہیں جس سے پھر دوکلڑے ہوجا تا ہے تو آپ چھری سے فرماتے ہیں کدا ہے چھری تو ایک بھاری اور مضبوط پھر کوکاٹ کر دونکڑے کرعتی ہے اور میرے بیٹے استعیل (علیدالسلام) کے زم ونازک گلے کو کیوں نہیں کافتی ؟ تو چھری زبان حال ہے عرض کرتی ہے۔اےاللہ کے طلیل! جب آپ نارنمر ود، بھڑ کتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا کہ آگ کواللہ تعالی نے علم دیا تھا کہ میرے طلیل ابراہیم (علیہ السلام) کونہ جلانا تو پھٹری نے کہاا ہے ابراہیم! آگ کوایک مرتبہ اللہ تعالی

عانواد البيان المديد المديد المديد الما المديد المديد المديد المديد المديد المديد خ مع دیا تھا کدابراہیم کونہ جلانا۔ اور مجھے سر مرتبہ اللہ تعالی کا علم ہوا ہے کہ اسمعیل (علیه السلام) کے زم ونازک گلا كونه كاشاراب مين الله تعالى كاحكم مانون ياخليل الله ت حكم يرهمل كرون \_ حضرات! بيروه منظرتها كه فرشته بهي حضرت ابراہيم عليه السلام كا الله تعالى تعلق ومحبت اور اس كى رضا وخوشنودی کے لئے قربانی کا جذبدد مکھ کر پکارا تھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قلیل اور دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ و فا داری اور شان اخلاص وایثار پر اللہ تعالیٰ کی رحت کو پیار آگیا اور الله تعالی نے حضرت جرئیل علیه السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکین جرئیل امین جنت ہے ایک مینڈ ھالاکر حضرت استعیل (علیہ السلام) کی جگہ لٹا دواور میرے خلیل کے پیارے بیٹے استعیل (علیہ السلام) کواٹھا کران کے ہاتھ، یاؤں کی رسی کو کھول دو۔ چنانچ حضرت جرئيل عليه السلام نے ذبح الله حضرت اسلميل عليه السلام كوا شاليا اوران كى جگه پرجنتي دنبه لٹادیا۔اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دنبہ ذیج ہو گیا اور قربانی ہوگئی۔ مگر جب آنکھ کی پی کھول کر دیکھا تو عجیب وغریب منظر نظر آیا کہ میرے میٹے حضرت اسلعیل علیہ السلام کی جگہایک دنبہ ذ<sup>نج</sup> کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسمعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوکر مسکرارہ ہیں۔اس وقت حفرت جرئيل عليه السلام نے الله اكبر الله اكبر كانعره بلندكيا اور حفزت المعيل عليه السلام نے كا إلى الله والاال وَاللَّهُ أَكْبَرُ رِرْ هااور حضرت ابراجيم عليه السلام في وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَمِار (ماوى،معارج الدوة) صدا آئی! اے میرے خلیل تیراامتحان ہو گیااور توامتحان میں کامیاب ہو گیااور تیرابیٹا بھی بچالیا گیااور اں کی جگہ جنتی دنیہ ذبح ہو گیااور بہ قربانی قیامت تک کے لئے تیری سنت اور یادگار بنادی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کواللہ تعالی قرآن کریم میں بیان فرما تا ہے۔ فَلَمَّآ اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيُنِ 0 وَنَادَيُنَاهُ أَنُ يَّااِبُرَاهِيُمُ 0 (پ٣٣، ركوعٌ٢) توجب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔اس وقت کا حال نہ لع چاورجم نے اے ندافر مائی کہاے ابراہیم! (کنزالایمان) قَدْ صَدَّقُتَ الرُّوْيَاجِ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 0 إِنَّا هَاذَا لَهُوَ الْبَلُو المُبِينَ 0 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبُحِ عَظِيْمٍ 0 وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ 0 سَلَّمْ عَلَى إِبْرَاهِيْم 0 (پ٣٣، ركوعٌ٢) 

انسوار البيان المفيد مله مله ا ٢٢٢ المهم مله مله ا ريان كافيد وابيت المهري ترجمه: بِشك تونے خواب م كر وكھايا ہم ايا ہى صلدد يتے ہيں نيكوں كو، بے شك بيروش جا م محماور ہم نے ایک برداذ بیجداس کے فدید میں دے کراہے بچالیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔سلام ہو ابراتيم ير- (كتزالايان) حضرت جرئیل بوری طاقت سے جارمرتبہز مین پرآئے: علامة عقلانی رحمة الله تعالی علیه علامه بدرالدين عيني رحمة الله تعالى عليه اورعلامه استعيل حقى رحمة الله تعالى عليه نے تحرير فرما يا كه حصرت جبرتيل عليه السلام چار مرتبه ا پنی بوری طاقت صرف کر کے پرواز کرتے ہوئے زمین پرتشریف لائے۔ پہلی مرتبہ: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈالا گیا۔ آپ آگ کی طرف جارہے تھے تو میں نے سدرہ سے پرواز کی اور اس قوت سے چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پہو نچنے ہے پہلے آپ کے پاس پہونچ گیااوراللہ تعالیٰ کا تھم سنا کرآ گ کوگلز اربنادیا۔ دوسری مرتبه: میں سدرہ پرتھا جب تیسری بار حضرت ابرہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اور حضرت استعیل علیه السلام کوذ نج کرنا چا ہا تھوڑا سا فاصلہ ہاتی تھا کہ چھری حضرت استعیل علیه السلام کے مجلے تک پہونچ جاتی ۔ میں نے بردی قوت کے ساتھ سدرہ سے پرواز کیا۔ جنت میں گیااور مینڈ ھالیا چھری کا حضرت استعیل علیہ السلام کے گلے تک پہو نچے سے پہلے دادی منی میں آپ کے پاس پہونج کر حضرت اسمعیل علیدالسلام کواشھالیا اور ان کی جگہ جنتی مینڈ ھاکولٹا دیا۔ تيسري مرتبه: جب حضرت يوسف عليه السلام كوكنوين مين دُ الا جار با تفار ري كاث دي گئي تهي ، كنوس کا آ دھارات طے ہو چکا تھا کہ میں سدرہ ہے پوری قوت کے ساتھ چلا جنت میں گیااورایک تخت لیااے اٹھا کر اس كنويل ميں حاضر ہوا ابھى حضرت يوسف عليه السلام يانى پرنہيں پہو نچے تھے كه ميں نے تخت بچھا كراس يرآ پ کوبٹھا دیا۔ چوهی مرتبه: جب جنگ أحد میں جارے بیارے نبی سلی الله تعالی علیه واله وسلم كا وتدان مبارك شهيد جو كيا-خون یاک کا قطرہ زمین کی طرف آر ہاتھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جرئیل (علیہ السلام) اگر میرے مجبوب رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم كے خون ياك كا قطره زمين برگر گيا تو تمام زمين جل كررا كھ ہوجائے گی تو جلدي جا اورزمين پر گرنے سے پہلے اُٹھا لے۔ میں پوری تاب وطاقت سے سدرہ کی بلندی سے چلا اور خون یاک کا قطرہ زمین پر یڑے کداس سے پہلے میں نے پہو نج کرا تھالیا۔ ملخصا (فخ الباری، شرح بناری بینی شرح بناری تغیرروح البیان)

ا نے ایمان والو! حضرت جرئیل علیہ السلام ہمارے بیارے آتا رسول البدسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہم کے مارے بیارے آتا رسول البدسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہم کے اللہ میں۔ جب خادم دراور غلام بارگاہ حضرت جرئیل علیہ السلام کی طاقت وقوت گاہیا مارے بیارے آتا رسول البدسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہم کی طاقت وقوت کا کیا عالم ہوگا۔

اللہ عالیٰ جن و بشر محبوب خدار سول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہم کی طاقت وقوت کا کیا عالم ہوگا۔

عاشق مصطفیٰ بیارے رضاا پتھے رضااما م احمد رضاحضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ میڈو ماتے ہیں۔

وجود و عدم رسول حشم تمام اُمم غلام کرم

وجود و عدم حدوث وقدم جہاں میں عیاں تمہارے لئے

اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل امارت کل امارت کل خورت رئین و ذرال تمہارے لئے

خین و ذرال تمہارے لئے مکین و مکاں تمہارے لئے

دیبین و چنال تمہارے لئے بے دو جہال تمہارے لئے

درودشریف:

## قربانی کی برکت

حضرات! قربانی کرنے ہے برکت ورحمت ہوتی ہے۔ ظاہر میں مال ودولت خرج ہوتا ہے گرحقیقت میں جومال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔

دن ورات ہم لوگ اپن ما تھے کی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ جو جانو راللہ تعالیٰ کے نام پر ذرئے کئے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور وہ جانور جواللہ تعالیٰ کے نام پر ذرئے نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ماتے ہیں؟

تویقینا آپ کا تج اور حق فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانوراللہ تعالیٰ کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذکے ہوتے ہیں پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹی نہیں بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائے ، بھینس، اونٹ اور بھٹر، بکریاں موجو دنظر آتی ہیں اس کٹرت میں جو برکت ہاں کی وجہ صرف اور صرف ہیہ ہے کہ بیہ جانوراللہ تعالیٰ کے نام پر ذرج کئے جاتے ہیں اوران کی قربانی دی جاتی ہے۔

کنام پر ذرج کئے جاتے ہیں اوران کی قربانی دی جاتی ہو یا مال اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیئے جاتے رہیں گے تو اس

| 本会 | 「一般 | 大きの | 大きの | 12 | | 大きの | 大きの | できる | でき میں بے پناہ برکت ورحت ہوتی رہے گی اوروہ پھولتا اور پھلتار ہے گا اورجس چیز کو اللہ تعالی کے نام پر قربان نیس کیا جا تاوہ دھیرے دھیرے کھٹی چلی جاتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہوہ چیز بربادوفنا ہوجاتی ہے۔ اے ایمان والو! آج جتنی قربانیاں ہورہی ہیں یا قیامت تک ہوتی رہیں گی-قربانی کرنے والے كواجروثواب توسلے گاہی لیکن جملہ قربانیوں كااجروثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت استعیل علیہ السلام كو بھی ملتارہےگا۔اس لئے کداس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہیں۔اس لئے اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کوبھی کوئی نیک کام کرگز رنا جاہئے۔ ہو سکے تواللہ تعالیٰ کا گھر، مجد تقمیر کردیں، قیامت تک نماز وعبادت ہوتی رہے گی اوران سب کا جروثو اب اللہ تعالی اس خوش نصیب کوعطا فر ما تارہے گا جس نے مجد تعمیر کی ہے۔ ہو سکے تو کوئی مدرسہ بناڈالیں۔قرآن وحدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی۔ حافظ وعالم بنتے رہیں گے اور نماز وروز ہ اور مج وز کو ہ کے مسائل بتاتے رہیں گے اور الله ورسول جل شائه وسلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کی محبت والفت کا پیغام دیتے رہیں گے اور اسلام وایمان کا پیغام بتاتے اور سناتے رہیں گے اور ان تمام امور خیر کا اجروثو اب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب محف کو قیامت تک عطافر ما تارے گاجس مخص نے مدر سنقیر کیا ہے۔اللہ تعالی ایسے نیک کاموں کی ہمیں بھی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔ قربانی کا مقصد: حفزات! ہرسلمان پرلازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے بہت خوش ہوکر قربانی کرے کداللہ تعالی دلوں کے حالات سے واقف وخردار ہے۔قربانی کرنے میں ندد کھا وا ہواور ندہی ناموری ہو۔ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لئے اور سنت ابراہیمی پڑمل کرنے کے لئے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالی انہیں بندوں کی قربانی کو تبول فرما تاہے جن کے اعمال میں تقویٰ اور پر ہیزگاری یائی جاتی ہو۔ قربانی کی حقیقت: حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ صحابہ کرام علیم ارحمة والرضوان نے ہمار سے حضور نور علیٰ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ هَا هذه الأصَاحِيُ 0 يعني يارسول الله صلى الله تعالى عليه والك وسلم اس قرباني كى حقيقت كياب توجهار بركار احمد مختار صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشا وفر مایا۔ سُنَّةُ أَبِيْكُمُ إِبُو اهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ 0 تبهار عباب حضرت ابراجيم عليه السلام كى سنت بـ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيُهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَالِكَ وَسَلَّمَ) صحابة راميتهم الرحمة والرضوان نے عرض لیا۔ یارسول الله سلی الله تعالی علیک والک وسلم اس قربانی ہے جمیس کیا تو اب ملے گا۔ <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> انواد البیان المسلم می می المده می می المده می می المده الم

اے ایمان والو! جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے ہمارے پیارے آقا مصطفے جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے بو چھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے تو سرکار سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ارشا وفر مایا کہ قربانی ، اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، گویا اللہ ورسول جل شاخہ وصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیک امر وفعل خیر اللہ کے نیک بندوں کی عادت وسنت ہیں اس کو اللہ تعالی اپنی عبادت بنا ویتا ہے۔ اسی لئے سرکار دوجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ اسی میں سنت قرار دیا ہے۔

پتہ چلا کہ اللہ تعالی اپنے نیک اور اچھے بندوں سے اس قدر پیار ومحبت فرما تا ہے کہ ان کی ادا اور طریقہ کو ثواب ورحمت کا ذریعہ بنادیتا ہے۔ بس جب ہم نے یہ حکمت و نکتہ سمجھ لیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جو حضرات اللہ والے ہیں ، اللہ کے محبوب ہیں ، ان کے طریقوں کوہم اپنا کیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اس میں دونوں جہاں کی کامرانی و کامیانی ہے۔

امام اہلسنت سرکاراعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنظر ماتے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو بیہ سراغ لے کے چلے لیم میں عشق رُخ بٹہ کا داغ لے کے چلے

اندھری رات سی تھی چراغ لے کے چلے

درودشریف:

قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل: قربانی کے دنوں میں جو عمل اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پند ہو وہ مل قربانی کرنا ہے۔ ہمارے حضور آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فر مایا:

حدیث شریف! : حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دیعنی انسان کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے نیعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب و پہندیدہ نہیں ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں وبالوں اور کھر وں کے ساتھ آئے گا۔

學会会 | 11 | 全全全全全全全全全 | 127 | 全全全全全全 إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانِ قَبُلَ آنَ يُقَعَ مِنَ الْآرُضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا ٥ یعیٰ بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجا تا ہے۔ پس خوش بوكر قرباني كرور (زندى،جابس ١٥٤٥، ابن ماجيس ٢٢٦، مكلوة) ہمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا: مديث تريف ٢: سَمِنُوا ضَحَايَاكُمُ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمُ 0 یعنی تم لوگ موٹا اور تندرست جانورں کی قربانی کرواس لئے کہ بیقربانی کے جانور بل صراط پرتمہاری سواری مول گے۔ (غدیة الطالبین، مشکوة شریف کنزالعمال، ج٥، ص٣٥) قربانی واجب ہے حدیث شریف ۲ : صاحب نصاب ملمان مردوعورت پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے حضور سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہرسال قربانی فرماتے اورامت کو بھی ہرسال قربانی کرنے کا تھم دیا۔اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نه کرنے والے سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جو شخص طاقت ہوتے ہوئے قربانی مبیں کرتا ہوسکتا ہے کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہوکر مرے۔ (ابن ماجہ ص ۲۲۷ مقلوہ شریف) امت کی جانب سے قربانی حدیث شریف، : ام المومنین حفزت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے سرکار مدينے كے تاجدار سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے قربانى كا بكراؤج كيا اور دعافر مائى : ٱللَّهُمَّ تَهَ قَبَّلُ مِنُ مُّحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَمِنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) يعني الانتفالي اس قرباني كوميري اورميري آل اورميري امت کی طرف ہے قبول فرما۔ (مسلم شریف، ج۲ بص ۱۵۱،ابوداؤد، ج۲ بص ۳۸۲ به شکلوة شریف) غريب ونادارامتي كي طرف سے قرباني حدیث شریف: جومومن مسلمان امتی غریب و نا دار بین اورغربت و مفلسی کے سبب وہ قربانی نہیں کر سکتے تو خودہم غریبوں کے آتا ہم فقیروں کی ثروت سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے ان کی جانب سے قربانی کا ایک مینڈ ھاؤ کے كيااوردعافرمائي - اَللَّهُمَّ هنذَا عَنِي وَعَمَّنُ لَّمُ يُضَحِّ مِنُ أُمَّتِي (زندى، جَابِس ٢٧٤، مثلوة شريف)  رکھتا ہے تو قبول فرمالے۔ رکھتا ہے تو قبول فرمالے۔

## أمتى كى جانب سے قربانی كاتحفه

حدیث شریف (۱): حضرت صنش رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی الله تعالی عند کو دو مین شریف کی تربی کے حضرت مین میند شول کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے دریا فت کیا کہ بید دوقر بانی آپ نے کیوں کیا۔ تو حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا۔

.

اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اَوُصَائِيُ اَنُ اُصَحِیَ عَنْهُ فَانَااُصَحِیُ عَنْهُ 0 یعنی رسول الله ملی الله تعالی علی والد ملم نے بچھے وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔

(ابوداؤدشريف، ٢٠٥٥م مقلوة شريف ١٢٨)

اے ایمان والو! حدیث شریف سے ثابت ہوگیا کہ بزرگان دین اولیائے کرام حضورغوث اعظم ،حضور خواجہ غریب نواز ،سرکاراعلی حضرت رسی اللہ تعالی عنہم اپنے شیخ ،اپنے مال ، باپ حتی کہ سی بھی مومن مسلمان کی جانب ہے قربانی کرنا جائز و درست ہے۔

چاہے وہ زندہ ہوں یا وصال فرما چکے ہوں۔

وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جوا پنے پیارے نبی ،مہر بان رسول ،رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ والد پسلم کی جانب سے قربانی کرتا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوتو فیق نصیب فرمائے۔آمین ثم آمین۔

آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر علق ہے انداز گلتاں پیدا

ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے ایک سفینہ چاہئے اس بر بیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



کرچکی رفعت کعبہ یہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاک دروالا دیکھو غورے س تو رضا کعبے آتی ہے صدا میری آنکھوں ہے مرے پیارے کا روضہ دیکھو ورود شريف: ممهيد: عشق ومحبت بي مردمومن كاسر ماية حيات اوردولت دارين ہے۔عشق بي في حضرت ابو بكرصديق ا كبررىنى الله تعالى عنه كوتمام صحابه بى نهيس بلكه حضرت آدم عليه السلام ہے قيامت تك كے لئے افضل البشر بعد الانبياء كا تعظیم وبلندمنصب عطا کیا۔عشق ہی کی وجہ وسب سے عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ممر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جيسے عظم المرتبت ياسيدى كہكر يكارتے تھے۔عشق ہى كے سبب أحد بہا رجنتي بہاڑ بن گیا۔عشق ہی کی بنیاد پر بھو کے، پیا ہےاور نتھے صحابہ کرام میدان جنگ میں کامیاب وسرفراز ہوتے تھے۔عشق ہی کے طفیل سارے عالم میں اسلام کا ڈ ٹکا بج رہا تھا اور بول بالا تھاعشق ہی تھا جس کے سبب ہمارے پیراعظم حضور غو ثاعظم رضی الله تعالی عنه اور ہمارے پیار ہےخواجہ ہند کے راجہ حضورغریب نو از رضی اللہ تعالی عنہ کوا ولیاء کی جماعت میں جومنصب ومرتبه عطا ہوا وہ دوسرے اولیاء کو کہال نصیب۔ وہ عشق ہی تھا جس نے احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت اور امام اہلسنت کاعظیم وبلند منصب عطا کیا۔ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان کیا چیز ہے لوح وقلم تیرے ہیں درود شريف: حضرات! عشق ومحبت كاصله برا ہى خوب تر ہے اورعشق ومحبت كى تاريخ بردى قديم ہے۔عشق ومحبت ہى كراز وحكمت كوسمجهانے اور بتانے كے لئے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم كو وجود كا شرف بخشا عشق ومحبت ہے لبریز صحبت نبوی سلی الله تعالی علیه داله وسلم کا فیضان تفاجوعرب کے ظالم و جابرا نسانوں کوصحابیت کے اعلیٰ واشرف مقام ومرتبہ تک پیونچادیا۔اب قیامت تک کوئی دوسرااس مقام ومرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

انواد البيان المدود عدد و ١٨١ المدود و و المال المدود و المال المدود ال يعشق ومحبت كى جلوه فرمائيال تهيس كهاس كى گرمى اورتپش جب حدے تجاوز كرتى تو صحابه كرام اپنے مشفق دمبربان نبی محبوب خداسلی الله تعالی علیه واله وسلم کی زیارت کے لئے بے قر ار ہوجاتے تو پیاسی اورا داس آنکھوں کی پیاس بچھانے اور تازگی بخشنے کے لئے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے۔ رُخ زیبا ی ایک ہی جھلک عاشق کے قلب وجگر کوسکون بخش دیتی اوروہ پُرسکون وتاز ہ زندگی لے کر دوسری ملاقات تک کئے روانه ہوجا تا۔ بیدستورتھاان عاشقان باصفا کا۔اوریہی ریت تھی ان کی لاز وال محبت کی۔ دوعالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی مگر محبوب كريم ، مصطفے رحيم سلى الله تعالى عليه واله وسلم كے وصال كے بعد آنے والے باد و عشق كے متوالوں اور سرمتنوں کے لئے بیقر اربخش اور حیات افر وز سہولت بظا ہرممکن نتھی کہ مجبوب رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت کی نعمت و دولت کا حصول کس طرح ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو قیامت تک کے لئے نبی ورسول بنایا ہے اور آپ کی ذات کورحمۃ للعلمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت تمام شفیع امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی شان رحیمی وکر نمی نے بیا گوارہ نہ کیا کہ میرے وصال کے بعد میرے عشاق میری بارگاہ کی حاضری اور میری زیارت کی نعمت ہے محروم رہ جائیں بدیسے ہوسکتا ہے؟ چنانچے عشاق کے قلب وروح کی تسکین اور دیدار کی نعمت کے متلاشیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میے فرحت بخش خوشخری سنادی گنی۔ وَلَـوُ ٱنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوا ٱنْفُسَهُمُ جَآءُ وُكَ فَاسُتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيْمًا 0 (پ٥، ركوع٢) ترجمه: اوراگر جب ده این جانول پرظلم کریں تواہم محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی جاہیں اوررسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کوبہت توبة بول کرنے والامہر بان یا کیں۔ ( کنزالا ممان) نی رحمت شفیع امت محبوب ومشفق رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے وصال شریف کے بعد ایک اعرابی (دیباتی) روضه اقدس پر حاضر موااور قبریاک کی خاک پاک اینے سرپر ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگایار سول اللہ! سلی الله تعالی ملیک والک بلم جوآب نے فر مایا میں نے سنا، جوآپ پرنازل ہوا ( یعنی قرآن کریم ) اس میں بیآیت بھی ہے۔ وَلَوُ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا مِينَ فِي بِينَكِ اپني جان رِظلم كيااور مين آپ كے حضور الله تعالى سے اپنے گناه كى

الموار البيان اخددددددد المدد المددد المدد المدد المدد بخشش جا ہے حاضر ہوا ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائے۔ اس پر حضور اکرم سلی اللہ تعالی ملید اللہ عالمہ کی قبرانورے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ (تغیرفزائن العرفان) قبرانوركى زيارت سے نجات كايروانه ملا سے عبدالحق محدث وہلوی رضی اللہ تعالی عنتر مرفر ماتے ہیں کہ ایک اعرابی صحابی کا واقعہ بہت مشہور ہے جووصال شریف کے بعدائ آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعدائے گناہوں کی بخشش کے لئے قبرانور پر حاضر ہوا۔ محمد بن حرب بالی کہتے ہیں کہ جب میں مدین طیب حاضر ہواتو نی رحت سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کی زیارت کے لئے قبرشریف کے پاس آپ کے سامنے بیٹھا ہی تھا کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کی زیارت کی اور کہنے لگا یا رسول الله اِصلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم آپ ہر الله تعالى في جو يحي كتاب نازل كى باس ميس كلهاب وَلَوْأَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُوا (الاية) مِن آپ كي إلى الي كنامول ي بخشش كابرواند ليخ آيامول آب میرے لئے بخشش کی دعا کردیں اور پیشعر پڑھی۔ يُساخَيُسرُ مَسنُ دُفِنَتُ بُقَاعَ اعُظَمَةِ فَطَابَ مِنُ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكُمُ نَفُسِىُ الْفِدَاءُ الْقَبُرَ ٱنْسَتَ سَاكِنُهُ فيُسبهِ الْعِفَافُ وَفِيْسِهِ الْجُودُوَالْكَرَمُ اس کے بعد مجھے نیندآ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں اس اعرابی محض کو بلا کرخوشخری سنادو کہ اللہ تعالی نے اس کے گنا ہوں کو بخش دیا ہے اور اس کومعاف کر دیا ہے۔ (ابن اثير، جذب القلوب، ص٢٦) ا ے ایمان والو! الله تعالی کارشاد پاک قرآن کریم کی آیت مبارکه آپ حضرات نے من لیا که خالق ومالک مولی تعالی کتنے صاف اور واضح طور پراپنے گنهگار بندوں کو علم دیتا ہے اور گناہ کی بخشش کہاں اور کیے ہوگی اں کا پیتہ بھی بتا تا نظر آتا ہے کداے میرے بندوں ظلم وگناہ ہوگیا ہے تو معافی و بخشش کے لئے میرے محبوب رسول سلى الله تعالى على واله دسلم كى بارگاه بيس حاضر بهو جاؤاور الله تعالى سے معافی چا بهواور مير امحبوب رسول سلى الله تعالى عليه واله وسلم \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* تہارے گناہوں کی معافی و بخشش کے لئے سفارش فر مادیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمٰن ورجیم تمہارے گناہوں کو بخش کر تنہیں معاف فر مادے گا۔ یعنی اس آیت کریمہے صاف طور پرظا ہروثابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے معافی ونجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لئے مدینے والے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ رحم وکرم میں حاضری دینا اور آپ کے وسیلہ ہے دعا ہانگنا اورآپ کو مدد کے لئے یکار نالازم وضروری ہے اور پھررجیم وکریم آقاسفارش وشفاعت فرمادیں تو اللہ تعالیٰ کی رمت وبخشش کاابر کرم جھمامجھم برسنے لگتاہے ظلم و گناہ دُھل جاتے ہیں اور بندہ مومن پاک وصاف ہوجا تا ہے۔ حضرات! ایمان محکم اوریقین کامل کے ساتھ مدینه طیبہ میں اپنے پیارے نبی محبوب خدامصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے پیارے پیارے روضہ پاک پر حاضر ہوکر اور جس طرح قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اس پڑمل کر کے دیکھ لواور آز مالواور سب سے بڑی بات توبیہ ہے کہ خوداللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وعوت دے رہا ہے۔ کیا مزے کی بات ہے کہ الله تعالى دعوت دينے والا محبوب خداصلی الله تعالی علیه داله وسلم میز بان اور ہم امتی مهمان ہوئے۔ كيابي سيح فرماياعاشق مصطفيٰ يبيار برصاا چھے رضاامام احمد رضافاضل بريلوي رضي الله تعالى عندنے: مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھر رد ہوکب بیشان کر یموں کے در کی ہے گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی وعوت کا خدا دن خیرے لائے تی کے گر ضافت کا حصرات! قرآن كريم كارشادياك ن ليا-اب محبوب خدار سول الله تعالى عليه والدوسلم كافر مان ذيشان بهي من ليجئ (۱) مَنُ زَارَنِي بَعُدَ مَوْتِي فَكَانَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي 0 يَعِيْ جَسِمُ صَلَ فِي رَيْرِي رَيَارت كى مير وصال شریف کے بعد تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ (مشکوۃ،ج اجس ۲۳۱، الثفاء القام، ص۲۳) اس حدیث شریف میں واضح اشارہ ہے کہ اے میرے غلامو! بے قرار ومضطرب اور سکون وقرارے محروم لوگوں کو میری بارگاہ کرم میں اگر و ہے ہی سکون وقر ار کا سر مایہ نصیب ہوگا اور زیارت کی لذت ودیدار کے انوار عاصل ہوں گے۔جس طرح میری ظاہری حیات میں حاضر ہونے والوں کو حاصل ہوتار ہاہے اور میری قبرشریف لن زیارت میری بی زیارت ہے جو صدیث کے الفاظ سے ظاہر و ثابت ہے۔

رحمت نے پیکارا: میرے پیارے نی اچھے اور سچے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی رحمت نے پیکارامیرے عاشقو! ميرے غلامو! ميرے امتيو! سنواور خوب غور وفكرے كان لگا كرسنوكه جج اداكرنے اور كعبة شريف كاويدار كركينے سارے گناه مٹاديئے جاتے ہيں اور معاف كرديئے جاتے ہيں مگر جب تم ميرے دربار رحمت ونور ميں حاضر ہوجاؤ کے تو شک وشبہ کا ذرہ برابر بھی خیال نہ آئے کہ محبوب خدا رسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے روضہ شریف اور قبرانورکی زیارت سے کیا حاصل ہوگا۔ (٢) مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِي بَعُدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنُ زَارَنِي فِي حَيَاتِي 0 يَعِيْ جَرِ مَحْض في كَانَ كَمَنُ زَارَنِي فِي حَيَاتِي 0 يَعِيْ جَرِ مَحْض في كَانَ كُمَنُ میری قبر کی زیارت کی میرے وصال کے بعد تو گویا اس محض نے میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ (متكلوة بس ۲۴۷، شفاءالىقام بس ۱۸ بطيراني شريف) میرااُمتی س لے!اوریقین جان حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جمارے پیارے آتا نبی رحمت صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا: (٣) مَنُ ذَادَ قَبْسِوىُ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي 0 يعنى جس نے ميرى قبرى زيارت كى اس كے لئے ميرى

شفاعت واجب بهوگئي۔ (شفاج ٢ بس٨٨،الثفاءاليقام بص٣٠،الايضاح، بزار، دارقطني ،ج٢ بص ٢٧٨)

دوسرى روايت ميس ہے.

(س) مَنُ ذَارَ قَبُرِی حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِی 0 یعی جس نے میری قبرانور کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت ثابت بوكئي- (شفاءالقام بس ،بزار)

صرف زیارت کی نبیت: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے حضور جان نور صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا:

(٥) مَنُ جَآءَ نِي زَائِرًا لا تَعُمَلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتي. كَانَ حَقًّا عِلَى أَنُ آكُونَ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ ٥ یعنی جو شخص میری زیارت کے لئے آیا۔ میری زیارت کے علاوہ اسے اور کوئی حاجت نگھی تو جھے پراس کا حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ (طبرانی مجم بیر،ج ۱۲،ص ۲۲۵،دار تطنی،جذب القلوب،ص ۲۰۵۰) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ وہ دن نصیب کرے کہ ہم مدینہ طیبہ اپنے پیارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ مسلم کی

https://archive.org/details/@awaij | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 ارگاه بے کس پناه میں حاضر ہوں تو کسی اور کام یا حاجت کی نیت ندر ہے صرف ہمارا ارادہ اپنے پیارے سرکار سلی ایڈ تعالی علیہ والہ وسلم کے وریاک کی حاضری ہی مقصو ور ہے۔ مر كار اعلى حصرت رشى الله تعالى عن فرمات مين: بوتے کہاں ظلیل و بنا کعبہ و منی لولاک والے صاحبی سب تیرے کھر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے درود شريف: (٢) مَنُ زَارَنِي بِالْمَدِيُنَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيُعَاوَّشَهِيُدًا ٥ یعنی جس محض نے ثواب کی نیت سے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس محض کی شفاعت كرول كا اوراس كے لئے شہادت دول كار (كنزالعمال،ج٥١،ص٢٢، شفاءالقام بص٨، جذب القلوب بص٢٠٦) (٤) مَنُ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَوَارِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ 0 لیعن جس مخص نے قصداً،نیت کر کے میری زیارت کی وہ مخص قیامت کے دن میرے پڑوی میں ہوگا۔ یعنی مير \_ بهت قريب جوگا - (ملكلوة من ٢٧٠، شفاء القام من ٢١، جذب القلوب من ٢٠١) حضرات! حدیث شریف میں خستساا در متعمداً کا کلمہ برامعنیٰ خیز اور قابل غور ہے جس کے ذریعہ واضح طور پر تمجھایا گیا ہے کہ زیارت کے لئے آنا قلب وروح کی تسکین کا سامان ہی نہیں بلکہ باعث اجروثواب بھی ہے۔ السي صاحب ايمان سيح امتى كواس سعادت عظمى محصول ميس بهجى غفلت وبينازى سے كامنيس ليما جاہے (٨) مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي 0 یعن جس مخص نے ج کیااورمیری زیارت نہیں کی تویقینا اس مخص نے جھے برظلم کیا۔ (وقاء الوقاءج ٢٠٩٦ مر ١٩٥١ ، كنز العمال ، ج٥ من ١٣٥ ، جذب القلوب من ٢٠١) (٩) مَا مِنْ اَحَدِ مِنْ اُمَّتِي لَهُ سِعَةً ثُمَّ لَمُ يَزُرُنِي فَلَيْسَ لَهُ عُذُرٌ ٥ يَعِيْ مِر عِصَامَتِي كِياس دولت دوسعت بھی پھر بھی اس امتی نے میری زیارت نہ کی تو اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں (جذب القلوب بس ٢٠٠١) (١٠) مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِي فِي مَسْجِدِي كَتِبَتْ لَهُ حَجَّتَانِ مَبُرُورُ رَتَان 0

یعن جس محض نے ج کیا پھر میری زیارت اور میری مجد کی زیارت کا قصد کیا تو اس محض کے لئے دومتول ع لکھوریا جاتا ہے۔ ( کنز اعمال، ج م، ص۵، جذب القلوب، ص۲۰۱) اے ایمان والو! ہمارے پیارے آتا آفاب نبوت، ماہتاب رسالت سلی الله تعاتی علیه واله وسلم کی قبر انور، تربت پاک کی زیارت اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کی نیکی وثواب س قدر زیادہ اور عظیم ہے کہ زیارت کی معادت پانے والا اور حاضری کے شرف ہے مشرف ہونے والا دوجج مقبول کا ثواب یا تا ہے۔ بلكه شخ محقق رحمة الله تعالى عليه لكصة بين كم يحبوب خدا مصطفى كريم سلى الله تعالى عليه والدوسم ك درا قدس كي حاضري اورآپ کی زیارت کے سبب اللہ تعالی کی بارگاہ میں جج کعب بھی مقبول ومحبوب ہوجاتا ہے۔ (جذب القلوب من ٢٠١٠) عاشق رسول سر كاراعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات بين: مِّنُ زَارَ تُسرُ بَتِينُ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي ان یر ورود جن سے نوید ان بشرکی ہے اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرادیے اصل مراد حاضری اس یاک در کی ہے حضرات! ہمارے حضور رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے کرم بالا سے کرم کیا اورائی بارگاہ میں حاضری دے والے اور زیارت کرنے والے مومنوں کو قیامت تک کے لئے ان کے حق میں دعا کرتے رہے کا وعد وفر مایا۔ اس لئے ہرائتی پر فرض ہے جب آپ کے دریاک پر حاضر ہوتو ایمان کامل اور یقین محکم رکھے کہ ہمارے پیارے آ قاسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جیسے اپنی ظاہری حیات میں موجود تصاور برآنے والے کی باتوں کو ملاحظہ فرما کراس کے حق میں دعافر ماتے تھے بالکل ای طرح آج بھی ہمارے پیارے سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اینے مزار یاک میں نورانی قبرشریف کے اندرزندہ اورموجودہ ہیں اور ہرآنے والے کوملا حظرفر ماتے ہیں اور اس کی آہ وزاری اور فریا و کو غتے جیں اور اس کے حق میں دعافر ماتے ہیں۔ کیا ہی خوب فر مایا میرے آقا مام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے أن ير درود جن كو كس بے كسال كہيں ان ير سلام جن كو فر بے فركى ب سب ختک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام یہ جلوہ گاہ مالک ہر خٹک و تر کی ہے \*\*\*\*

و عد النواد البيان الديد و و و و و الديد میری امت کے لئے میری حیات ووصال دونوں بہتر ہیں (١١) حَيَىاتِي خَيُرٌ لَّكُمُ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمُ تُعُرَضُ عَلَيَّ اَعُمَالُكُمْ فَمَارَأَيْتُ مِنْ خَيْرِ حَمِدتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَارَأَيْتُ مِنْ شَرِّ السَّعَفُورُ ثُ لَكُمُ (كْرَامِمال،جاابى١٨٣) لعنی میری حیات طیبہ تمہارے لئے بہتر ہے اور میرا وصال شریف بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے ا عمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں تمہاری نیکیاں میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حد کرتا ہوں اور تمہارے گنا ہوں کو میں دیکے کرتمہارے لئے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ (البدایدوالنہایہ،ج۵،ص۵۶، کنزالعمال،ج١١،ص١٨١) آگاہ: حضرات! اس ارشاد پاک میں امت کوآگاہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے میرے امتیو! مارے دربار میں آنے کے لئے ظاہری حیات کا زمانہ خاص نہیں ہے کہ میری ظاہری زندگی میں تو گنبگار اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور میرے وصال شریف کے بعد اس رعایت و مہولت سے محروم کردیئے جاغیں بلكة مجهايا گيااور بتاديا گيا ہے كەمىرى امت كے لئے استغفار و بخشش كابير حمت و بركت كاسلسله برابر قيامت تك جاری وساری رہے گا اور جوبھی میراامتی میرے دریاک، قبرشریف پر حاضر ہوکراللہ تعالیٰ، رحمٰن ورحیم،مولیٰ تعالیٰ ہ معافی مائے گاتو ہم اس خوش نصیب امتی کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش کر اس کی دعا کوتبول فر مالے گااور یقینی طور پر وہ میراامتی بخشا جائے گا۔ ميري آقائ نعمت امام عشق ومحبت سركاراعلى حضرت فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات بين ا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکیوں کی وعوت کا خدا دن خیر سے لائے تی کے گھر ضافت کا اورفر ماتے ہیں: تو زندہ ہے واللہ توزندہ ہے واللہ ميرے چھم عالم سے جھپ جانے والے برستانبیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں یر بھی برمادے برمانے والے درود شريف: \*\*\*\*\*\*\*\*\*

## انبیائے کرام زندہ ہیں حدیث تشریف! حضرت ابودر داءرضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ بھارے بیارے رسول ملی الله تعالی علیہ والہ وسلم نِ فَرَمَايا: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرُضِ اَنُ تَأْكُلَ اَجُسَادُ الْاَنْبِيّاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرُزَقُ 0 بِشَك اللَّهِ تَعَالَى نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ انبیائے کرام کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔ (ابن ماجه، ص ۱۱۸، الجوابرابن حجر كلى م ۲۵، حجة الله على العالمين، ج ام ١١٥، القول البدليع، ص ٢٦١، مدارج اللوق، ج الله على العالمين، ج ام ١٣٦٨) حدیث شریف ۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہمارے عمخوار نبی مہر بان رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا: ٱلْأَنْبِيَآءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمُ يُصَلُّونَ 0 انبيائ كرام عليه السلام الني قبرول ميس زنده بيس اور نماز يراحة بيل-(مندابد يعلى ، ج٢، ص ١٨١، مجمع الزوائدج٨، ص ٢١١، فيض القدير، ج٣، ص١٨، سراج منير، ج٢، ص ٢٥٦، فتح البارى شرح بخارى، ج٢، ص٢٥٢، جذب القلوب ص٢٠٧) حدیث شریف ۳: ایک شخص مزارانور بے متصل اپنی دیوار میں کیل تھونک رہاتھا جس کی آواز مزاریاک تک پہو نچ رہی تھی۔توام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فوراً آ دمی بھیج کرمنع کیااور فرمایا۔ كَلا تُسوُّ ذُوا رَسُولَ اللَّهِ فِنَي قَبُرِهِ 0 يعني ايذانه يهو نيجا وَرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كواس ليَّ كه رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم التي قبرشريف ميس زنده موجود بين-حدیث شریف، مایهٔ نازمحدث حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری تحریفر ماتے بیں که دو شخص مسجد نبوی ا شریف میں زورزورے باتیں کررہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے حضرت سائب بن بیزید سے فر مایا کہ ان وونوں آ دمیوں کو بلاؤ جوز ور \_زور سے باتیں کررہے ہیں ان دونوں کو بارگاہ فاروقی میں حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں ہے یو چھا کہتم کہاں کے رہنے والے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم طا کُفِ کے رہنے والے ہیں ۔تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا۔ تَرْفَعَان أَصُوَ اتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ 0 (صلى الله تعالى عليه والدوام) العني تم دونوں بلندآ وازے باتني كرر ہے مورسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى مسجد ميں ۔ ( بخارى شريف، جا م ١٧)

اورآ گے حضرت ملاعلی قاری رحمة الباری آخری جملہ صدیث شریف کا یون فل کرتے ہیں کہ۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے ان دونوں سے فر ما یا اگرتم مسافر نہ ہوتے تو جس تم دونوں کو مزاد بتا اور تم کو انا معلوم نہیں کہ مجد کی کیا عزت ہوتی ہے اور پھر مجد نبوی شریف جس جس عظمت وشرافت بہت زیادہ ہا ورفر مایا۔
ایٹا معلوم نہیں کہ مجد کی کیا عزت ہوتی ہے اور پھر مجد نبوی شریف جس جس عظمت وشرافت بہت زیادہ ہا ورفر مایا۔
ایٹا معلوم نہیں کہ مجد کی کیا عزت ہوتی و قال تعالیٰ لا تکو فعو ا اصو اتک کم فوق صورت النبی 0 اور مجد شریف ہے متصل رسول سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ (مرق ہشری محتوب نبی صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ (مرق ہشری محتوب عالی عائشہ صدیقہ اسے ایک اور جملہ سحابہ کرام کا عقیدہ وایمان تھا کہ مجوب خدا ہمارے پیارے آقا سلی الله تعالی علیہ والدوسلم اپنی قبر باک میں زندہ ہیں۔
پاک میں زندہ ہیں۔

تو زندہ ہے واللہ توزندہ ہے واللہ میرے چھم عالم سے چھپ جانے والے

حضرت موسیٰ علیه السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں

حدیث شریف ۵: مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امام الانبیاء محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم

مَرَرُثُ عَلَى مُوسى لَيُلَةَ مُسْرِى بِي عِنُدَالُكَثِيبِ الْآحُمَرِ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّى فِي قَبْرِهِ 0 شب معراج ميرا گزر حضرت موی عليه السلام کی قبر کے پاس سے ہوا جوقبر میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے۔ (مسلم ٹریف، ۲۶، ۱۲۸۰، جذب القلوب بھی ۱۱۱)

 انسوار البيان المفيف في في ا ١٩٠ المفيف في في البرك على المعلى ا ہیں اور یہ بھی من لیا کہ حضرت موی علیم السلام اپنی قبر میں اور سارے انبیاء وزشل بیت المقدس میں کھڑے تھے۔ رکوع و مجدہ کیا اور ہمارے مدینے والے نبی مصطفے کریم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے پیچھیے نماز پردھی اور ہمارے آقا کریم صلى الله تعالى عليه والدوسلم علاقات كاشرف حاصل كيا-غور كرواورسوچو! كيا قبريس كهزا مونا، ركوع كرنا اوربيت المقدس بين انبيائے كرام سے ملا قات كرنا بي جمله افعال وحركات وو مخض كرر باب جوم كرمني مين مل كيا ب\_كيابيسار افعال مرده انجام د سيسكتا ب؟ تو آپ جواب دیں گے ہرگزنہیں ،تو صاف طور پرظاہراور ثابت ہوگیا کہ انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جہال جائے ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ اب چلتے چلتے بددین اور بدعقیدہ دیو بندی، وہائی جماعت کے پیشوامولوی استعیل دہلوی کاعقیدہ ملاحظ فرمالیس۔ ومابيول كاعقيده نی بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والے ہیں (تقویۃ الایمان بص١٣٧) الله تعالى نے استے محبوب رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم كوزنده كها خود آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا كه ميس بعد وصال ای طرح زندہ ہوں جیسے وصال سے پہلے زندہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم ائمہ دین ومحدثین اور آج تک کے بزرگان دین کاعقیدہ ہے کہ ہمارے آ قامحبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اپنی قبریا ک میس زندہ ہیں اور اپنی امت کے سلام و کلام کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدد بھی کرتے ہیں اس لئے ہرسی مسلمان پر لازم ہے کہ گمراہ، بدعقیدہ، وہانی، دیوبندی جماعت ہے دوررہے ورندایک دن ایمان برباد ہونے کاڈر ہے۔خوب سوچو اور فیصلہ کروکہ جوقوم اور جماعت نبی علیہ الصلوة والسلام کو صرف مردہ کہنے اور لکھنے پراکتفانہیں کرتی ہے بلکہ یہ ہتی ہے کہ نی مرکزمٹی میں الے ، تو جوقوم ایسا گندہ عقیدہ رکھتی ہوتو گویااس قوم اور جماعت کا اسلام وایمان اور عقیدہ مردہ ہوگیا ہے اوراس کا ایمان وعقیدہ بھی مرکزمٹی میں ال چکا ہے۔جس کا ثبوت دنیا کے سامنے موجود ہے کہ مارے، کا فیے جارہے ہیں اوراجار عاور برباد كيليخ جارب ميل حصرات! دہابیوں نے کس ذات کومردہ اور مرکز مٹی میں مل جانے والا کہا ہے۔ زندگی خود ای محبوب خدا سلى الله تعالى عليه والدوسلم كاصدقد اورعطيد ي-\*\*\*\*\*\*\*

مدیث لولاک! ے صاف ظاہر ہے کہ سب کھائ ذات کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ دہابی، , بوبندی جیسے بے ایمان و بدعقید ہے بھی ای محبوب رسول صلی الله تعالی علیہ دالد دسلم کے صدقہ وطفیل پیدا ہوئے۔ کچھاتو نک کاحق اداکرتے اوران کے عظیم احسان کو پہچانے! قبر کی تاریک واندھیری کوکٹری سامنے ہے اللہ تعالی مکان ہے یاک ہے۔اس کی ذات لامحدود ہے۔کوئی مکان ہی نہیں جس میں اس کی پاک ذات ساسکے۔اللہ تعالیٰ کے نوروكرم كالمجسمدي والية قامحبوب خدارسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم برامتي كى قبر ميس تشريف لات بيس موس عاشق کی قبر جگمگانے لگتی ہے۔مومن خوش عقیدہ پہچان لیتا ہے کہ دنیا میں جس کا کلمہ پڑھاتھا۔جن کا نام پاک من کر انگوٹھا چومتا تھا۔ مدد کے لئے ہروفت جن کو بارسول الله صلی الله تعالی علیک دالک پہلم کہدکر پکارتا تھا وہی ہمارے پیارے نبی اورا چھے رسول صلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ میرے مرشد اعظم حضور مفتی اعظم ہندر ضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ نصيب تيرا چمک الها ديکھ تو نوري لحد كربانع وب ك جائد آئے ہيں مگر منافق ، بدعقیدہ پہچان نہیں پائے گا۔محبوب اعظم سلی الله تعالی علیه واله وسلم کونه پہچاننا ہی الله تعالی کے تبروعذاب کے آنے کا سبب بن جائے گا۔ قبروقیامت اور دوزخ میں جیشکی کے عذاب میں مبتلارہے گا۔ توبہ کا درواز ہ کھلا ہے۔ ا) ان لے آؤ۔ عاشق مدینہ بن جاؤ۔ چہرہ روشن اور دل منور ہوجائے گا اور جنت کے حقرار بنادیئے جاؤگے۔ عاشق مصطفیٰ سر کاراعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوگیا 

انوار البيان الديد و و و و ١٩٢ الديد و ١٩٢ الديد و المديد و ١٩٠٠ الديد و المديد المدي مومن این قبریرآنے والے کو پہیانتاہے حدیث شریف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کد پیارے مصطفے رسول اللہ سلى الله تعالى عليه داله وسلم نے فر مايا ، جب كوئى شخص اپنے شناساكى قبر پرگزرے اور سلام كرے تو قبر والا اس شخص كو پہيان ليتا ب اوراس كسلام كاجواب ديتا ب ای طرح بہت ی حدیثیں موجود ہیں جو عام مونین کے زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جو جان ایمان ہیں تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حیات طبیبہ تو سب ہے ارفع واعلیٰ ہے۔ پیشوائے اہلسنت سر کاراعلی حضرت فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ جس کے تلوؤل کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان میجا ہارا نبی خلق سے اولیاء اولیا سے رسُل اور رُسولول سے اعلیٰ جمارا نبی عاشق مصطفیٰ حضرت شیخ محقق رحمة الله تعالی علیه بیان فرماتے ہیں که سلیمان نے کہا که میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کوخواب میں و یکھا ، میں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والک وسلم جولوگ آپ کی زیارت کوآتے ہیں اورآپ کوسلام عرض کرتے ہیں۔ كياآبان كاسلام سنة بين؟ تورسول الله صلى الله تعالى عليد الدوسلم ففر مايا: نَعَمُ وَ أَدُدُّ عَلَيْهِمُ 0 بال بيس منتا بول اوران کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ (جذب القلوب بص ٢١٠) اسی طرح کی ایک اور حدیث شریف ہے: ابن نجار نے ابراہیم بن بشار سے روایت کی ہے وہ کہتے جیں کہ میں نے ایک سال جج ادا کیا اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیب آیا۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ بلم کی قبر شریف پر پہو نیچا اور سلام عرض کیا تو قبر شریف کے اندر سے میں نے ایک آواز سی کہ ارشاد فرماتے ہیں وعک لینک السّلام -اس طرح کی بہت ی حدیثیں منقول ہیں اور تمام علاء متفق ہیں کہ جان سیحا رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم ك وصال شريف ك بعد حيات ميس كوئى شبهيس ب\_حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم كا

httns://archive.ora/details/@awais sultan 金金 「一十二」「金金金金金金金」「PT |金金金金金金金 「・ハントンハルン ارشادیاک ہے کہ عِلْمِی بَعْدَ وَفَاتِی كَعِلْمِی فِی حَيَاتِی 0 يعنى ميراعلم ميرے وصال كے بعدايا اى ب جيماميري ظاهري حيات مين تقار (جذب القلوب ص٠٢١) عاشق مصطفیٰ بیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: انبیاء کو بھی اجل آئی ہے مگر ایی کہ فقط آنی ہے پھر ای آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے تو زندہ ہے واللہ ، تو زندہ ہے واللہ ميرے چھم عالم سے جھي جانے والے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بحربیکراں کے لئے

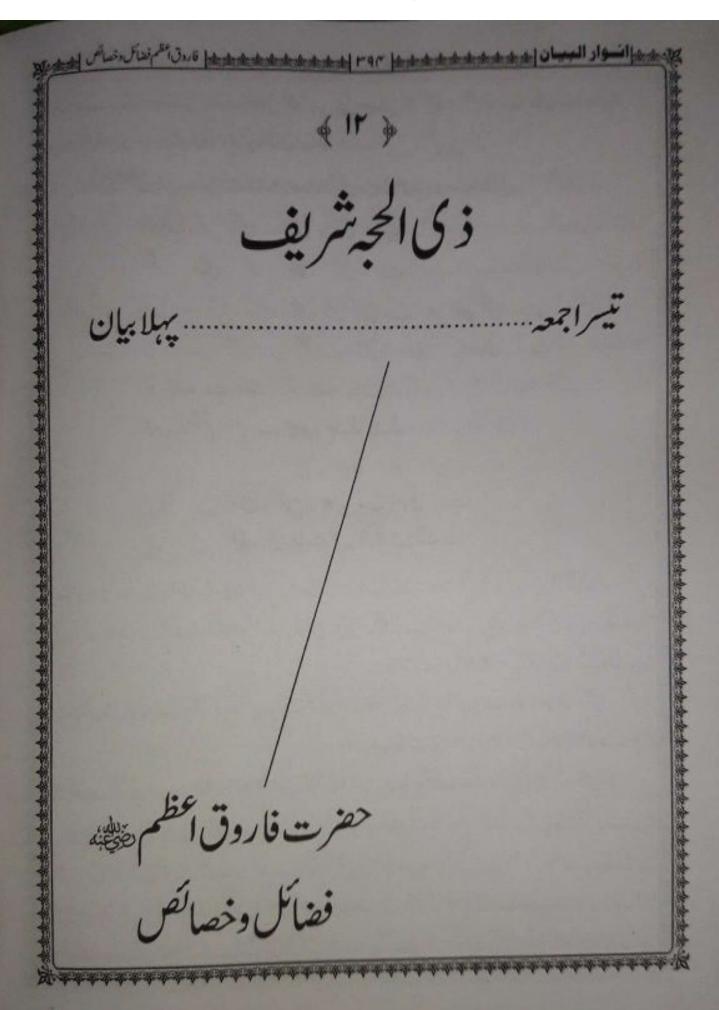

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan من انسواد السيسان المديد و المديد و ١٩٥ المديد و ١٩٥ المديد و المديد الم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ ٥ أَمَّا بَعْدُ! فَاعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط وَالَّـذِينَ مَعَهُ آشِدْآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَوَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يُّتَغُونَ فَضُلا مِّنَ اللَّهِ وَرضُوانًا ز(ب٢٢٦) ترجمہ: محداللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں زم ول، تو انہیں د کھے گارکوع کرتے ، تجدے میں گرتے اللہ کافضل ورضا جائے۔ ( کنزالا یمان) اے ایمان والو! جان شان عدالت، مرادمصطفے ، دعائے محبوب خدا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عنه كي شان مين مجد واعظم وين وملت، امام الل سنت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين -وہ عمر جس کے اعدا یہ شیدا ستر اس خدا دوست حضرت یه لاکھوں سلام ترجان بی جم زبان نی جان شان عدالت په لاکھوں سلام

تمهيد: امير المونين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كزمانه خلافت يل الله كي زيين عدل وانصاف ہے بحر گئی دنیامیں حق ورائ اور دیانت داری کاسکہ رائج ہوا مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرتی ویا ک بازی کا جذبہ پیداہوا۔اسلام کے برکات وحسنات سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے رعب و جيب وجلال كابيعالم تھا كيه باطل ہروفت لرز ہ براندام رہتا تقااور باطل وظالم حكومتين اورسلطنتين خوف برزتي تحيير وہ عمر فاروق اعظم جن کومحبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه داله دسلم نے اپنے رحمن ورجیم رب تعالی کی بارگاہ سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا، وہ عمر فاروق اعظم جن کے مسلمان ہونے سے کفروشرک کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی اور باطل کے صنم کدوں میں کہرام مچ گیا تھا، اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا تھا اور اسلام کی شوکت وسطوت كے نے عبد كا آغاز ہو گيا تھا۔ وه عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جوابيخ آقائے نعمت و دولت مرشد كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى نگاہ لطف وکرم کے جاند تارا تھے، جن کوآغوش رحمت نے بڑے ناز وانداز سے پالا تھا اس سبب سے ان کی زبان پر وه عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جن كا قلب وسينه عشق خدا اورمحبت مصطفط صلى الله تعالى عليه والدوسلم كابدينه قصاجس ير انوارخدااورانوارمصطفي صلى الله تعالى عليه داله وسلم كابيهم نزول مواكرتا نقيابه وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام نامی آج بھی عدل وانصاف، دیانت وامانت، حق گوئی و بے باکی، جرأت وہمت كانورائى اورعرفائى عنوان بن كرچمك رہاہے وه عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عنه جن کی درویشانه اور فقیرانه زندگی کا حال بیرتھا که لباس پر پیوند پر پیوند کگے ہوتے تھے مگران کی وسیع وعریض سلطنت میں کوئی بھوکانہیں سوتا تھااوران کا بیاعلان تھا کہ اسلامی سلطنت میں کوئی كااور بكرى بھى بھوكاندر ہےورنة عمرے اس كى بازيرس ہوگى۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی رعایا رات کو آ رام سے سوتی تھی اور وہ خو درا توں کو جاگ کر پہرا دیا وهءممر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جن كالمقام ومرتبه افضل البشر بعدالانبياء بالتحقيق حضرت ابو بكرصديق رضی اللہ تعالی عند کے بعد تمام صحاب میں افضل واعلیٰ ہے۔ 

https://archive.org/details/@awais\_sultan ان وار البيان الم يعد المعد ال تر جمان نی جم زبان نی جان،شان عدالت په لاکھول سلام وہ عر جی کے اعدا یہ شیدا سر ال خدا دوست حفرت په لاکھول سلام درودشريف:\_ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىءنه كى ولا دت آپ واقعہ فیل کے تیرہ سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ،آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت تک ع لیس مر داور گیارہ عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھیں اور ایک روایت کے مطابق انتالیس مر داور تئیس عورتوں ۔ نے بعد اسلام سے مشرف ہوئے۔اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس یا چھبیں سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول كيا\_ (ناريخ اخلفاء عربي ١٠٠٠) حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كانام ونسب آپ کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابوحفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام عنتمہ ہے جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی اور ابوجہل تعین کی بہن ہیں ، آپ کاشجرہ نب حضور سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے آتھویں بیشت کے خاندانی سیجرہ سے ملتا ہے۔ (تاريخ الخلفاء، عربي ١٨٠ طبقات ابن سعد: ج،٣٥، ٥٩) مراد مصطفيا حضرت عمر فاروق اعظم : هاري آقامحبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه داله وملم جب بهي عمر بن خطاب یا ابوجہل کود کیھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ تعالیٰ!ان دونوں میں جو تیرے زویک زیادہ لبنديده باس سے اپنے دين كوعزت و توت عطافر ما۔ حديث شريف كى روايت اس طرح ہے ہے۔ حضرت سعيد بن ميتب رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ أَوُ أَبَا جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْدُدُ دِينَكَ بِأَحَبِّهِمَا اِلَيْكُ 0 (طِقات ابن معد: ج م، ٥٨٠) 

ي انوار البيان المدهد مده مع ١٩٨ المدهد مدهد مدا ٥٠٠ المديد مدهد المديد یعنی جب بھی ہمارے سر کاررسول الله صلی الله علیه واله وسلم عمر بن خطاب یا ابوجہل تعین کو دیکھتے تو وعا کرتے اے الله تعالیٰ ان دونوں میں ہے جو تیرے نز دیک محبوب ہے اس ہے اپنے دین کوقوت وطاقت عطافر ما۔ وَ كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَوُ 0 ان دونوں میں الله تعالی کومجوب و پہندیدہ حضرت عمر شخصہ (ترندی: ٢٠٩٠) محبوب خدار سول النُدسلي الله تعالى عليه والدوسلم نے حصرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عند كے لئے خاص دعا فر ماتی صی اَللَهُمَّ اَعِنِّ الْاسكلامَ بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ حَاصَّةً 0 يعنى ياالله تعالى خاص طور ع عمر بن خطاب كو مسلمان بنا كراسلام كوعزت وطاقت عطافر ما- (ابن الجديس اا، المعدرك امام حاكم:ج ٢٠٠٠) حضرت عمر فاروق كاقبول اسلام اسلام کی بردھتی ہوئی طافت وقوت کو دیکھ کر کفار ومشرکین گھبرا گئے۔آخرا یک دن کفار مکہ جمع ہوئے ابوجہل نے بچمع میں اعلان کیا کہ جو محض محمد (سلی تعالی علیہ والہ وہلم) کوتل کرے گا (معاذ اللہ تعالیٰ) اس محض کوانعام کے طور پر ایک سواونٹ اور جالیس ہزار درہم دیا جائے گا،اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔حضرت عمر نے کہا میں محمد (صلی تعالی علیہ دالہ وسلم) کوتل کروں گا جنگی تلوار لی اور قتل کے ارادہ ہے چل پڑے۔ حضرات! بخبر حضرت عمر کو پیدند تھا کہ اس ذات نور کوقتل کرنے جار ہا ہوں جس ذات یاک کی حفاظت کی ذمدداری خالق وما لک الله تعالی نے لے رکھی ہے، یہ وہ مع نور وہدایت ہے جونہ بچھا ہے اور نہ ہی بجھایا جاسکتا ہے۔ آ قائے نعمت وبرکت سرکاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عندفر ماتے ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھے جھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نی برم آفر کا شمع فروزال ہوا نور اول کا جلوه مارا نبی علیق اورسی نے کہاہے: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن چونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا،  النوار البيان إلى المعلى المع بهر حال حفزت عمر چلے راستہ میں حفزت نعیم بن عبداللہ مل گئے، حضرت عمر کا تیور دیکھ کرفر مایا عمر! کہاں جا رے ہو؟ حضرت عمرنے کہا میں آج محمد (صلی تعالی علیہ والدوسلم) کا فیصلہ کرنے جار ہا ہوں۔حضرت نعیم نے فر مایا: اے رہ عرا پہلے تم اپنے گھر کی خبرلو! تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زیدنے اسلام قبول کرلیا ے۔ پینجر سنتے ہی حضرت عمر پلٹ پڑے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رہنی اللہ تعالی عندان دونوں میاں بوی کو قرآن مجیر پڑھارے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ پر دستک دی، سوراخ سے دیکھا تو حضرت عمر تنے۔ حضرت خباب مکان کے دوسرے حصہ میں جا کرچھپ گئے اور بہن نے قر آن مجید کے وہ اوراق چھپا لئے جن پر سورہ طالکھی ہوئی تھی ، گھر کے اندرا نے اور پوچھا بیآ واز کیسی آ رہی تھی جومیں نے سیٰ؟ بہن اور بہنوئی دونوں گھبرا گئے ۔حضرت عمر نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہتم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ بیہ کہہ کرا پے بہنو کی حضرت سعید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے شو ہر کو بچانا چا ہاتو ان کو بھی اتنا مارا کہ بہن لہولہان ہوگئی۔ بہن حضرت فاطمہ اور بہنو کی حفزت سعید کہنے لگے کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول محمد مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اسلام قبول کرلیا ہے۔ ابتم سے جوہو سکے کرلو! بہن نے فرمایا اے عمر! کان کھول کرس لو! اگرتمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔تم مار مارکرمیری جان تو لے سکتے ہوگرمیرا ایمان نہیں لے سکتے۔ بہن کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھ کراور بہن کی باتوں کوئ کر حصرت عمر کا دل زم پڑ گیااور بن سے کہنے لگے کہ وہ کتاب مجھے بھی دکھاؤ جوتم لوگ پڑھ رہے تھے بہن نے کہا کہ اے عمر کلا یہ مشہدة إلّا المُطَهَّرُوُنَ اس كتاب كود بى ہاتھ لگا سكتا ہے جو پاک ہو۔ حضرت عمر نے عسل كيااور قرآن مجيد كے مقدس اور اق كلير برصف لكر جب سورة طاكدية بت پرهى۔ إِنَّنِي أَنَاالِلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَافَاعُبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي (پاره،١٦، ١٠٠) یعنی بے شک میں اللہ ہوں ،میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرواور میری یا دے لئے نماز قائم کرو۔ اب حضرت عمر کے ول کی دنیا بدل چکی تھی۔ کہنے لگے مجھے محد صلی اللہ علیہ والدوسلم کی بارگاہ میں لے چلو! حضرت عمر کی باتول كوئن كرحضرت خباب رضى الله تعالى عنه بابرتشر يف لائے اور فر مايا اے عمر إميس تم كوخوش خبرى سنا تا ہوں كه كل كى رات ميس میرے مشفق ومہربان نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے دعا فر ما کی تھی کہ یااللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا ابوجہل ان دونوں میں ہے جو جے زیادہ محبوب ہو،اس سے اسلام کوعزت وقوت عطافر ما۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ تہبارے تن میں دعا قبول ہوگئ ہے حفرت عمر، حفزت خباب رضی الله تعالی عذ کے ساتھ خدمت اقدی کی حاضری کے لئے روانہ ہو گئے۔ 

ي انسوار البيان المديد و و ١٠٠٠ المديد و ١٠٠ اس وفت رسول النُدسلي الله تعالى عليه واله وسلم كوه صفا كے قريب حضرت ارقم رضي الله تعالى عند كے مكان ميس تشريف فرما تنے اور آپ سلی الله تعالی علیه داله وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت حمز ہ، حضرت طلحہ، اور بھی دوسرے سحابہ کرام رضی الله تعالی عنم حاضر تھے۔حضرت عمر کوآتے ہوئے و مکھ کرسب کور ود ہوا کہ عمر کیوں آرہے ہیں اور تکوار کے ساتھ آ رہے ہیں۔حضرت جمز ہ رسی اللہ تعالی عند درواز ہ پر خدمت کے لئے کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں اگر عمر کی نیت انچھی ہے تو بہتر ورندان کا سرقلم کردوں گا۔ جب حضرت عمر دارار قم کے درواز ہ پر پہو نچے تو سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مکان ے باہرتشریف لائے اور حضرت عمریر نگاہ نبوت بڑی جب سوئے عمر اٹھی وہ نگاہ انتخاب كفركث كے رہ گيا تين كام كر گئي عمر سوئے نی گئے نظر سوئے عمر گئی یری نگاه مصطف تو زندگی سنور گئی سرکار صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے حصرت عمر کا دامن پکڑ کر فر مایا اے عمر! کیا فسادتم اس وقت تک کرتے ر ہو گے جب تک تم پر ذلت ورسوائی مسلط نہ ہوجائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر پکارا تھے۔ اَشُھَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلّااللّهُ وَ اَنَّكَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ٥ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے اتنی بلند آواز ہے اللہ اکبر کی تکبیر یکارے کہ مکہ مکرمہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کی وعاحضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كحق مين مستجاب ومقبول جوئى - (طبقات ابن سعد، ج٣ بس ٥٨، تاريخ الحلفا م ١٨٥) میرے مرشداعظم وشنخ اعظم پیارے رضا ،اچھے رضاامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول اس سيم اجابت يه لاكھوں سلام جس ے تاریک دل جگھانے لگے اس چک والی رنگ یه لاکھوں سلام ہم غریوں کے آقا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھول سلام

https://archive.org/details/@awais\_sultan اندواد البيان المهد و و و المهدان المهد و المهدان المهدان المهدان المهدان المهدان المعدد المهدان ا محبوب خدارسول التدصلي الشدتعالي عليه والدوسلم نے حصرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عند كواپنے پاس بشما يا اور تين م ندا پنادست نبوت و برکت ان کے سینه پر پھیرااور دعافر مائی۔ اَللَّهُمَّ اخُرُجُ مَافِى صَدْرِهِ مِنْ غِلِّ وَابُدِلُهُ إِيْمَانًا يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَا ثَانَ لِعِي بِاللَّاتِ اللَّهُ تَعَالَى عَمر كسيدين جِعْل وَعْشَ ہےاس کونکال دےاور عمر کے سینہ کونورایمان سے منور ویجائی فرمادے اور آپ نے اس طرح تین باردعا کی۔ (المدرك،المام كم الم الم الم الم خوب فرمایا سر کاراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے۔ دل کرو شندا مرا وہ کف یا جاند سا سينه په رکه دو ذراتم په کرورول درود سینے ہیں داغ۔داغ کہددوکریں باغ باغ طیبے ہے آکر صبا تم پہ کروروں ورود حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسان والوں نے جشن منایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور جان نور مصطفیٰ کریم سلى الله تعالى عليه واله وسلم في فر ما يا: لَمَّا أَسُلَمَ عُمَرُنَزَلَ جِبُوائِيلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبُشَرَاهُلُ السَّمَآءِ بإسألام عُمَرَ 0 يعنى جب حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه اسلام لائة توحضرت جبرئيل عليه السلام حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلى کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعانی علیکہ والک وسلم حصرت عمر کے اسلام لانے ے آسان والوں نے خوشی کا جشن منایا۔ (ابن مجہ بس اا، المعدرك، حاكم، جم بس ١٠،٨٠رخ الحلفاء بس ١٨٩) حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو مسلمانوں کوغلبہ عطاہوا حصرات! جس عظیم مقصد کے لئے محبوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیه واله دسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم ہنی اللہ تعالیٰ منے کے سلمان ہونے کے لئے بار باروعا ما تکی تھی اس کا نورانی متیجہ بھی فورا ظاہر ہو گیا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنا مات يس- واللَّهِ مَاسُمَ طَعُنَا أَنُ نُصَلِّى عِنْدَالْكَعُبَةِ

ظَاهِرِيْنَ حَتَّى أَسُلَّمَ عُمَرُ 0

ان واد البيان إلى المرام الم یعنی خدا کی تم جب تک حضرت عمرایمان نبیل لائے منے تو ہم لوگ کعبے پاس کھلے طور پر نماز نبیل پڑھ كتے تھے\_(البدايروالنهاير، تاريخ الففاء بس-١٩٠) حضرت صهیب بن سنان رضی الله تعالی عندے روایت ہے۔ لَمَّا اَسُلَمَ عُمَرُ ظَهَرَ نَصُرُ الْإِسُلامِ وَدَعَى اِلَيْهِ عَلانِيَةً وَجَلَسْنَا حَوُلَ الْبَيْتِ حَلُقًا وَطُفْنَا بِالْبَيُتِ وَانْتَصَفُنَا مِمَّنُ غَلَظَ عَلَيْنَا 0 یعنی جب حضرت عمر رسی الله تعالی عنداسلام لائے تو اسلام کوغلبہ نصیب ہوااور اسلام کی تبلیغ اعلانے شروع ہوئی اور ہم لوگ علقے بنا کر کعبشریف کے اردگر د بیٹھنے لگے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے لگے۔ اب جو محف ہم پرزیادتی كرتا- بم اس سے بدلد لينے كے قابل ہو گئے - (البدايدوالنهايد،طبقات ابن سعد،ج٣،٥٩٥) حضرت عمر فاروق کا حلیہ: ابن عسا کرروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد اورموٹے بدن کے تھے۔سرکے بال بہت زیادہ جھڑے ہوئے تھے۔رنگ بہت گورا تھا جس میں سرخی جمللتی تھی۔ آپ کے گال اندرکودھنے ہوئے تھے اور آپ کے مو نچھوں کے کنارے کا حصہ بہت لمباتھا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۸) حضرت عمر فاروق کی ججرت: حضرت مولی علی شیر خدار شی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے علاوہ میں کسی اور شخص کونہیں جانتا ہوں جس نے علی الاعلان ہجرت کی ہو۔سب لوگوں نے کفار مکہ کے ڈرے چھپ کر خفیہ طور پر مکہ مکرمہ ہے ججزت کرکے مدینہ طبیبہ آئے۔ کیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علی الا علان کعبہ معظمہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پرنماز پڑھی۔ پھر کفار مکہ کے سروارلوگوں کے یاس آئے جواس وقت کعبر زیف کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ایک ایک کفار مکہ کے سردار کے پاس آ کرفر مایا۔ شاهتِ الْوُجُوهُ 0 لِعِنى تمهار ع چرے خراب مول ، بگر جائیں اور تمہار ابر امواور فرماتے جاتے تھے کہتم میں کون محض ہے؟ جواپنی مال کی گود خالی کرنا جا ہتا ہے۔تم میں کون مخص ہے جوایے بچوں کو پیٹیم کرنا جا ہتا ہے۔ تم میں کون خص ہے جواپی عورت کو بیوہ بنانا جا ہتا ہے۔ اگرتم میں ہمت وطاقت ہے تواس بہاڑی کے اس طرف آکر مقابلہ کرلے۔ اس طرح مراد مصطفے ، اسلام کے شخرادہ حضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالىء نه بزول - نا پاک کا فرول کولاکارتے رہے مگرا یک میں بھی ہمت وطاقت نہ تھی جوآپ كمقابليس تار (ارخ الافاء ممما) Descent of the same of the sam

https://archive.org/details/@awais\_sultan النواد البيان المديد والمواقع المعالق حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن کا نزول ابن مردوبیانے مجاہد سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مجھی کسی معاملیہ میں رائے دیتے تھے تو اللہ تعالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی رائے کے مطابق قر آن کریم کا حکم نازل فر ما تا۔ (تذى بح م م م م م اسدالغاب، ج م م م ١٥٧ ، تاريخ الخلفاء ص ٢٥٢) ا) بخاری اورمسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ روایت کرتے ہیں که حضرت عمر فاروق اعظم بنی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ بہت ہے موقعوں پرمیرے رب تعالیٰ نے میری رائے کے مطابق قرآن کونازل فر مایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ میں اپنے پیارے آقامصطفے جان رحمت سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرر ہاتھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مقام ابراہیم کے ہاں دورکعت نماز ادا کروں۔ میں نے اپنے خیال اور ارادہ کومجوب خدا پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی . خدمت میں بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال وارادہ کے مطابق اس آیت مبار کہ کوناز ل فرمایا۔ وَ اتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي 0 يعني مقام إبراهيم كونماز كي جكه بنالو (بناري، ج اس ١٥٥، تاريخ الخلفاء بم ١٩٧) اے ایمان والو! اللہ تعالی اور محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رمنی الله تعالی عند کس قند رمحبوب ومقبول ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال وارادہ کوتوڑنا گوارہ نہیں فرمایا بلکهالله تعالی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے خیال وارادہ کے مطابق آیت کریمہ کانزول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق أعظم رضىالله تعالىءنه نے تو ایک مرتبه مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا خیال وارادہ ظاہر فر مایا تھا عمرالله تعالی اور رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاه میں ان کا بیه خیال واراده اس قدرمحبوب ومقبول ہوا کیہ تیامت تک کے لئے کعبہ معظمہ کا حج کرنے والے تمام حاجیوں اور طواف کرنے والوں پر واجب ولازم کر دیا کہ کعبہ عظمہ کا طواف کرنے والا ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر دور کعت نماز واجب الطّواف ادا کرے۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اگر مقام ابراہیم حضرت فلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی برکت ہے حضرت برائيم عليهالسلام كى يادگار ہے تو مقام ابرا ہيم پر دوركعت نماز واجب الطّواف حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء خد کی سنت اور یا د گار ہے۔ مرمنافق اور بدعقیده مسلمان کہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کعبہ معظمہ کوجانتے ہیں اور مانتے ہیں اس کے علاوہ ک نی اورولی کی یاد گارکوند ہم جانتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں۔

توایے منافق سلمان کو جا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پردور کعت نماز ندادا کرے کیوں کہ خود مقام ابراتیم الله تعالی کے بی معزت ابراتیم علیه السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اللہ کی نشانی ہے اور مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نماز اوا کرنا اللہ تعالیٰ کے نیک ومجوب بندہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ویا دگار ہاورا ہے منافق و بدعقید ومسلمان کو چاہئے کہ زم زم کا پانی نہ ہے اس لئے کہ زم زم کا پانی اللہ تعالی کے جلیل القدر نی حضرت استعیل علیدالسلام کی یادگار ہے اور سعی کے لئے صفاومروہ پہاڑی پردوڑ بھی ندلگائے کیوں کہ سعی کرنااللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها کی سنت ویا دگار ہے۔ الله والول سے دور ہو گے تو اللہ تعالیٰ کے سے دین ،اسلام سے دور ہوجاؤ گے۔اسلام کے تمام ارکان یا تو الله تعالیٰ کے کسی نبی کی سنت ویادگار ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی نیک ومجبوب بندہ کی سنت ویادگار ہیں۔ اس کئے اللہ والوں سے محبت کر واور ان سے قریب رہوتا کہ اللہ تعالی اپنامقرب بندہ ہونے کا شرف نصیب خوب فرمایا سرکا راعلی حضرت رضی الله تعالی عنے -مومن ان کا کیا ہوا اللہ ان کا ہوگیا کافران ہے کیا پھرا اللہ ہی ہے پھر گیا درودشريف: امہات المومنین کے لئے پردے کا حکم بخاری ، ج ا ، ص ۱۵۸ ورمسلم حصرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنفر مات عيس كديس في مجبوب خدارسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت ميس عرض كميا: يارسول الله سلی اللہ تعالی ملک والک وسلم آپ کی خدمت میں ہرطرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اور سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم از واج مطہرات ( معنی آپ کی بیویاں ) بھی موجود ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اپنی بیویوں کو پر وہ کرنے کا حکم فرمادیں۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کونازل فرمایا وَإِذَاسَ ٱلْتُمُو هُنَّ مَنَاعًا فَسُنُلُو هُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابِ ما يعنى اور جبتم امبات الموشين عاستعال رنے کی کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہرے مانگو۔ (پہم،رکوعم،تاریخ انتفاء،ص ١٩٧) 

پر هنااورنه بی اس منافق کی قبر پر کھڑا ہونا۔ (تاریخ الحلفا میں ۱۹۸)

# منافق مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنامنع ہے

م انسوار البيان المديد مديدها ٢٠٥ المديد مديد انسان المديد المان المديد المديد

عبدالله بن الی منافق جب مراتواس کے گھر والوں نے رسول الله سلی الله تعالی علیه والہ وسلم کواس منافق مسلمان الله علی و بابی ، دیو بندی تبلیغی ، غیر مقلد ، منافق مسلمان ہیں ) کی نماز جناز ہ پڑھانے کے لئے بلایا حضر تعرفاروق اعظم رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں اس وقت و ہاں موجود تھا اور میں نے رسول الله تعالی علیه والد وسلم کی شان اقدس میں سے عرض کیا کہ عبدالله ابن ابی تو بڑا تخت وشمن خداور سول اور منافق تھا اور آپ سلی الله تعالی علیه والد وسلم کی شان اقدس میں بڑی برائیاں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمرفاروق اعظم رسی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ خدائے تعالی کی قتم اجھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بیآ یت کر بحد نازل ہوئی۔ و لَا تُصلِ علی اَحدِ مِنْ هُمْ مَاتَ اَبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَی قَبْرِ ہ (پ، رکوع عن نماز نہ لیمی الله تعالی علی والدو ہم جسی نماز نہ لیمی الله تعالی میں سے کوئی مرجائے تو اس شخص پر بھی بھی نماز نہ لیمی الله تعالی علیه والدو ہم! جب ان منافقوں میں سے کوئی مرجائے تو اس شخص پر بھی بھی نماز نہ لیمی الله تعالی علیه والدو ہم! جب ان منافقوں میں سے کوئی مرجائے تو اس شخص پر بھی بھی نماز نہ الله علیہ والدو ہم! جب ان منافقوں میں سے کوئی مرجائے تو اس شخص پر بھی بھی نماز نہ الله علیہ والدو ہم الله علیہ والدو ہم! جب ان منافقوں میں سے کوئی مرجائے تو اس شخص پر بھی بھی نماز نہ الله علیہ والدو ہم الله علی والدو ہم الله علیہ والدو ہم الله علی والدو ہم الله علیہ والدو ہم الله والدو ہم الله علی والدو ہم الله والدو ہم والله والدو ہم والله والدو ہم والله والدو الله والدو الل

اے ایمان والو! وہابی، دیوبندی جلیفی، غیر مقلداور شیعه، رافضی وغیر ہم بیسب کے سب منافق اور کافر
ہیں۔ ان سب کے باطل عقیدے اور گندے نظر ہے ان کی کتابوں میں آج تک موجود ہیں۔ جن کی بنیاد پر علمائے
عرب وجم اور بزرگان دین نے ان سب کو کافر ومر تدکہا اور اپنی کتابوں میں لکھا۔ امام اہلسنت سرکا راعلیٰ حضرت امام
احد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ آئی عند نے حسام الحرمین شریف میں اور خلیفہ اعلیٰ حضرت، شیر بیشہ سُنت، مولانا
حشمت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے الصوارم الہند میں ۔ اور بھی بہت سے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں۔

ان بدعقیدوں اور منافقوں کی کفری عبارتوں کی وجہ سے ان پر کفر کا فتو کی صادر فرمایا ہے۔ جس کا جی جا ہے ان کتابوں
کا مطالعہ کر لے۔ اس لئے ہم ایمان والوں پر فرض ہے کہ ہم ایمان والے کسی بھی منافق مسلمان، بدعقیدہ شخص کی نماز جنازہ
ہرگز ہرگز نہ پڑھیں بلکہ شریک تک نہ ہوں اور نہ اس کی قبر پر جا نمیں ور نہ ایمان وعقیدہ جاہ و بربادہونے کا خطرہ ہے۔
حضر اس ! ہرتعلق اور رشتہ ایمان کے تعلق اور رشتہ سے قائم ہوتا ہے اور جب ایمان ہی نہیں تو رشتہ داری اور
برادری کا اسلام میں کوئی مقام وجگہ ہی نہیں ہے جیسا کہ بیان کی گئی آیت کریمہ سے صاف طور پر ظاہرا ور ثابت ہے۔

انوار البيان المديد و مديد المديد ال حضرت عمر فاروق اعظم كافيصله منافق كے حق ميں قتل ہے بشرنای ایک منافق ملمان تھااس منافق کا (ایک تلواریاایک زمین کے بارے میں) ایک یہودی ہے جھڑوا ہوگیا۔لڑائی ہوگئی۔ يبودي نے منافق مسلمان سے كہا مير ساور تمہار بدرميان جولز ائى ہاس كافيصلہ محمصلى الله تعالى عليه داله وہلم ے کرالیں۔منافق نے پہلے بیرائے دی کہ ہم اپنافیصلہ کعب بن اشرف یہودی ہے کرائیں گے۔ یہودی کے بار باراصرار پر کہ محرصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے احجھا فیصلہ کرنے والا کوئی بیدا ہی نہیں ہوا ہے۔اس لئے ہم یہ فیصلہ محر صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم ہی ہے کرائیں گے۔منافق مسلمان باول ناخواستہ مجبور ہوکر راضی ہوگیا۔منافق مسلمان اور يبودي دونول ا پنامقدمه لے كر ہمارے آقامحبوب خداعاول ومنصف رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت اقدى میں حاضر ہوئے۔سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے معاملہ کی تحقیق کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا باہر نکل کر کہنے لگا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مجھے منظور نہیں ہے (ہائے افسوس منافق مسلمان تیری نماز وداڑھی پر۔ای طرح آج کے بھی بہت سے داڑھی ونماز والے منافق مسلمان ہیں جومحبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه واله دسلم پر طرح طرح کے سوال كرت نظرة تي س الغرض! منافق ملمان - قبر قبار میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس منافق کی شامت آ چکی تھی ۔ کہنے لگا محمد (سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم) نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا ہے۔اس لئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔منافق مسلمان اور یہودی! دونوں مراد مصطفے ،حصرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے در بارعدالت میں مقد مہ کیکر پہو نچے۔ یہودی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندك وبروساراوا قعد بيان كرديا كدائعم فاروق اعظم بي فيصله جوآب كے دربار ميس لايا گيا ہے۔ يه مقدمه آپ كے ني سى الله تمانى عليه واله وسلم كى خدمت ميں پہلے پيش ہوچكا ہے۔ اور آپ كے نبى سلى الله تعالى عليه واله وسلم فے

المعلى ال ببرے حن میں فیصلہ دیدیا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رہی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ جب میرے آتا سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا ہے تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہودی نے بتایا کہ پیخف جو (منافق)مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ نی صلی الله تعالی علیه داله وسلم کا فیصله مجھے منظور نہیں ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جو فیصله کریں وہ ہم کومنظور ہوگااس لئے ہم یہ فیصلہ آپ کے پاس لے کرآئے ہیں۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ٹھیک ہے۔ میں فیصلہ کردیتا ہوں بیفر ماکرآ باسے مکان میں تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکال کر باہرآئے اور منافق مسلمان کی گردن پرالیمی تکوار ماری که سرقلم ہوگیا اورار شادفر مایا جس شخص کومیرے پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس مخف کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ منافق مسلمان جب فل کردیا گیا تو اس منافق کے رشتہ دار دوسرے منافق سب ایک ساتھ جمع ہوکررسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاہ میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر فاروق (رضی الله تعالیٰ عنه) نے ایک مومن ، اور مسلمان کوتل کردیا تو حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا که عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) کسی مومن اور مسلمان کوتل نہیں کر سکتے ؟ مگر تمام منافقین مطالبہ کررہے تھے کہ عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ایک مومن اور مسلمان کوقل کیا ہاوراسلام میں قصاص ہے یعنی قتل کا بدله قل بتو آ قاصلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عذکو بلایا اور فرمایا اے عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) کیاتم نے کسی مومن اور مسلمان کوفل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے میرے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قشم میں نے کسی مومن اور مسلمان کوقتل نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اس مخص کو آل کیا ہے جو بد کہتا ہے کہ مجھے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کا فیصلہ منظور نہیں ب-ائة قاصلى الله تعالى عليه والدوسلم ميس في آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم كا فيصله فه ما نن والے كوتل كيا ہے-بس اسى وقت الله تعالىٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کی تا ئیدوحمایت میں اس آیت کریمہ کونازل فرمایا۔ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمُ (پ٥، ركوع ٢) يعني ارجوب تہارے رب تعالیٰ کی قتم وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تہمیں حاکم نہ تعلیم كركيس - (تفيرخازن، جابس ٢٨١ بقيركبير، جسم ٢٨٨ بقير جلالين دصاوى، تاريخ الخلفاء، ص٠٠٠)

انوار البيان المديد و الموان المديد و الموان المديد و الموان ال نائب فاروق اعظم مجدد اعظم امام احدرضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات يب-وتمن الم يه شدت يجيج طحدوں کی کیا مروت میجئے غيظ ميں جل جائيں بے دينوں كے دل یار سول الله کی کثرت سیجے درود شريف: حضرت عمر کے سبب رمضان کی رات میں کھانا، پینا حلال ہوا اسلام سے پہلے تمام شریعتوں میں روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا، بینا اور بیوی کے قریب جانا عشاء کی نماز تك جائز تھا۔ بعد نماز عشاء يہ ساري چيزيں رات ميں بھي حرام ہوجاتي تھيں۔ يہ مابندائے اسلام ميں بھي باقي رہا۔ ایک مرتبدر مضان شریف کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی سے قربت اختیار کرلی مگر پھر بہت نادم اور شرمندہ ہوئے۔ایے محبوب آقامشفق ومہربان نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بارگاہ کرم وبخشش میں حاضر ہوئے اور بیوی ہے قربت کا واقعہ بیان کیا تواس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کونازل فرمایا۔ أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ اللي نِسَآئِكُمُ ( ب، كع ) یعنی روزوں کی راتوں میں تمہاری عورتوں کے پاس جانا (بعنی اپنی بیوی سے) قربت اختیار کرنا تمہارے لتے حلال ہوگیا۔ (تاریخ الخلفاء بص ١٩٩) حضرت عائشه صديقه يرلكائي كئي تهمت كوباطل قرارديا ام المومنين حضرت عا تشصد يقدر من الله تعالى عنها يرجب تهمت لكائي كئ تومجوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے مشورہ فر مایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت تورييس عرض كيا كه یارسول الندسلی الله تعالی علیه والدوسلم آپ صلی الله تعالی علیه والدوسلم کابیز تکاح کس نے کیا تھا؟ آقاصلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر ما یا الله تعالی نے اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے عرض کیا که یارسول الله صلی الله تعالی علی والک وسلم کیا  انواد البیان المنتقالی علیه والدوسلم بیخیال کرتے ہیں کہ آپ کرب تعالی نے آپ کے بیوی عائشہ مضائل و نسائل المسلم اللہ تعالی عنها)

السیان والزام ہو چھپایا ہوگا (بیمکن ہی نہیں ہے) اللہ تعالی کی قتم حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالی عنها) پر بیسب کچھ بہتان والزام ہو اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک ہے نکلے تھے۔ اللہ تعالی طرح اور انہیں الفاظ کے ساتھ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک ہے نکلے تھے۔ اللہ تعالی فی قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرمایا۔

سُبُحَانَكَ هَلَا بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ 0 (پ١١٠ركو١٨)

ترجمہ: الہی پاکی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔ (تاریخ اُخلفاء بس ۱۱۹) (کنزالایمان) حضرات! مفسر کبیر علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنی حریفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکیس مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید وموافقت میں آیات قرآنی کا نزول فرمایا۔ (تاریخ الحلفاء بس ۱۹۸)

حضرت عمرفاروق اعظم كے فضائل ميں احادیث كريمه

حضرت عمر کالقب، فاروق (۱): حضرت ایوب بن موی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آ قارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا:

اِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ وَهُوَ الْفَارُوُقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيُنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ 0 العنى بِشَك الله تعالى نے حق كوعمر كى زبان پر جارى كرديا ہے اور عمر كے دل ميں حق كوفقش كرديا ہے اوروہ، فاروق بيں ۔اللہ نے ان كے ذريعے حق وباطل كے فرق كوواضح كرديا ہے۔

(ابوداؤد، ج٢، ص٥٥، مفكوة وص٥٥، طبقات ابن سعد، ج ام ٥٨، مدارج النبوة ، ج٢، ص ٩١٥)

(۲) محدث كبير حضرت علامه جلال الدين سيوطى رضى الله تعالى عنة تحرير فرمات جيں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند ايمان لائے تو حضور جان نور رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كومكان كے اندر حجيب كرنماز پڑھتے ہوئے ديكھا (بعض علماء فرماتے ہيں كه حضرت عمر فاروق كے ايمان لانے كی خوشی ميں الله تعالى كى بارگاہ بيس دوركعت نماز شكران اداكيا) تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے عرض كيا۔ يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم إلى يا ہم حق پر ميں جو تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ بے شك ہم حق پر جيں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ بے شك ہم حق پر جيں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے فرمايا كہ بے شك ہم حق پر جيں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے

\*\*\*\*

المرانسواد البيان المديد و و المران المديد و المران المديد و المران المر عرض کیا پھرید پوشیدگی اور پردہ کیوں؟ نؤ حضور سرایا نور سلی اللہ تعالی علیہ دالد بنلم نے فر مایا اے عمر فاروق تمہاری قوم علی الاعلان کعبہ میں جھ کونماز نہیں پڑھنے دیتی ہاس لئے میں مکان کے اندر چھپ کراپنے رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سب مسلمان دوسفیں بنا کر نکلے۔ایک صف میں حضرت امیر حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف میں میں خود تھا اور اسی طرح ہم سب غلامان مصطفے سلی الله تعالی علیه واله وسلم صفول کی شکل میں متجدحرام میں واخل ہوئے۔ کفار ومشرکین نے مجھے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان سب کو بہت صدمہ ہوا۔ای دن محبوب خدامشفق ومہریان نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق ، کا لقب عطا فر مایا۔ اس کئے کہ حضرت عمر رض الله تعالى عند ك ذر بعد اسلام ظاہر ہو گيا اور حق و باطل كے درميان فرق واضح ہو گيا ملخصاً (تاريخ الخلفاء بس١٨٩) حضرت عمر فاروق کے خوف سے شیطان بھا گتاہے ( m ) ام المومنین حضرت عا مُشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جمارے سر کا رمصطفیٰ کریم صلى الله تعالى عليه واله وسلم في قرمايا: إِنِّي لَا نُظُرُ إِلَى شَيَاطِيُنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ 0 لیعنی ہے شک میں دیکھر ہا ہوں کہ جناتوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان دونوں حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ڈرے بھا گتے ہیں۔(مکلؤۃ بس٥٥٨) (٣) حضرت امام بخاری رحمة الله تعالی علیه اپنی تھیج کی کتاب المناقب میں حدیث شریف نقل کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا: اے خطاب کے بیٹے؟ اس ذات پاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ مَالَقِيُكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَّاقَطُ إِلَّاسَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجَكَ 0 لِينى شيطان اسراه يزمين آتا ہے جورات مصرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کا ہوتا ہے۔ (بخاری شریف،جا ہم،۵۲) اے ایمان والو! بیں رکعت نماز تراوح کی جماعت خدائے تعالیٰ کے دوست پیارے مصطفےٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مراد و د عااور شیطان مردود کے دشمن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فر مایا۔ تو ٹابت بیہوا کہ بیں رکعت تر اوت کے کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کرنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ  المديد السيان المديد ال کی سنت مبار کہ ہے اور غیر مقلدین و ہائی کہتے ہیں کہ ہیں رکعت تر اور کا کی جماعت رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی حدیث سے ٹابت نہیں ہے۔اور ہیں رکعت تر اوت کی جماعت تو عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) نے شروع کی ہے اور ہم اہل حدیث ہیں۔ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ ای لئے ہم غیرمقلداہل حدیث کہلانے والے بیس رکعت ر او ی نہیں راحتے ہیں۔ حضرات! مذکورہ حدیث شریف جو بھے بخاری کی ہے۔اس کو بغور ملاحظہ فر مالیں انشاءاللہ تعالیٰ اہل حدیث کہلانے والوں کا حدث ونایا کی ظاہروثابت ہوجائے گی۔ حدیث شریف: رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے الله تعالیٰ کی قتم کھا کر فرمایا که شیطان اس راه پرجبیس آتا ہے جوراسته عمر فاروق (رسی اللہ تعالی عنہ) کا ہوتا ہے۔ (میح بخاری، ج ابس ۵۲۰) اس حدیث مبارک نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ غیر مقلدین اہل حدیث کہلانے والے شیطان ہیں۔ اس حدیث شریف کو بغورس لیں اور یا دکرلیں اور جب کوئی غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والا تحض مل جائے تواس کے سامنے اس حدیث شریف کو بیان کریں تا کہ حق وہیج ظاہر ہوجائے اور باطل وجھوٹ''عیاں ہوجائے۔ الله تعالیٰ غیرمقلدوں وہابیوں کے شروفتنہ ہے محفوظ رکھے آمین ٹم آمین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے عمر مجھے سے ہیں اور میں عمر سے ہوں (۵): عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی الله تعالی عند تحريفر مات جي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا عمر بامن است ومن باعمرم وحق باعمر است ہرجا كه باشد \_ لينى عمر فاروق مجھے ہيں اور ميں عمر فاروق سے ہوں اور عرجس جگہ ہوتے ہیں جق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ (مدارج النوة، جمع، مهم) اكر باب نبوت كھلا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے (٢): ہارے آتارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم آخری نبی ہیں اورآپ سلی اللہ تعالی علید والدوسلم نے فرمایا ہے کلا نبِعی بَعْدِی لیعنی اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگااورارشاوفر مایا لَـوُ كَـانَ بَـعُـدِى نَبِيّ لَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابُ يَعِيٰ الرمير \_ بعدكونى نبي موتاتو عمر ابن خطاب ني بوت\_ (زندى:ج،٢٠ص٥٠، المحدرك:ج،٢٠ص،٥٥، مقلوة: ص٥٥٨) الله اكبر! كياشان وعظمت بحضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندكى كدا أكر ميرب پيارے نبي 

المرا البيان المعمد و و و المران المعمد و المعمد خاتم الانبيا وسلى الله تعالى عليه والدوسلم كے بعد باب نبوت كھلار ہنا تؤ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نبي ہوتے۔ حضرت عمر فاروق امت کے محدث ہیں ( ) : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے فر مایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ فَإِنْ يُكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ 0 يعنى ميرى امت ميں أكر كوئى محدث بي ووه عمر ہيں۔ ( بخارى: ج، ا: ص ٥٦١ مقلوة: ص ٥٥١ مدارج النيوة: ج، ٢: ص ٩١٥) محدث کے کہتے ہیں (۱): حضرت علامه ابن حجر فئے الباری میں رقمطراز ہیں کہ-محدث وو محض ہوتا ہے جس کومن جانب اللہ الہام کیا جائے۔ عالم بالا سے جس کے ول میں حقائق کوالقا کیا جائے، بغیرارادہ اورقصد کے جس کی زبان، حق کی ترجمان بن جائے یعنی اس کی زبان سے جوبات نکلے وہ حق اور سے ہو۔ حفرات! ایسے جامع الکمالات شخصیت کومحدث کہتے ہیں۔ (٢) مفسر كبير حضرت علامه جلال الدين سيوطي رضي الله تعالى عنه تاريخ الخلفاء: ص ١٩١ پرتحرير فر ماتے ہيں كه رسول اعظم معلم معظم، نبی محتر م سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی خدمت نور میں صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا کہ یارسول الندسلی الله تعالی علیک والک وسلم محدث كيسا موتا ہے؟ تو سركار صلى الله تعالی عليه والدوسلم نے فر مايا كه جس كى زبان سے فرشے بات کریں ایسا مخف محدث ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی دین داری (۸): حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ آ فتآب نبوت، ما ہتاب رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم نے فر مایا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جارہے ہیں وہ سب لوگ قیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قیص اس کے سینہ تک ہے اور کسی کی قیص اس سے پکھرینجے ہے۔ وَعُرضَ عَلَى عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيُصٌ اِجْتَرَّتُ قَالُوا فَمَا أَوَّلُتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ، اَلدِّينُ 0 لیعنی جب حضرت عمر فاروق کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیص اتنی کمبی تھی کہ وہ قبیص زمین پر تھسٹتی جار ہی تھی ، اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تؤ سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا۔ دین ۔ ( بخارى ، ج ا م ٨ مسلم مشكوة شريف: ص ٥٥٤ ، تاريخ الخلفاء: ص ١٩٣) اے ایمان والو! اس حدیث شریف ہے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دين وتقوي بهت زياده اور بلند تها\_ 

انواد البيان المورات عمر فاروق كاعلم (9): حضرت عبدالله بن عمر بنى الله تعالى عنها على المول المول المنفق و المعلم (9) علم ما يا كه مين الله تعالى عنها بي وده و في المول المو

حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) کودے دیا۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنه من فحد مت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا بعلم ۔ (بخاری، جابس ۱۸ مسلم: ج، ۲س ۲۰ ۲۰ تارخ الحلفاء بس ۱۹۱)

اے ایمان والو! رسول الله سلی الله تعالی علیه والد وسلم نے اپنا بچا ہوا دود ه حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کو پلاکران کے سینہ کوعلم ومعرفت کا مدینہ و گنجینہ بنادیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جودود دھا ہے محبوب و مہر بان نجی ضلی الله تعالی علیہ والد وسلم سے بیا تھا اس دود ھا کا حق اپنی زندگی کے آخری کھا ت تک ادا کرتے رہے اور صحابہ کرام رضی الله تعالی علیہ والد وسلم اور منافقوں کو قتل کیا اور ان کے حق میں سب سے زیادہ آپ کی ذات نے دشمنان مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ والد وسلم اور منافقوں کو قتل کیا اور ان کے حق میں قبر الہی بن جایا کرتے تھے۔

وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام

درودشريف:

## اللدتعالى بروز قيامت سب سے پہلے حضرت عمر سے مصافحہ فرمائے گا

(۱۰) ابی ابن کعب ہے روایت ہے کہ محبوب خدار سول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ بروز قیامت

الله تعالی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندے سلام فرمائے گا اور مصافحہ کرے گا اور حضرت عمر

فاروق رضی الله تعالی عنه کا با تھ پیڑ کر جنت میں داخل کرےگا۔ (ابن ماجه بس ۱۱، عائم ، تاریخ الخلفاء بس ۱۹۳)

جب تك حضرت عمر بين اسلام مين فتنه وفسادنېين بهوگا(۱۱) : حضرت عثان بن مظعون رښي الله تعالى عنه

فرماتے ہیں کہ ہمارے مدنی آ قارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندی جانب اشاره

فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ بیدو مخفل ہے جس کی وجہ سے فتنہ وفساد کے دروازے بند ہیں اور جب تک وہ زندہ رہیں

انسوار البيان المعدم معدم اس المعدم ا گے اس وقت تک تم لوگوں کے درمیان کوئی شخص پھوٹ اور فتنہ وفساد نبیں ڈال سکے گا۔ (امز ار،تاریخ الخلفاء بس ۱۹۳) اے ایمان والو! آج کا ماحول اتنا خراب و برباد ہو چکا ہے کہ کوئی جگہ اور کوئی مکان بھی فتنہ ونساد سے محفوظ نہیں نظرآتے ہیں حتیٰ کہ اسلام وایمان کی جگہیں اللہ تعالیٰ کا گھر مسجدیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا گھر مدر سے بھی فتنہ وفساد کی آ ماجگاہ بن کررہ گئے ہیں۔الا ماشاءاللہ تعالیٰ حضرات! ضرورت بحضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىءنه كے سى سىچ نائب وغلام كى ، جومسلمانو ل كوصراط متنقيم پرگامزن کردے اور سلمانوں کے درمیان فسادو پھوٹ ختم کرے سلمانوں کوایک اور نیک ہونے کا موقعہ فراہم کردے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے رحمٰن ورحیم رب تعالیٰ! ہماری دعاؤں کوشرف قبول عطا فرما، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا اور آپ کے جاشار خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اور جمارے پیراعظم حضورغوث اعظم اور ہمارے پیارےخواجہ حضورغریب نواز اور ہمارے مرشد اعظم حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا و مفتى اعظم مصطفىٰ رضا اور ہمارے شیخ تیرے ولی حضور بدرملت رضی اللہ تعالی عنہما جمعین کا صدقہ وطفیل سی مسلمانوں پر رحم فر ما، کرم فر مااور ہمارے آپس کے اختلاف وانتشار کو دور فر ما کر ہم غلامان غوث وخواجہ اور رضا کو دین وسنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی برخلوص خدمت کی تو فیق نصیب فر مادے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت عمر فاروق کی محبت وعداوت (۱۲): حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جارے پیارے آ قانبی رحمت وبرکت صلی الله تعالی علیدوالدوسلم نے فرمایا مَنْ أَبُغَضَ عُمَرَ فَفَدُ أَبُغَضَنِي وَمَنُ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدُاَحَبَّنِيْ 0 يعني جس مخض نے عمر فاروق (رض الله تعالی عنه) سے بغض وعداوت رکھااس مخض نے مجھ ے بغض وعداوت رکھااور جس مخص نے عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے محبت والفت کی اس مخص نے مجھ سے محبت کی۔ (طرانی شریف، تاریخ الخلفاء بس ۱۹۴) اے ایمان والو! اس حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ مراد مصطفے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء خامقام ومرتبهك قدر بلنداو عظيم ہے كه الله كے حبيب امت كے طبيب مصطفیٰ كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم فمر ماتنے ہيں كه عمر فاروق رضى الله تعالى عنه ہے بغض وعمنا وركھنا مجھ ہے بغض وعمنا در كھنا ہے اور عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ہے محبت والفت کرنا مجھ سے محبت والفت کرنا ہے۔ حضرات! رافضی، شیعه، بو ہرے وغیرہ جولوگ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے بغض ورشمنی 

انواد البيان إمران كى شان ميں بيہوده الفاظ بولتے نظر آتے ہيں گوياوه لوگ مجبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الله تعالى عنه سے بغض ودشمنى كا صله و بدله نار جہنم ہے تو ظاہراور ثابت الله عنه الله تعالى عنہ سے بغض ودشمنى ركھنے والے رافضى ، شيعه اور بو ہرے سب كے سب ادر دوزخ كے حقد اراور جہنمى ہيں۔

حضرت عمر فاروق کے لئے اسلام رویا (۱۳): ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ہمارے سرکاررسول الله سلی الله تعالی علیہ الله ملے متھے کہ عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) کے وصال پر اسلام روئے گا۔ (طرانی شریف، تاریخ الطفاء: ۱۹۳۳)

فضائل حضرت ابوبکراور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی دشمنی کفر ہے

(۱) حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے محبوب و مقبول نبی سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا حُبُّ اَبِی بَکَرٍ وَّعُمَرَ مِنَ الْلاِیُمَانِ وَبُعُضُهُ مَا کُفُرٌ 0 یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق (رضی الله تعالی عنها) کی محبت ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے۔ (جامع صغیر:ج،اص،۱۳۱)

حضرت ابوبكرصديق،حضرت عمرفاروق كى محبت بخشش كاسامان ہے

(۲) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنظی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنفرماتے ہیں کہ میں نے محبوب خدار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے عرض کیا ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم قیامت کب قائم ہوگی ؟ تو سرکا رصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا اے انس رضی اللہ تعالی عندی کے کیا تیاری کی ہے تو ہیں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت نور ورحمت میں عرض کیا کہ میرے پاس قیامت کے دن کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں ، ایک تیاری میں نے قیامت کے دن کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں ، ایک تیاری میں نے قیامت کے دن کے لئے کررکھی ہے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا اے انس (رضی اللہ تعالی عند والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے محبت کرتا ہوں تو میں کے ساتھ ور ہوگے۔

حصرت انس رسی الله تعالی منفر ماتے ہیں کہ اس فر مان ذیشان کوئن کر میں بڑا خوش ہوا کہ میں اپنے آقا سلی انشرتهانی علیه واله دسلم ابو بکرصد این اور حضرت عمر فاروق رشی انشدتعانی عنها ہے محبت رکھتا ہوں ۔اوران کی محبت کی وجہ ہے امید ہے کہ قیامت کے دن میں انہیں کے ساتھ رہوں گا۔ (ازالة الفائن، ابس، ١٤٤) حصرات! معلوم ہوا کہ حصرت ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت وعقیدت بخشش ونجات کاسامان ہے۔ مولی علی کا قول ابو بکرصدیق اور عمر فاروق کے فضائل میں (٣) حضرت سوید بن غفله رښی الله تغالی عنه فر ماتے ہیں که حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی الله تعالی عنه مسجد شریف کے منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا: حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق اعظمے رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہی صحف محبت کرے گا جوموس متقی ہو گا اور ان دونوں ہے وہی مخف بغض ورشمنی رکھے گا جو فاجر وید بخت ہوگا۔ اور حضرت مولی علی شیر خدار منی الله تعالی عنفر ماتے ہیں الله تعالیٰ کی قشم حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی بیشان وعظمت تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رہنی اللہ تعالی ءنہ موشین ضعفاء پر نرمی فر ماتنے اور مظلوموں کے مددگار تھے اور ظالموں پر سخت تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنداسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان ہے اسلام کو عزت دی۔ (این جوزی:ص۱۲۵) حضرت مولى على كاارشاد (٣) حضرت مولیٰ علی شیر خدار منی الله تعالیٰ عنہ ہے کئی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کی شان وعظمت کے متعلق دریا فت کیا تو حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عند نے فر مایا حضرت ابو بمر صديق اور حضرت عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عنها دونول مدايت كامام تتصوه دونول اصلاح كرنے والے اور كاميا بي عاصل كرنے والے تھے، وہ دونوں دنیا ہے اس طرح تشریف لے گئے كشكم سرند تھے۔ (طبقات ابن سعد:ج:٣٠٠٥) مولی علی کا فر مان ابو بکر وعمر فاروق امت میں سب سے بہتر ہیں ۵) سرچشمهٔ ولایت ابوالحن والحسین حضرت مولی علی شیر خدار ضی الله تعالی عنبم فر ماتے ہیں که۔ \*\*\*\*\*\*\* انواد البيان مور البيان مور مور البيان مور مور البيان مورد البيان ال

## حارول ياركى فضيلت

## ابوبكرصديق كى نگاه ميں عمر فاروق

(۷) افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه كى نگاه ميں حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كا كميا مقام و درجه ہے بغورساعت فرما ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کواس طرح پکارا۔ یَا خَیْرَ النَّاسِ بَعُدَدَ مِسُولِ اللَّهِ بِعِنی اے رسول الله تعالی علیہ والدوسلم کے بعد تمام انسانوں میں بہترین! اس بات کوس کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا اے عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) میں نے اپنے مشفق ومہر بان نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کوتمہارے بارے میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ۔

مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٌ مِّنُ عُمَرَ 0 يَعِيْسُورِجَ كَى اليَضْحُض پِرطلوع بَهِيں مواجو عمر فاروق (رضی اللہ تعالی عند) سے بہتر ہو۔ (مقلُوة بس:۵۵۸)

## مولیٰ علی کی نظر میں شان عمر فاروق

(۸) حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ نیکوں کا ذکر کروتو حضرت عمر فاروق اعظم (رضی الله تعالی عند) کو بھی فراموش نہ کرو کیوں کہ بچھ بعید نہیں کہ ان کا ذرخی الله تعالی عند) کا ذکر کر واور حضرت عمر فاروق اعظم (رضی الله تعالی عند) کو بھی فراموش نہ کرو کیوں کہ بچھ بعید نہیں کہ ان کا قول الہام ہواور فرشتے کی زبانی بیان کررہے ہوں۔ (طبرانی شریف، تاریخ الخلفاء: ص:۱۹۵)

م انسوار البيان إلى مديد مديد مديد المام المديد مديد الأروق التم المام المديد مولیٰ علی کوعمر فاروق کی بات بہت پسندھی (9) حضرت مولی علی شیر خدار منی الله تعالی من فر ماتے ہیں کہ مجھے رسول الله مسلی الله تعالی علیه والدوسلم کے اقوال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم (رضى الله تعالى عنه) كے اقوال سب سے زیادہ عزیز اور پسند ہیں۔ (تاریخ التلفاء بس: ١٩٥٠) مولیٰ علی نے فر مایا عمر فاروق کی قبرروشن رہے (١٠) اميرالمونيين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كے دور خلافت ميں حضرت مولی علی شير خدار ضي الله تعالی عنه نے دیکھا کہ مجدوں میں قندیلیں جل رہی ہیں اور مجدیں روش ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی جارہی ہے تو حضرت مولیٰ علی شیرخدارضی الله تعالیٰ عندنے فرمایا اے عمرابن خطاب (رضی الله تعالیٰ عنہ) الله تعالیٰ تمہاری قبر کوروش ومنور کر دے جس طرحتم نے اللہ تعالی کے گھر مجدول کوروش ومنور کیا ہے۔ ( کنزالعمال:ج ۲۰۰، ص ۲۸۳، اسدالغاب:ج:۳۰، ص ۲۲۹) اے ایمان والو! حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عنه کے ارشادات و فرمودات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولی علی شیر خدار منی اللہ تعالی عند حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کوکس ورجہ حیا ہے تھے اور محبت کرتے تھے کہ صاف اور واضح طور پر دعا دیتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کوروشن ومنور کر دے اور یقبیناً حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی ذات پاک روش ومنورتھی اور آپ کے کارنا ہے اور خد مات روشن ومنور ہیں اور آپ کی قبرانورسر کارنوررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے گنبد خصر امیں روشن ومنور ہے اور رافضی ،شیعہ، بوہرے جوحضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعاتی عنہ کے دخمن اور گستاخ ہیں وہ سب مرتے ہی ان کا چېره خزېړ يعني بد جانور کې شکل وصورت ميں بدل جاتا ہے اوران کی قبرعذاب الهي کا گېواره اور دوزخ کې آگ کا گڑ ھابن جاتی ہے۔ بیسب عذاب وقہرحصرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وشمنی اور گستاخی کا نتیجہ ہے۔ حضرات! جن لوگوں کوشیعوں بوہروں کے برے انجام کا یقین نہ ہوان لوگوں کو جاہتے کہ کسی شیعہ، بوہرہ کی میت کود کی ہے اور اس کی قبر کو کھول کر حقیقت حال کا مشاہدہ کر لے جو پچھ بتایا گیا ہے اس سے بدتر معاملہ کا پت چل جائے گاالا مان والحفيظ الله تعالی اپنے امان و پناه میں رکھے۔ امین ثم امین۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan امام جعفرصا دق کی نگاہ میں ابو بکر وعمر فاروق (۱۱) باغ علی کے مہکتے ہوئے پھول سیدالسا دات حضرت امام جعفرصا دق رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ جو مخص حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عنه کو بھلائی کے ساتھ یا دنہ کرے تو ہیں ایسے شخص ہے بالکل بیز اراورا لگ ہوں (تاریخ الخلفاء: ص: ١٩٧) اس خدا دوست حفرت یه لاکھوں سلام ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے ایک سفینہ چاہے اس بخیکراں کے لئے

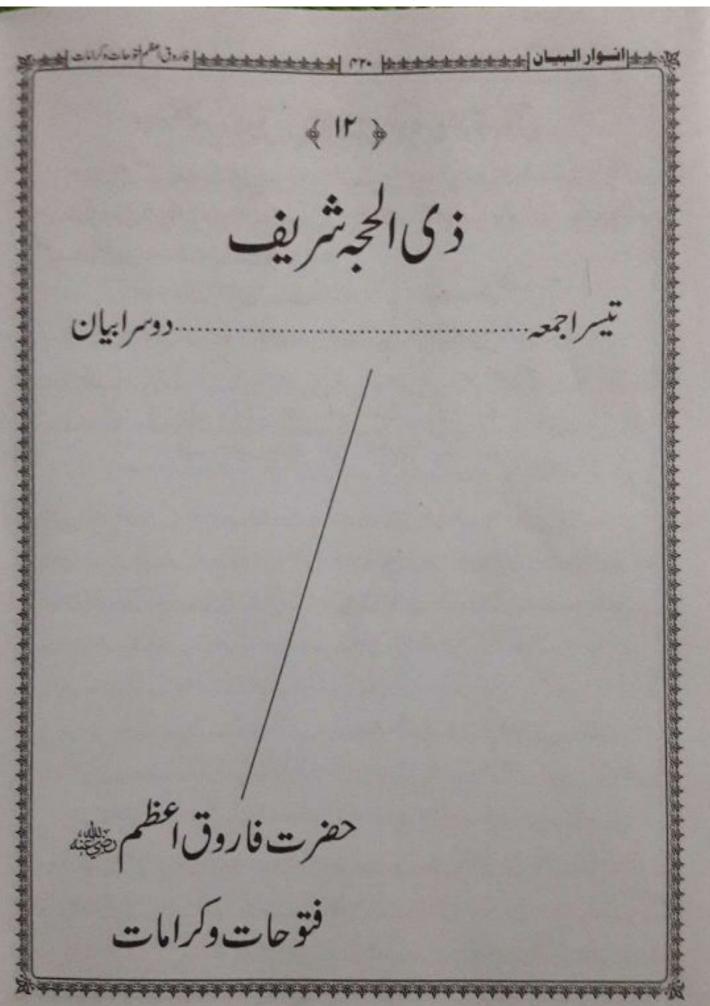

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



اعلان کیا کہ میں نے عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوخلیفہ مقرر کر دیا ہے اور ای میں تمہارے لئے بھلائی اور بہتری ہے تو بر ص کوچا ہے کدان کی اطاعت وفر مانبرداری کرے۔ (طبقات ابن سعد:ج: ٣٠: ص: ٣٠، تاریخ ابن ظدون: ج: ١٩٠١) حضرت عمر فاروق كى خلافت پراعتراض تمام صحابه پراعتراض ہے حضرت سفیان توری رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جس شخص نے بید خیال کیا کہ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند، حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها سے زیادہ خلافت ہے مستحق متھے تو اس مجف نے صرف ابو بمرصدیق اکبراور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها ہی کو خطا کارنہیں کھنبرایا بلکہ اس محض نے تمام مهاجرین و انصار صحابير ضى الله تعالى عنهم الجمعين كوخطا كارثابت كياب (تاريخ الخلفاء بم ١٩٧٠) خلافت فاروفي مين فتؤحات امیر الموسنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں شام ،عراق ،ایران ،مصر، اسکندرید، دمثق، حمص، اردن، بيت المقدس، فلسطين، بيسان، طبريه، خوزستان، جربيان ، طبرستان، آ ذر بانجان، خورسان، تکران،اور بلوچستان کے بھی بہت ہے علاقے فتح ہوئے۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی وسیع وعریض سلطنت كارقبقر يبأساز ح بائس لا كام بع ميل سے زيادہ تھا۔ ا یک عظیم جنگ: جنگ قادسه کا شار دنیا کی اہم ترین جنگوں میں ہوتا ہے۔قادسیہ عراق کا ایک بڑا اور خوبصورت شهرتھا۔امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالیٰ عند کی سر براہی میں چھتیں ہزار کالشکرج ارشہر قادسیہ کو فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ حضرت سعدابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه نے شہر قادسیہ پہنچ کریہاں کے حالات کے متعلق امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رمنى الله تعالى عنه كومطلع كيا\_حضرت عمر فاروق رمنى الله تعالى عنه نے حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه امير لشكر كوجواباً خطالكها كه الل فارس كى جنلى تيارى اور فوج كى كثرت كود مكيه كرير بيثان منه مونا \_ الله تعالى پے بھر ور رکھنا ، فتح ونصرت اسلام کی ہوگی ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مطابق چندمسلمانوں کا وفد بادشاہ فارس بیز دگرد کے عالیشان در بار میں پہنچا، بادشاہ فارس بیز دگرد بروا ظالم اورمتکبر بادشاہ تھا،مسلمانوں کے وفد کے امیر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنے باوشاہ فارس کے سامنے محبوب آ قارسول الله صلی اللہ تعالی علیه والدوسلم  ر بعث اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مبارک تعلیم کا ذکر کیا اور بادشاہ فارس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت چش کی اور فر مایا اے بادشاہ سن کے رہواور اگریے اور فر مایا اے بادشاہ سن کے اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہوتو جزیدادا کرواور اسلام کے وفادار بن کے رہواور اگریہ ورنوں با تیں منظور نہیں جیں تو ہمارے اور تہبارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔

بادشاہ فارس کو مسلمانوں کی حق و تی جاتیں بہت نا گوار لگیں اور جنگ کے لئے تیارہ وگیا۔

بادشاہ فارس نے رستم نام کے شخص کو کمانڈر بنا کرایک لا کھ بیس ہزار فوجیوں اور تین سوں ہاتھیوں کے ساتھ رستم کو جنگ کے لئے قادسیدروانہ کیا،رستم نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر قادسیہ پہنچ کر پڑاؤڈ الا۔

## جنگ قادسیہ کا واقعہ تفصیل طلب ہے

مختصریہ ہے کہ میدان میں دونوں فوجیں آئے سامنے ہوگئیں، شکراسلام میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوااور حق و باطل کا معرکہ شروع ہوگیا، تلواریں چلنے لگیں جسم کٹنے لگے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، کتناز بردست جملہ تھا کہ ایک دن میں دی ہزار کا فرقل ہوئے اور دو ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ چندروز تک جنگ ہوتی رہی وشن کے ہزاروں فوجی بارے گئے اور کا فروں کی فوج کا کمانڈرر شم بھی مارا گیا مسلمانوں کو اللہ تعالی نے شاندار فتح و کا میا بی عطاکی، تمام عرب کی نگاہیں اس جنگ قادسیہ پر لگی ہوئی تھیں اور سب سے زیادہ خود امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رہی اللہ تعالی عنہ تنظر سے مروز انہ جمور ہوتے ہی مدینہ طیب ہے باہر تشریف لاتے اور شہر قادسیہ کے راستے پر کھڑے ہوک قاصد کا انتظار کرتے۔

ایک دن معمول کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالی عندمد بینه طیبہ سے باہر قادسہ کے راستے پر
کھڑے تھے اور حالات کو جانے کے لئے قاصد کا انظار کررہ سے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہوکر آتا ہوانظر آیا
آپ اس شخص کے پاس تشریف لائے اور اس شخص ہے معلوم کیا تو پہنے چلا کہ وہ شخص شہر قادسیہ ہے آر ہا ہے اور وہ
حضرت سعدر شی اللہ تعالی مند کا قاصد ہے اور فتح و کا میابی کی خوشجنری لے کر آیا ہے۔ اس اونٹ سوارے امیر المومنین
حضرت میر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مند نے حالات پوچھنے شروع کر دیئے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالی نے
مسلمانوں کو شاندار فتح عطافر مائی ہے۔ امیر المومنین اس اونٹ سوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے، حالات
پرچھے جاتے شے اور وہ اونٹ سوار اونٹ پر جیشا جیشا تمام سوالوں کے جواب دے رہا تھا، وہ شخص اونٹ سوار بینیس
جان اتھا کہ جرے اونٹ کے ساتھ دوڑنے والی ذات اور سوال کرنے والی آستی کون ہے؟ جب مدینہ طیبہ جس داخل

انواد البيان المهد مد مده المدان المدهد المدان المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدان المدهد المد ہوئے تولوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوامیر الموشین کہہ کرسلام کیا۔ بیس کر قاصد ڈرے کا پینے لگا اورعوض کیااے امیر المونین! آپ نے مجھے بتایانہیں، مجھے آپ کی باد بی اور گتاخی ہوگئی ہے۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے بڑی سادگی اور بے تکلفی ہے فر مایا: میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی خدمت میں خط پیش کیا۔جس میں شاندار فتح و کامیا بی کی بشارت کھی ہوئی تھی۔ (ابن خلدون:ج:ابس؛۵۲۵) مدائن شير كي فتح شہر قادسیہ کی فتح کے بعدامیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امیرلشکر حضرت سعد بن البی وقاص رضی الله تعالی عند کوایران کے دارالسلطنت مدائن جانے کا حکم دیا۔ جب اسلامی فوج نے مدائن کی طرف رخ کیا توبادشاہ فارس بزدگردا پناشاہی محل قصرابیض جیموڑ کرحلوان کی طرف بھاگ گیا۔ مدائن اور کسریٰ کے حل میں جانے کے لئے بچے میں دریائے و جلہ حائل تھا ہشکراسلام کے امیر حضرت سعد دمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا نام کیکراپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا،حضرت سعدرضی الله تعالی عنہ کو دیکھ کرمجاہدین نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اس وفت حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه نے لشکراسلام ہے فر مایا: ڈرونہیں ،موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفُس أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذُن اللَّهِ كِتَبَّأُ مُّؤَّجِّلاً (٣٠، رَوع٢) ترجمه: اوركوني جان بي علم خدام نبيل عتى -سبكاوتت كهاركها ب- (كزالايمان) حضرات! لشكراسلام كي ہمت وطاقت اوراللہ تعالیٰ پرتو كل اور بھروے كابيعالم تھا كہ دريا ميں گھوڑے دوڑائے چلے جارہے تھے،اییامعلوم ہوتا تھا، گویاوہ زمین پرچل رہے ہیں۔ان کے دل ود ماغ سکون واطمینان ہےلبریز تھے، انهيس الله تعالى كي نصرت وتائيد پر پوراپورا بھروسەتھا، ان اسلامي فو جيوں ميں حضرت سلمان فارى اور ديگرا كابر صحابه كرام رضی الله تعالی عنبم بھی تھے۔ دریا کو یارکرتے ہی اسلامی لشکرنے جملہ کر دیا اور اسلامی فوج کسریٰ کے محل میں واخل ہوگئی۔ کسریٰ کا گل دنیا کے بچائیات میں شار ہوتا تھا اس تغیر میں روی اور یونانی فن تغییر کی تمام زاکتیں موجود تھیں۔اس کے بڑے بڑے گنبدمیلوں دور نے نظرآ تے تھے جنہیں دیکھ کرانسان جیران ہوتا کی کے حق میں حسین وجمیل ہرے بھرے باغات تھے، حضرت معد بن ابی و قاص رشی الله تعالی عنے کسریٰ کے عجا ئبات ونو اور کود کھے کر قر آن کریم کی ہے آیات پڑھیں۔ كَمْ تَرَكُوا مِنُ جَنَّتِ وَّعُيُونُ ٥ وَ زُرُوع وَّمَقَام كَوِيْمٍ ٥ وَنَـعُمَةٍ كَانُوا فِيُهَا فكِهِيُنَ ٥ كَذَا لِكَ أَوْرَثُنَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ٥ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَٱلْآرُضُ وَمَا كَانُوًا مُنْظِرِيْنَ ٥ (١٥٠، رَوع، ١٥) 

ترجمہ: کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشے اور کھیت اور عدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے۔ہم نے یول ہی كيااوران كاوارث دوسرى قوم كوكرديا، توان برآسان اورزيين ندروئيداورانبيس مهلت نددى كئى - (كنزالايمان) تسریٰ فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عندا وراسلامی لشکر کا کسریٰ کے خز انوں پر قبضہ ہو گیا جس میں تقریباً تمیں کھر ب دینار اور سونے جاندی کے برتن قیمتی جواہرات اور بہت سے سامان اور مال و دولت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا۔ كسرى پر فتح كى بشارت اوراس كے خزانوں پر قبضه كى خوش خبرى آقاكر يم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے دى تھى۔ لَتَفُتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرى يعنى يقيناتم كرى كخزانول كوفتح كروك ( بخارى: ج: اص: ٥٠٨) حضرات! امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دورخلافت میں کسری فتح ہوااور کسری فارس کے بادشاہ کالقب بھی تھا جہاں بے شارخز انہ، سونا، جاندی، ہیرے، جواہرات مدینه طیبہ میں لائے گئے اور بیت المال میں جمع ہوئے انہیں خزانوں میں شاہ ایران کسریٰ کا کنگن جوسونے کا تھا وہ کنگن بھی تھا۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے اس سونے کے تنگن کوحضرت سراقہ بن ما لک رضی الله تعالی عندکو پہنایا۔ (خصائص کبری:ج:۲:ص:۱۱۳) اور کسری با دشاہ کا تاج جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے بیتاج اور چمکتا ہوا شاہی لباس حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک اعرابی کو پہنا دیا۔ اس موقعه پرامیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے آسان کی طرف سراٹھا کرعرض کیا: یا الله تعالی ا تونے بیشاندار فتح و کامیابی اور شاہی خزانے این محبوب رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم اور حضرت البو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے زمانے میں نہیں عطافر مائے۔ حالانکہ وہ دونوں مجھے مجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ بیانعامات تونے مجھے عنایت فرمائے۔ یاالله تعالیٰ! میں پناه ما نگتا ہوں کہیں بیمبری آ ز مائش وامتخان نه ہور ہی ہو (ابن ظلدون: ج:اجس:۲۸۲،البدایہ والنہایہ: ج: ۲۵۰، صح بیت المقدس: حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حضرت عبیدہ بن جرّ اح رضی الله تعالی عنہ کوشام كے علاقة كو فتح كرنے كے لئے امير لشكر مقرر كيا حضرت عبيده رضى اللہ تعالى عنہ نے جب شام كے بہت سے علاقے ير تعنه كراياتوبيت المقدس كى طرف رخ كيا مرعيسائي مقابله نه كرسكے، عيسائيوں نے ہمت باركر صلح كى ورخوات پیش کی اور بیشر طرکھی کہامیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه خود بیت المقدس تشریف لے آئیں اور سلح نامدا ہے ہاتھ ہے تکھیں پھر ہم لوگ مجدافضیٰ کی جابیاں ان کے حوالے کردیں گے۔ حضرات! اصل معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے آ سانی کتاب انجیل میں لکھا ہواد یکھا تھا کی بیت المقدس کا 

ميح اورسچا وارث وه نيك مخض مو كاجوني آخر الزمال محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والديملم كاسچا جانشين اورخليفه موكا، پوند لگے کیڑے پہنتا ہوگا اور جب بیت المقدس پر فتے کے لئے آئے گا اور جب بیت المقدس میں داخل ہور ہا ہوگا تو سواری پراس کاغلام بیشا ہوگا اور وہ خودامیر المونین ہوتے ہوئے سواری کی رسی پکڑ کرچل رہے ہوں گے،ان نشانیوں کو و یکھنے کے لئے بیتمام حیلےاورشرا نطاعیسائیوں نے رکھے تھےاور بیتمام نشانیاں امیر المونین میں ویکھنا جا ہتے تھے۔ الغرض حضرت عبيده رضى الله تعالى عنه نے حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كى خدمت اقدس ميس مدينة طيب خطالکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر موقوف ہے آپ تشریف لے آئیں۔ جب خط در بارخلافت میں پہنچاتو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے حضرت مولی علی رضی الله تعالیٰ عنه اور دوسر سے صحابہ جواس وقت مدین طبیبہ میں موجود تھان ہے مشورہ کیا، حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیمشورہ دیا کہ آپ بیت المقدس ضرور جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے مدینة طبیبه میں حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه کواپنا نا ئب مقرر کیا اور تمام امور خلافت کی ذمہ داری سپر دکر کے تنہا اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدل کے لئے روانہ ہو گئے۔تمام مملکت اسلامیہ کے امیر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندایک اونٹ سواری کے لئے ، اونٹ پر دو تھیلے تھے، ایک میں جو کا آ ٹا اور دوسرے میں کچھ مجوری تھیں اور ایک یانی کامشکیزہ بھی ساتھ میں لیا۔ دنیائے اسلام کے بادشاہ کاکل سامان بی تھانہ فوج تھی نہ ہی خدام کا کوئی لشکر تھااور آپ جوقیص پہنے ہوئے تھاس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ صرف ایک غلام تھا چلتے وقت حضرت امیر الموشین نے بیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ایک منزل امیر المومنین اونٹ پرسوار رہیں گے اور غلام اونٹ کی ری پکڑ کر چلے گا اور دوسری منزل پر غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور امیر المومنین اونٹ کی ری پکڑ کر چلیں گے، جب بیت المقدس میں داخل ہونے کے قریب ہوئے اور بیت المقدس کے پاس پہنچے تو غلام کے اونٹ پر سوار ہونے کی باری تھی اور امیر المومنین اونٹ کی ری ہاتھ میں پکڑے آگے آگے چل رہے تھے یہ منظر جب عیسائیوں نے دیکھا کہ آتا پیدل اونٹ کی مہار پکڑ کرچل رہاہے اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہے تو عیسائیوں کو یقین ہوگیا کہ بیت المقدس كى جابيوں كاسجا وارث آر ہاہے اور جونشانياں انجيل ميں پرهي تھيں اينے ماتھے كى آتكھوں ہے امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىءندكي ذات ميس مشابده كرليابه حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو امیرلشکر حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت خالدين وليدرض الله تعالى عنهانے امير المومنين كا استقبال كيا اور امير المومنين حضرت عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عنه نے جب بیت المقدس میں داخل ہونا چاہاتو آپ سے عرض کیا گیا کہا ہے امیر المومنین یہاں اونٹ کی سواری کواچھا  ا اواد العبان المعان ا

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندای لباس وحال میں بیت المقدس میں واخل ہوئے محراب داؤ دعلیہ السلام کے پاس قر آن مجید کی تلاوت کی اور بارگاہ الہی میں دور کعت نماز پڑھی اور سجدہ شکرادا کیا، عیسائیوں کے بڑے بڑے بڑے پاور یوں نے امیرالمومنین سے ملاقات کی اور سلح نامہ لکھا گیا اس طرح بغیر جنگ وجدال کے بیت المقدس فتح ہوگیا۔ملحصاً۔ (البدایہ والنہایہ: جنگ میں ۱۰۱۰) نظرون جناص ۲۸۴)

ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام

درودشريف:

## حضرت عمر فاروق أعظم كاعدل وانصاف

غسانی با دشاہ جبلہ کے نام محبوب خدامحر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم نے خط لکھا اور اپنے قاصد حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ فر مایا ، خط کامضمون سے تھا۔

ائیان لانے کی طرف بلاتا ہوں اگرتم ایمان لے آئے تو تمہارا ملک تمہارے لئے باقی رہے گاباد شاہ جلہ ہمارے پیارے آ تا توسول اللہ مسلم اللہ تعالی علیہ والد بلم کا خط پڑھ کر عنیض وغضب میں آگیا اور غصہ سے کہنے لگا کہ میرا ملک کون پیارے آقار سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والد بلم کا خط پڑھ کر عنیض وغضب میں آگیا اور غصہ سے کہنے لگا کہ میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ میں خود مدینہ پر حملہ کر کے ان کو تباہ و ہر باد کر دول گا اور قاصد سے کہا کہ میری ہیہ بات اپنے پینچم بر اسلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم ) سے کہدوینا۔

X \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المهدم و و و ١١٥ المهد و الموار البيان المهد و و و المات المعدد ا حضرت شجاع رضى الله تعالى عن فرمات بيس كه جب ميس مدينه طيب ينتيج كررسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى خدمت اقدس میں جبلہ باوشاہ کی بات کو بیان کیا تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد پسلم نے ارشاد فرمایا باک مُلْکُهٔ لَعِنی اس کا ملك تناه وبرباد بوگا\_ الغرض جبلہ بادشاہ نے مسلمانوں ہے وشنی ظاہر کرنے میں کوئی کسریاتی نہیں رکھی مگراس کے باوجود اسلام کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھا اور بار بار کسی نہ کسی ہے اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں سنتا رہتا تھا حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے سیجے نبی اور برحق رسول ہونے کی نشانیاں بھی اس کے علم میں تھیں ،انصار حضرات کا مسلمان ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سیجے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کواپنے مکا نوں میں تھہرانا اور ان کی حفاظت وحمایت کے کئے جان و مال کوقر بان کرناان تمام معاملات کود کیچ کرجبلہ بادشاہ اسلام کے قریب ہوتا جار ہاتھااوروجہ میھی کہ جبلہ بادشاہ انصار ہی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا بالآخر جبلہ بادشاہ اسلام کے بہت قریب ہو گیااور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کوخبر جیجی که میں خود اسلام قبول کرنے کے لئے مدینه طیب حاضر ہور ہا ہوں۔ جبله بادشاہ پانچ سوآ دمیوں کے ساتھ جب مدینه طبیبہ کے قریب پہنچا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مدینہ طبیبہ سے باہرنکل کر جبلہ بادشاہ کا استقبال کیا، بڑی شان وشوکت اور شابانہ جلوس کے ساتھ جبلہ بادشاہ مدینه طیب میں داخل ہوا، جبلہ بادشاہ کی شان کے مطابق شاندار مہمان نوازی کا اہتمام ہوااور جبلہ بادشاہ کی آمد کی خوش ہے مدینه طبیبہ کی نورانی گلیوں اور کو چہ و بازار میں عید کی طرح فرحت وسرت نظراً تی تھی۔ حج کاز مانہ قریب تھاامیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہرسال حج کے لئے مكه معظمه تشريف لے جايا كرتے تھاس سال بھى جب حج كے لئے امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه روانه ہوئے تو جبلہ بادشاہ بھی ساتھر میں روانہ ہوا۔ جبلہ بادشاہ کی قسمت بی خراب تھی کہ مکہ شریف میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیاوہ اس طرح کہ جب جبلہ بإ دشاه كعبه معظمه كاطواف كرر باتها، حالت طواف ميں جبله بادشاه كى تنگى زمين يرتھشتى ہوئى جارہى تھى كەطواف کرنے والے ایک شخص کا قدم جبلہ ہا دشاہ کی لنگی پر پڑ گیا جس کی وجہ سے جبلہ با ذشاہ کی لنگی کھل گئی، جبلہ با دشاہ کو غصه آیا اوراس نے اس شخص کے منہ پرایک گھونسہ مارا کہ اس شخص کی ناک ٹیڑھی ہوگئی ،اس شخص نے بیہ مقدمہ امیر المومنين حضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالىءندكى بإرگاه عدالت ميس پيش كيا \_

مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کا عدل وانصاف کا فیصله ہرمسلمان کے لئے ہدایت کا

ہر چشہ ہے کہ بغیرتر دّواور بغیررعایت وحمایت امیر وغریب کے حق ویج فیصلہ کرتے ہوئے جبلہ بادشاہ ہے ارشاوفر مایا كتنهارے لئے دورائے ہيں، پہلايہ ہے كتم كسى طرح سے مدعى كوراضى كر كے منالوورند بدلدد يے كے لئے تيار ہو جاؤ - جبله بادشاه جوابيخ آپ كو بردى عزت وعظمت والاسمحقتا تفا،خلاف اميديه فيصله ن كرغضبناك موكيا اورمتكبرانه انداز میں کہنے لگا کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور مدعی ایک معمولی آ دی ہے۔ بادشاہ کالحاظ کئے بغیر آپ نے یہ فیصلہ سنادیا۔ امیرالمومنین عدل وانصاف کے با دشاہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اے جبلہ با دشاہ کا ن کھول کرس لو! کہاسلام حق وہیج اور عدل وانصاف کا مذہب ہے اور اسلام کے مقدس مذہب میں با دشاہ ورعابیاور امیر وغریب دونوں بکساں و برابر ہیں اورا گرکسی کوفضیات حاصل ہےتو تقویٰ اور پر ہیز گاری کی وجہ ہے۔ الله تعالى كاارشاد ياك إنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَكُمْ (ب٢٦، ركوع١١) یعنی بے شکتم لوگوں میں عزت وعظمت والا وہ ہے جو شخص متقی اور پر ہیز گار ہے۔ جبلہ بادشاہ حیران و پریشان ہوکر کہنے لگا کہ میں نے تو سیمجھا تھا کہ مسلمان ہوکر پہلے ہے زیادہ عزت و عظمت والا ہو جاؤں گا۔امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اسلام کے عدل وانصاف کا فیصلہ یہی ہے جس کی یا بندی ہرامیر وغریب، بادشاہ ورعایاسب پرضروری ہے،اس کےخلاف کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔اے جبلہ بادشاہ اگرتم کوا پنی عزت پیاری ہے تو مدعی کوراضی کر کے منالوورنہ مجمع عام میں بدلہ دینے کے لئے تیار ہوجاؤ۔ جبلہ باوشاہ نے کہا کہ پھرتو میں عیسائی ہو جاؤں گا۔امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اب اس صورت میں تیرے لئے اسلام کی سزااور سخت ہے کہ اسلام سے پھرنے والا مرتد ہوتا ہے۔ اور مرتد کی سزافل ہے۔ جلدآخر بادشاہ تھا ہرطرح کے حیلے بہانے جانتا تھا، بڑی ہوشیاری ہے کہا کدیس ایک رات تک کے لئے غورو فكركى مهلت حابتا ہوں۔امير المومنين رض الله تعالى عنەنے اس كومهلت دے دى جب رات ہوئى تو جبله بادشاہ حجيب كر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مکہ معظمہ سے فرار ہوکر قسطنطنیہ چلا گیااور نصرانی ہوگیا۔ (سرت صلبیہ ابن ہشام) اے ایمان والو! ہر دور میں امیروں اور دولت مندول نے غریبوں اور گرے پڑے لوگوں کو ذکیل وخوار سمجها ہےاور جب بھی اسلام کاحق و پچ پیغام بتایا جاتا ہے تو غریب تو بغیر حیلہ و ججت کے اسلام کے سامنے اپناسر جھا تا نظر آتا ہے مگر آج بھی امیروں اور دولت مندوں میں بیعادت نظر آتی ہے کہ اسلام کے حکم اور فیصلہ کے وقت طرح طرح کے حلے اور بہانے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔اللہ تعالی اپنے پناہ اور امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین 

# المران المهان المورد المهان المورد ا

مصر کا ایک آدمی حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عند کی خدمت اقد س بیس حاضر ہوا اور اس نے شکایت پیش کی کہ جھے مصر کے گورز کے بیٹے نے مارا ہے۔ امیر الموشین رسی الله تعالی عند نے فرمایا کہ وجہ کیا تھی ؟ اس شخص نے بتایا کہ بیس نے اور گورز کے بیٹے نے گھوڑ ا دوڑ ایا، میر اگھوڑ ا آ کے نکل گیا اور گورز کے بیٹے کا گھوڑ ا چھھے رہ گیا تو گورز کے بیٹے نے جھے کوڑ نے مارے اور کوڑ نے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ بیس بروں کا بیٹا ہوں اور بروں سے آگے جانے کی بیس بروں کا بیٹا ہوں اور بروں سے آگے جانے کی بیس اسے۔

امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عدجو عادل نبی سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے عادل خلیفہ تھے ، معر کے گورٹر کے پاس خط لکھا کہ فوراً تم اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوجاؤ۔ گورٹر اوراس کا بیٹا جب دونوں بارگاہ عدل وافساف بیس حاضر ہوگے تو عدل وافساف کے بادشاہ امیرالمونین رضی الله تعالی عند نے مصر کے گورٹر کے سامنے اس کے بیٹے کو مرزا دینے کے لئے اس مصری مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا اس بڑے بیٹے کو مارو! مصری شخف نے گورٹر کے بیٹے کو مارو! مصری شخف نے گورٹر کے بیٹے کوکڑ ہے نے اس مصری مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا اس بڑے بیٹے کو مارو! مصری شخف نے گورٹر کے بیٹے کوکوڑ ہے ہے خوب پیٹا، جب بدلہ پورا ہوگیا تو امیرالمونین رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا اس بڑے بیٹے کوکوڑ ہونے کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ کے باپ گورٹر کوچھی مارو کیوں کہ اس کا یہ بیٹا ہر گرظلم نہیں کرتا اگر اس کوا پنے باپ کے گورٹر ہونے کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس گورٹر کے بارگاہ عدالت میں عرض کیا کہ باپ نے بظا ہر میر سے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے نے ان کوآ زاد جنا تھا۔ مصری شخص نے بارگاہ عدالت میں عرض کیا کہ باپ نے بظا ہر میر سے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے اس کومعانی دی جائے اور جس ہے جھے بدلہ لین تھا میں نے اس سے بدلہ لیا۔ (کنزامیال:جہ:مورب ہے)

#### حضرت عمر فاروق نے اپنی پیٹھ پرسامان اٹھایا

 انواد البیان المواد البیان المدین کے بیار ہور ہا ہے اور انظار کرتے کرتے سوجا ئیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور عمر کے اور میں انسان کرے گا۔ اس ورت کو بیم علوم نہیں تھا کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔

امر المرمنین حضہ تا بعر بین انتقال میں نے قبل المرمنیات کے بیات کر رہی ہوں۔

امر المرمنین حضہ تا بعر بین انتقال میں نے قبل المرمنیات کے بیات کر رہی ہوں۔

امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فر مایا ، بہن صاحبہ! الله تعالیٰ تم پر رحم فر مائے بیاتو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ اس عورت نے کہا کہ پھر عمر امیر المومنین کیوں ہے اور منصب خلافت کیوں قبول کیا؟ کہا ہے غریبوں کی حالت کا پہتنہیں ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنداسی وقت واپس ہوئے بیت المال ہے آٹا اور کھی لیا، خادم ہے فرمایا کہ میری پیٹھ پرآٹا لا د دو۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہوں، بیسب سامان پہنچا دیتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا قیامت کے دن بھی تم میرابو جھا ٹھاؤ گے؟

امیرالمونین حفزت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے خود کھانے پینے کے سارے سامان کواپئی پیٹھ پررکھا اور اس عورت کے گھر پہنچے اور کھانا کھالیا اور سوگئے۔ اور اس عورت کے گھر پہنچے اور کھانا کھالیا اور سوگئے۔ امیرالمومنین نے اس عورت سے واپس جانے کی اجازت لی تو اس عورت نے کہا: الله تعالی تمہیں بہتر جزاد ہے اور عمر کی جگہ تمہیں امیرالمومنین بنادے۔ (سرت عمر بس ۵۹۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالی موقعہ عطافر مائے اور نعت ودولت اور حکومت وطافت نصیب فر مائے تو عیش وعشرت کی زندگی سے دور رہنے کی جدو جہد کرنا چاہئے اور غریبوں ، بے سہاروں کی مدد کرتے رہنا چاہئے۔

#### حضرت عمر فاروق اورایک بے سہاراعورت

مدینہ طیبہ کی راتیں بڑی رحمت و برکت والی ہوتیں، چاندنی رات تھی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند مدینہ طیبہ کے باہرگشت کررہے تھے۔آپ کے غلام حضرت اسلم بھی ساتھ تھے۔امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کو ایک جھو پڑی نظم آئی، اس کی جانب تشریف لے گئے جھو پڑی میں ایک عورت در در رہ کی تکایف سے کراہ رہی تھی، امیر المومنین رضی الله تعالی عند نے حال معلوم کیا تو پہتہ چلا کہ وہ ایک عربی عورت ہے اس تکا یہ تعالی عند کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے گھر میں کھانے کا پچھ سامان بھی منبیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے بھا گئے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی منبیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے بھا گئے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی کی منبیل کے دھرت اٹھا کے نہائے کہ وار اس کے گھر آئے، اپنی بیوی کی منبیل کو ایک نئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کو ایک نئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کے ایک نئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کو ایک کا تھو کی بیاں نیکی کو منبیل کے ایک نئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کے ایک نئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کا تو میں بنت مولی علی رضی الله تعالی عنبیل ہے فر مایا الله تعالی نے ایک نئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کو میں اس کو منبیل کو منبیل کو کیکھوں کی تھو کے گئی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو منبیل کی کو کیکھوں کے اس نیکی کو کیکھوں کے دور اس کے گھر کی کی تمہارے لئے بھیجی ہے اس نیکی کو کی کھوں کیا تو کی تھوں کو کو کی کھوں کو کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں

حاصل کرلو۔امیرالمومنین رضی اللہ تعالی عندا بنی بیوی کے ساتھ کھانے وغیرہ کا سامان کیکراس جھونپڑی میں پہنچے،حضرت امّ كلثوم عورت كے پاس اندر چلى كئيں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنداس عورت كے شو ہر كے پاس باہر بیٹر کر باتیں کرنے لگے اور و چھن میں جانتا تھا کہ میں جس سے باتیں کر رہا ہوں وہ شخصیت کون ہیں۔اس کئے وہ خض بڑے نے تکلفی ہے یا تیں کر تاریا اس عورت کے شکم سے اوکا پیدا ہواتو آپ کی بیوی حضرت الم کلثوم رضی الله تعالی عنبائے آواز دے کر کہا کہا ہے امیرالموسین!مبارک ہوکہاڑ کا پیدا ہوا ہے۔اوراس کے باپ کوبھی خوشخبری سناد یجئے کہاس کے یہال اڑ کا پیدا ہوا ہے۔ جب بيآ وازسی تو اس شخص کومعلوم ہوا کہ بیامبر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔وہ محض جیرت میں ڈوباامیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ کودیکھتار ہااور دعا نمیں دیتار ہا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ ( كنز العمال: ج:٢:ص:٣٣٣، البداية والنهاية: ج2:ص:١٣٦) حضرت عمر كاحكم كهكوني سيابي اینی بیوی سے جار ماہ سے زیادہ دور نہ رہے مدینه طیبه کی پیاری پیاری رحت ونورے جگمگاتی راتوں کا کیا کہنا۔ البی دکھادے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پررات دن مولی تیری رحمت برسی ہے حضرات! ایک رات کی بات ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه مدینه طیب کے اطراف میں گشت لگارہے تھے کہا ہے مکان میں ایک عورت اپنے شوہر کو یاد کر کے عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی،جس ے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ اس عورت کا شوہراس کے پاس موجود ہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اشعار کوئن کراس عورت کے مکان پرتشریف لے گئے اوراس عورت ہے معلوم کیا کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ جواس متم کے عشقیدا شعار پڑھ رہی تھی۔ تو اس عورت نے بتایا کہ میرے شوہر میرے یاس نہیں ہیں، کئی مہینوں سے جنگ پر گئے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کی ملاقات کے شوق میں پیاشعار پڑھار بی تھی۔  男子会 ニリノラニレラー 1000 |全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 صبح ہوئی تو امیر المومنین رضی الله تعالی عنے اس عورت کے شو ہرکو بلانے کے لئے قاصد روانہ فرما دیا اور امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عنے نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رسی الله تعالی عنہا ہے دریافت کیا کہ عورت کتنے عرصے تک شوہر کے بغیررہ علق ہے۔ آپنا بٹی سے بیمسئلداس کئے دریافت فرمایا کہ آپ کی بیوی كاوصال ہوگيا تھا۔ باپ كے اس سوال كوئ كرحضرت حفصہ رضى الله تعالى عنها نے شرم سے اپنا سر جھ كاليا اور كوئى جواب نہیں دیا۔امیرالمومنین رسی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی بھی حق بات کو بیان کرنے ہے شرم نہیں کرتا تو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنبانے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ تین مہینہ یازیادہ سے زیادہ چارمہینہ۔تو حضرت عمر فاروق اعظم ر بنى الله تعالى عنه نے علم جارى فر مايا كه كلا يُسحُبَّسُ الْبُحيُوُ شُ فَوُقَ أَرْبَعَةِ ٱلشُّهُوِ 0 يَعِيْ كسيابى كوچار مبينے سے زياده شروكا جائے۔ (تاريخ الخلفاء: ص: ٢٢٣) حضرت عمر فاروق كاخوف: مدينه طيبه كى را تول كے حسين جلووں ميں گنبد خضرار حمت ونور ميں نہايا ہوا نظر آتا ہے۔ یااللہ تعالیٰ میرے رحمن ورحیم رب تعالیٰ مدینہ طبیبہ کی یا کیزہ را توں میں دیدارگنبدخصر انصیب فر مادے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندمدینه طیب کے قرب و جوار میں رعایا کی خبر گیری کے لئے گشت فر مار ہے تھے کہ ایک گھر ہے آ واز سنائی دی ماں اپنی بیٹی ہے کہدر ہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ دوسری آ واز آئی بیٹی نے کہا: مال ،امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تجھ کو معلوم نہیں؟ کہامیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری فر مایا ہے اعلان کیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں یانی ندملائے۔مال نے بیٹی ہے کہا کہ امیر المومنین (رضی اللہ تعالی عنه) میرے گھر میں کہاں دیکھرہے ہیں؟ بٹی دودھ میں یانی ملادے۔ بٹی نے اپنی مال ہے کہا کہ میں ایسا ہر گزنہیں کر عتی کدامیر المومنین کے سامنے ان کی اطاعت کا اقر ارکیا ہے۔اور پس پردہ ان کے پیٹھ کے پیچھے میں ان کی نافر مانی کروں۔اور ہمارےامیر،خلیفہ رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم حصرت عمر فاروق اعظم (رضى الله تعالى عنه) نے جو بچھاعلان كيا ہے وہ الله تعالى كاحكم ہے اور جارے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فر مان ہے اور اللہ تعالیٰ ہے کوئی شخص اور کوئی مکان پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر جگہ د مکیر ہاہے اور محبوب خدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اللہ تعالیٰ کی دین وعطاہے ہر گھر ہر مومن کے سینہ میں موجود ہیں اور انہیں کا جلوہ ہر گھر میں ہے۔ طور بی رنبیں موقوف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیا تیرا

امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنداس وفت مکان کے باہر کھڑے تصاور وہ ساری باتیں جو ماں بیٹی کی ہور ہی تھیں ساعت فر مار ہے تھے،اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت اسلم بھی موجود تھے۔امیر المونین رسی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فر مایا اس کھر کا پیتہ ذہن میں محفوظ کرلواور صبح کے وقت حالات معلوم کر کے بتاؤ۔حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائز ہ لینے کے بعد امیر المومنین رضی الله تعالی عنہ کو جو پچھ معلومات حاصل کی تھی اس ہے آگاہ کیا کہاؤی بہت نیک و پارسا اور جوان و بیوہ ہے۔ کوئی تحص ان کاسر پرست نہیں ہے۔ ماں، بیٹی دونوں بیوہ اور بےسہارا ہیں۔ امیرالمومنین رضی الله تعالی عندگھر تشریف لائے اورا ہے تمام بیٹوں کو جمع فر مایا اورار شادفر مایا کہتم میں کون ہے؟ جوایک نیک و پارسالاک سے شادی کر لے تو آپ کے صاحبز ادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عندنے اپنی رضا ظاہر کی ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس گوالن ، دود ھ بیچنے والی بیوہ عورت کی نیک و پارسا بیٹی ے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عند کا نکاح کر دیا۔ (عشرہ مبشرہ) حضرات! علاءفر ماتے ہیں کہامیر المومنین حصرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اوے حضرت عاصم کا نکاح جس نیک و پارسالڑ کی کے ساتھ ہوا تھا انہیں دونوں کے نسل پاک سے بطناً بعد بطن امیر المومینن حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے خاندان ہے ایک نیک وصالح اور برگزیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے جواییے وقت کا امير الموشين اورخليفة المسلمين بنآ ہے جس کوعالم اسلام امير الموشين حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنہ کے نام نامی اسم گرام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ (کرامات سحابہ: ١٣٥) خدا رحمت کند این پاک طینت را اے ایمان والو! امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه تمام عالم اسلام کے امیر وخلیفہ ہیں اگر جا ہے تو کسی امیر کبیر گھرانے کی لڑک سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیتے لیکن ان کی نگاہوں میں امیر کبیر ہونا اور مال ودولت کا دهنی ہونا کوئی مقام ومرتبہ نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ خود نیک وصالح تھے ای لئے نیک وصالح کو پسند کرتے تخےلین آج کامسلمان نیک وصالح کونہیں دیکتا بلکہ امیر کبیراور دولت مند ہونادیکھتا ہے۔ صاف طور پرظا ہرو ثابت ہوگیا کہ نیکوں کے لئے نیک اور بدوں کے لئے بدر حصرت عمر فاروق كا تقوي : ايك مرتبه امير الموشين حضرت عمر فاروق اعظم رمني الله تعالى عنه كي طبيعت عليل وناساز تھی بیاری کے سبب علاج کے لئے حکیم نے امیر الموسنین کومشورہ دیا کہ آپ اس بیاری میں شہد کا استعال X ------

انسواد البیان استواد البیان استواد البیان استون الله تعالی عند نے لوگوں کو مجد نبوی شریف میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کرلوگوں کے درمیان اپنی بیماری اور حکیم کے مشورے کا ذکر کیا کہ جمعے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ لوگ اجازت دے دی تو امیر الموشین اگر آپ لوگ اجازت دے دی تو امیر الموشین اگر آپ لوگ اجازت دے دی تو امیر الموشین الله تعالی عند نے بیت المال سے ضرورت کے مطابق تھوڑ اسا شہدلیا۔ (بیرت عرضی الله تعالی عند)

الله اکبر! کیا ہی شان تقوی کی اور پر ہیزگاری ہے۔ ہمارے بیارے آقام صطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والدولم کے خلیفہ امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے اس تقوی کی اور پر ہیزگاری کا جمیح تھا جو اسلام خوب پھولا اور پھلا اور آج تک قائم اور دائم ہے اور قیامت تک اسلام پھولا اور پھلا اور آج تک قائم اور دائم ہے اور قیامت تک اسلام پھولا اور پھلا ہی حشر تک اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک اسلام تیری رگوں میں خوں ہے رواں چاریار کا

درودشريف:

## حضرت عمر فاروق حق بولتے اور حق سنتے بھی تھے

ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن سے کپڑے آئے جو آپ نے تمام مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم فر ما دیئے۔ایک مسلمان کوایک چا در کے برابر کپڑا حصے میں ملاتھا اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک مسلمان کے براُبر حصہ ملاتھا۔

امیر المونین رضی اللہ تعالی عدم مجد شریف کے مغیر شریف پر خطبہ دے رہے تھے اور اس یمنی کیڑے کا گرتا ہے ہوئے تھے، مبحد شریف میں ایک صاحب کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے اے امیر المونین ہم خطبہ بعد میں سنیں گے، آپ پہلے جواب دیں کہ ہر مسلمان کو کپڑ اایک چا در کے برابر ملاتھا اور اس کے برابر کپڑ ا آپ کو بھی ملاتھا جس سے گرتا نہیں بن سکتا ہے تو آپ نے اس کپڑ ہے کا اتنا لمبا گرتا کیے بنالیا ہے؟ اسکی وضاحت کریں۔ امیر المونین حضرت عمر فاروق بن سکتا ہے تو آپ نے ساجز اوے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند نے اپ صاحبز اوے حضرت عبداللہ سے فر مایا بیٹ !اس کا تم جواب دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ میں نے اپ حصہ کا کپڑ ااپ والدمحتر م کود سے دیا تھا، میر سے اور والدمحتر م دونوں کے حصہ کا کپڑ املاکر گرتا بنایا گیا ہے۔ وہ صاحب جنہوں نے اعتر اض کیا تھا جب بیخلاصہ سنا تو کہنے گئے اے امیر المونین اب کا کپڑ املاکر گرتا بنایا گیا ہے۔ وہ صاحب جنہوں نے اعتر اض کیا تھا جب بیخلاصہ سنا تو کہنے گئے اے امیر المونین اب آپ خطبہ دیں ہم نیں گے اور اس پڑ کمل کریں گے۔ (بیرت عربضی اللہ تعالی عند)

انوار البیان الموسین اور ول کو سانا تو بہت آسان ہے گرحق بات پر عمل کرنا اور حق بات سنا بیآسان بیس الموسین اور ق اعظم رشی الله تعالیٰ عند پر لا کھوں اربوں سلام ورحمت کا نزول فرمائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رشی الله تعالیٰ عند پر لا کھوں اربوں سلام ورحمت کا نزول فرمائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رشی الله تعالیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رشی الله تعالیٰ حق بات بولتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے نظر آتے تھے اور اگر آپ کوکوئی شخص حق بات کہتا تو آپ امیر الموشین اور خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ناراض نہیں ہوتے تھے، اگروہ بات حق اور سیج ہوتی تھی تو آپ اس پر عمل بھی کرتے نظر آتے تھے۔ آگروہ بات حق اور سیج ہوتی تھی تو آپ اس پر عمل بھی کرتے نظر آتے تھے۔ آگروہ بات حق اور سیج ہوتی تھی تو آپ اس پر عمل بھی کرتے نظر آتے تھے۔

## حضرت عمر فاروق اعظم كى خدمت خلق

#### حضرت عمرفاروق كاوظيفه

امیرالموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندایک کامیاب تاجر تھے کثیر مال و دولت سے الله تعالیٰ نے

X 444444444444444444444444444

آپ کونواز اتھا۔ جب اور جس وقت محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے اسلام کے لئے مال و دولت کی قرباني كامطالبه فرمايا توحصرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه نے اسپے محبوب آقامشفق ومبربان نبي سلى الله تعالى عليه داله جلم کی بارگاہ اقدی میں کثیر مال ودولت کی قربانی پیش کی اور کثیر حسنات و برکات حاصل کئے مگر جب ہے امیر الموشین ہوئے اور خلافت کا منصب جلیلہ آپ کے سپر دکیا گیا تو تجارت کرنے کا موقعہ بی میسرنہیں آتا تھا۔ دن ورات کار خلافت میں مشغول رہتے تھے، گھر میں تنگی کا ماحول بیدا ہوگیا، لوگوں کوجمع کیااور گھر کے اخراجات اور بال بچوں کے گزر بسر کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھااورلوگوں نے رائے دی مگر حضرت مولیٰ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرائے پیش کی کہ بیت المال ہے آپ کا متوسط وظیفہ مقرر ہوجائے جس ہے آپ کے گھر والوں اور آپ کے اخراجات کافی وشافی ہوجا ئیں۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پہند فر مایا اور امیر الموشین كے لئے متوسط وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوگیا۔ حضرات! معلوم ہوا کہ دینی خدمات پر وظیفہ مقرر کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے اور وظیفہ لیمنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضیالله تعالی عنه کی سنت ہے۔اور سنت میں بڑی برکت ہے۔ آج كل كچھ بادب كتاخ ملمان كہلانے والےلوگ كہتے نظرآتے ہيں كة نخواه والےمولانا ہيں، زكوة وفطره کھانے والے عالم بیں، اگرتم نے ہمت کرلی ہے جو کہتے ہوکہ مولانا، امام تنخواہ لیتے بیں تو آ کے بڑھ کرا تنااور كهيدوك أفضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه اور مرادمصطفي صلى الله تعالى عليه واله وسلم امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالىءندا ورامير المومنين حضرت مولى على شير خدار ضي الله تعالىءنه امير المومنين حضرت امام حسن رضى الله تعالى عندا مشهيد أعظم حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه بهى تنخواه اور وظيفه والے امام وخليفه تھے۔ایس جرأت و بے باکی کرنا بھی مت اورا گر غلطی و گناہ ہو گیا ہے تو تو بدکر کیجئے گاور نہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اور جولوگ يه كيتے نظرات بيل كدمولا نااورامام زكوة وفطره كھاتے بيل تو ممارے سركار سلى الله تعالى عليه والدوسلم کے عبد پاک میں اور صحابہ کرام کے دور خلافت کے وقت بیت المال میں ہرقتم کے جائز مال ودولت جمع کئے جاتے تحاورز كوة وفطره كامال بهي بيت المال مين جمع جوتا تفااور بيت المال ت تخواه ووظيفه دياجا تا تفا\_ ای طرح ائمة دین ومحدثین اور بزرگان دین نے بیت المال اور مدرے قائم کئے اور زکو ہ وفطرہ کے رقوم عاصل کے جوسافرراہ تر آن وسنت پرصرف کے ای میں معلمین وخادمین کو تخواہیں اوروظفے ادا کے گئے۔ ببت ے اوگ سوچے ہیں کدر كو ہ كى رقم سے تخواہ وظیفددينا جائز كيے ہوسكتا ہے؟ تو معاملہ يہ ب كدر كو ہ

汉·今年本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本大大

جو انسواد البیان ایدرسین شرعی اصولوں ہے گزرجانے کے بعداستعال کیا گیا تو حلال وطیب ہوگیا۔ وفطرہ جب بیت المال یامدرسین شرعی اصولوں ہے گزرجانے کے بعداستعال کیا گیا تو حلال وطیب ہوگیا۔

#### حضرت عمرفاروق کی دینی خدمات

حضرت محدث جمال الدین رحمة الله تعالی علیتی حرفر ماتے ہیں کہ امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں چار ہزار مسجدیں تعمیر ہوئیں اور قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی نشر واشاعت کا بوری سلطنت میں ایک ایسانظام قائم فرمایا جس کی بدولت ہزاروں حفاظ اور محدثین وفقہاء اور علماء عالم وجود میں آگئے اور دس سال تک ہرسال خود امیر المونین ہی ''امیر الحج'' رہے اور اپنے خطبات اور خطوط و فرامین کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ (دوستہ الاحباب)

#### حضرت عمر فاروق سے وسیلہ کا ثبوت

امیرالموسین حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عند کے دورخلافت میں سخت قبط پڑا کہ شاداب باغات اور ہری کو کھیتیاں سو کھنے لگیں، جانور مرنے لگے، ہر طرف جاہی و بربادی کا عالم تھا، لوگوں نے جمع ہو کر قبط کی شکایت کی اور اپنی جاہی و بربادی کا قصہ بارگاہ عدالت میں پیش کیا اور امیرالموسین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے دعا کی درخواست کی ، امیر الموسین رضی الله تعالی عند نے نماز است تقاء ادا فر مائی اور اپنے محبوب نبی صلی الله تعالی علیہ والد وہلم کے محبوب بچیاحضرت عباس رضی الله تعالی عند کا ہاتھ میکڑ کرات مان کی طرف بلند کیا اور اس طرح دعا مانگی۔

اللّٰهُمَّ اِنَّا حُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَیْکَ بِنِسِیۡنَافَسَقَیۡنَاوَاانَّانَتَوسَّلُ اِلَیْکَ بِعَمِیّ بِنِبَیِنَا فَاسُقِیۡنَا فَاسُقِنَا فَیُسُقُونَ نَقُ اور وَ بارش الله تعالی عندی اور و بارش کی الله تعالی عندی اور و بارش کی الله تعالی عندی الدوسلم کے بیجیا حضرت عباس رضی الله تعالی عندی الله بیش کرتے عضا الله تعالی عندی الله تعالی عندی الله بیا کہ الله تعالی عندی الله تعالی عندی الله بیش کرتے عضا و سیلہ پیش کرتے علی الله تعالی عندی الله تعالی عندی الله عندی الله

اور یہ بھی روایت ہے کہ دعاما نگ کر ابھی واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہوگئی اور کئی ونوں تک برسات ہوتی رہی۔ (تاریخ الحلام: س۲۰۱)

عاشق مدینهٔ حفق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رممۃ الله تعالی علیے تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند دعا مائے تھے تو حضرت عباس رضی الله تعالی عند میں معالی عند کے وسیلہ سے امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند دعا مائے تھے تو حضرت عباس رضی الله تعالی عند اسواد البيان الله تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ، یا الله تعالی امیر المونین رض الله تعالی عدیر رے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں اس الله تعالی عدید سے تیری بارگاہ میں اس الله تعالی عدید الله علی میں تیرے نبی الله تعالی علیہ والد وسلم سے نبیت حاصل ہے بعینی میں تیرے نبی سلی الله تعالی علیہ والد وسلم الله تعالی بارش عطافر ماد رے اور میری لاج رکھ لے۔ (اوجہ المدعات شرح مقلوق بی وہ ۱۹۹۹) میں الله تعالی علیہ والد وسلم میں الله تعالی علیہ والد وسلم میں الله تعالی عدید سے الله تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے اور حضر سے عباس رض الله تعالی عدید و جاروں الله صلی الله تعالی علیہ والد وسلم کا وسیلہ اسے الله تعالی رخمن ورجیم رب تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے تو جاروں الله طرف بادل چھا جاتے اور خوب بارش ہوتی ۔

طرف بادل چھا جاتے اور خوب بارش ہوتی ۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں محبوب خدا ہمارے پیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا اور محبوب خدا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چچاحضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی سنت ہے۔

حضرات! اسلام میں امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کتنے سخت اور مضبوط بیچے کہ صحابہ کرام میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں نظر آتا ہے اور بدعات و منکرات امور کے بارے میں آپ کا مزاج شریف کتنا سخت تھا اور ناجائز وحرام کا مول ہے آپ کی پاک طبیعت کس قدر بیز ارتھی مگر اپ محبوب نبی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والد وسلم کا وسیلہ اور اپ محبوب نبی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والد وسلم کی نسبت و تعلق کا وسیلہ دیکر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ما تکنا آپ کو بے حد ایندا ورمحبوب تھا۔

اس حدیث شریف کی روشی میں صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوگیا کہ اللہ والوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا بدعت و ناجا رُنہیں ہے بلکہ حلال و جا رُزاور سنت ہے مگر مومن کی مسلمان کے لئے اور منافق مسلمان ، بدعقیدہ خض کو اتن واضح حدیث شریف سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالی دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔
میرے مرشد اعظم قطب عالم حضور مفتی اعظم الثاہ مصطفے رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں۔
وصل مولی چاہتے ہوتو وسیلہ ڈھونڈ لو وصلہ خدیو! ہرگز خدا مانا نہیں

درودشريف:

#### المعدان المعدد ا حضرت عمر فاروق اعظم كى كرامات (۱) امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضیالله تعالی عنه نے ایک عظیم کشکرایران کے شہرنہاوند میں بھیجا تھااور نہا وندشہر مدین طیب سے سیکڑوں میل کی دوری پر ہے۔اوراسلامی کشکر کے امیر حضرت سارید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ایک دن مدینه طیبه کی مسجد نبوی شریف میں جمعه کا خطبه دے دے تھے،امیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے خطبہ میں ،خطبہ بندکر کے تین مرتبہ فر مایا يَاسَارِيَةُ ٱلْجَبَلُ \_ يَاسَارِيَةُ ٱلْجَبَلُ \_ يَا سَارِيَةُ ٱلْجَبَلُ \_ يَعِي احساريه بِهِارُ كَي طرف ويكواا \_ سارىيە پېاژى طرف دىكھو!ا ئىسارىيە يېاژى طرف دىكھو! مجدنبوی شریف کے تمام نمازی حیران ویریثان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنه خطبہ کے پچ میں خطبہ کو بند کر کے حضرت سار یہ کوآ واز دے رہے ہیں جب کہ حضرت سارید مدینہ طیبہ سے سیکڑوں میل دور ملک ایران کے نہاوند شہر میں دشمنان اسلام ہے جنگ کررہے ہیں کچھ عرصہ کے بعد نہاوند ہے ایک قاصد آیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس قاصد ہے جنگ کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ قریب تھا کہ ہم اسلامی شکر شکست کھا جاتے اور ہمارے دشمن کالشکر ہم پر کامیاب و کامراں ہوجا تا کہ ہم کوایک آواز سائی دی جوامیرالمونین کی آواز میں تھی کہا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو! اس آواز کوہم نے تین مرتبہ تی۔اس آ واز کوئن کرمیں نے پلٹ کراپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمنوں کا ایک لشکر جو بہت قریب تھا کہ پہاڑ کی طرف ے اسلامی فوج پر حملہ کرنے والا ہے اور اس وقت تک ہم بے خبر تھے۔ ہم نے پہاڑ کی طرف بھی حملہ کردیا، وتمن کی فوج ماری گئی اور کچھ بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی کشکر کو فتح وظفر سے سرفر از فر مایا اور شہرنہاوند پر اسلام كاحجنثه ابلند ہوگیااور دغمن كاسارامنصوبہاور پلان امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه كى كرامت سے نا كام بوكيا\_ (مفكوة ص:٥٣١، تاريخ الخلفاء:ص:٢٠٢) اے ایمان والو!اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ونظر کو کس قدر دور ودراز مقام کود کیھنے کی قوت وطاقت عطا کی ہے کہ مدینہ طیبہ کی متجد شریف سے ملک ایران کے شہر نہاوند کود کھیر ہے جں ادر ملاحظہ فرمارے ہیں جب کہ شہر نہاوند مدینہ طیبہ سے سیکڑوں میل کی دوری پر واقع ہے۔اور پینورانی واقعہ صحابة كرام رسى الله تعالى عنبم كے سامنے ظاہر ہوا مگر كسى ايك صحابي نے بھى اعتر اض نبيس كيا اور نه ہى بيكہا كه دور دراز

اسواد البیان الله تعالی کی شان ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عدتو دورودراز کے مکان ومقام کود کی الله تعالی عدتو دورودراز کے مکان ومقام کود کی الله تعالی عدتو دورودراز کے مکان ومقام کود کی الله تعالی عدت ہیں بلکہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم اجمعین اپ محبوب و پہندیدہ خلیفہ وامیر کی بیر کرامت د کی کرخوش ہور ہے تھے کہ الله تعالی نے ہمارے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عدد کو اپ محبوب رسول سلی الله تعالی علیہ دالہ وہما کی غلامی و و فا داری کے صدقے مقام رفیع کی عزت و عظمت اور علم غیب کی نعت و دولت ہے مالا مال فر مایا ہے اور گویا صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم کا بیا کیان وعقیدہ تھا کہ جب غلام وامتی اور خلیفہ کی نگاہ ونظر اور اان کے سال مالہ فر مایا ہے اور گویا صحابہ کرام رضی الله تعالی علیہ دالہ وہما کی نگاہ ونظر اور الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہم کی نگاہ ونظر اور الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہم کی نگاہ ونظر اور الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہم کی نگاہ ونظر اور الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہم کی نگاہ ونظر اور الله علیہ دالہ وہم کی نگاہ ونظر اور الله علیہ دالہ وہم کی میان میں مصافل میں مصافل سے تعدد میں مصافل میں مصافل میں مصافل سے تعدد میں مصافل مقام میں مصافل میں میں مصافل میں مص

کیاہی سے اور حق فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا، اجھے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپاتم پہ کروروں درود

درودشريف:

حضرات! مشکوۃ شریف کی حدیث آپ حضرات نے بغورس لیا کہ اللہ تعالی کے عطا کردہ علم غیب سے امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے مدینة طیبہ سے سیکڑوں میل دور ملک ایران کے شہر، نہاوند میں ہونے والی جنگ میں لشکر اسلام کا حال اور معاملہ اور دشمنان اسلام کے ناپاک منصوبے اور پلان کا حال ومعاملہ بھی معلوم کرلیا اور د کھے لیا اور یَاسًادِیَهُ اَلْحَبَلُ فرما کراور حضرت ساریہ کو آگاہ کرکے شکر اسلام کوفائدہ اور نفع بھی پہنچایا

اور نشکراسلام کو بھاری نقصان ہے بھی بچالیا۔

اب چلتے چلتے ہے ایمان و بدعقیدہ مسلمان کہلانے والوں کا بھی حال معلوم کرلیاجائے

ومابيون، ديوبنديون كاعقيده

وہابی دیوبندی جماعت کے امام و پیشوامولوی اسمیعل دہلوی لکھتے ہیں۔کہ نبی اورولی کوندا پنا حال معلوم ہےند دوسرے کا۔ (تقویة الایمان عمام)

# انواد البیان امد مده مده است است اور ولی کونه یکی قدرت ہے نہ یکی غیب دانی اور ولی کونه یکی قدرت ہے نہ یکی غیب دانی

نی کی طاقت کا حال توبیہ ہے۔ کہ پنی جان تک کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کرعیں گے۔
غیب دانی اگر نبی کے بس میں ہوتی تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کر لیتے ۔اگر بھلا معلوم ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈالتے۔اور
اگر برامعلوم ہوتا تو کا ہے کواس میں قدم رکھتے ۔غرضیکہ نبی میں پچھ طاقت اور علم غیب نہیں۔ (تقویۃ الا بمان جمرہ)
اللّٰد تعالیٰ ہے ایمان و بدعقیدہ ہے دور رکھے۔اور ایمان کے ساتھ اپنی پناہ اور امان میں رکھے۔آمین ثم آمین۔
البیمی نہ جھو گے تو مٹ جاؤگے اے تی مسلمانو!

## حضرت عمر فاروق کی فر مانروائی دریا پر

(۲) امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوکر رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جمارے نہ قدیم زمانے سے ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ ہرسال ہم لوگ ایک کنواری نو جوان لڑکی کو فیمتی زیورات اورا چھے کیڑے پہنا کر دریائے نیل میں گاڑ دیتے ہیں تو سال بھر تک دریائے نیل پانی سے بھرار ہتا ہے اور دریائے نیل جاری رہتا ہے۔ ورند دریائے نیل سوکھ جاتا ہے۔ حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند نے تختی کے ساتھ منع فرمایا اور فرمایا کہ اسلام اس طرح کی جاہلا نہ اور بے ہودہ رسم کی اجازت نہیں ویتا۔ اور بیتمام با تیں باطل

مصرے لوگ واپس چلے گئے۔ پچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل سوکھ گیا۔ جس کی وجہ سے بہت ہوائی سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ گور نرمصر حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عند نے جب دریائے نیل کے خشک ہوجانے اور لوگوں کو مصر چھوڑ کر دوسرے شہر جاتے و کچھ کر ایک خط کھا۔ مدینہ طیب میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے خط پڑ مطا ورثمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے خط پڑ مطا ورثمام حالات سے مطلع ہوئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے جو ابا ایک خط دریائے نیل کے حالات سے مطلع ہوئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے جو ابا ایک خط دریائے نیل کے نام تحریر فرمایا اور یو تھم دیا گئم میرے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ خط کا مضمون بی تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وریا ہے ہیں و سوم ہو لہ والرا ہی سری سے بہا ہے و مت جاری ہواورا سرائند تعالی خدا ہے جہارے م ہے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ تعالی واحد قبار ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرماد ہے۔ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المونین کے خط کورات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا مصر کے لوگ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو جاری کردیا ہے اور دریائے نیل پانی ہے بھرا ہوا ہے اور پہلے سے زیادہ سولہ ہاتھ پانی دریا میں بہدر ہا ہے پھر دریائے نیل بھی نہیں سوکھا اور آج تک پانی بھرا ہوا ہے اور جاری ہے۔

(المريخ الخلفاء من ٢٠١٠ جمال الاولياء من ٤٠)

اے ایمان والو! کیاشان ہے ہمارے بزرگوں کی ، کہان اللہ والوں کا قبضہ واختیار سمندرودریاؤں پر بھی نظر آرہا ہے۔

جب ان کے گدا بھردیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی مخاج کا جب یہ عالم ہے مخار کا عالم کیا ہوگا

#### حضرت عمر فاروق كاقول صادق

ایک دن امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے ایک شخص ہے دریافت فرمایا کہ تبہارانا م اور والد کا نام اور پتہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرانام جمرہ یعنی چنگاری ہے اور میرے والد کا نام حرقہ یعنی شعلہ ہے اور میرے گاؤں کا نام حرہ یعنی گری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ حرہ یعنی گری والا گاؤں کہاں ہے تو اس شخص نے کہا کہ طلبی یعنی شعلہ والی جگہ میں۔ بیسب پچھ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق والا گاؤں کہاں ہے تو اس شخص نے کہا کہ طلبی یعنی شعلہ والی جگہ میں۔ بیسب پچھ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا۔ الشخص اپنے گھر جا اور گھر والوں کی خبر لے کہ تیرے سب گھر والے آگ میں جال کرم چکے ہیں اور تیرا گھر جل کر تباہ و ہر باد ہو چکا ہے۔ وہ شخص گھر گیا تو دیکھا کہ واقعی گھر میں آگ گئی ہوئی ہوئی ہو اور میں الله اکبر ، الله الله تعالی نے اپ مجبوب رسول سلی الله تعالی علیہ والدو تم ہے جاتے ہیں وہ بہت ہی مختصر اور کم ہے۔ اس کی حقیقت کا صحیح پید تو الله تعالی ہی جات اس کی حقیقت کا صحیح پید تو الله تعالی ہی جات اس کی حقیقت کا صحیح پید تو الله تعالی ہی جات ہوں وعرش والے جو پچھ جانے ہیں وہ بہت ہی مختصر اور کم ہے۔

ميركة قائے تعت امام المسنت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر ماتے جي -فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خروا عرش پہ اڑتا ہے چرایا تیرا اور جب محبوب اعظم مصطفی کریم صلی الله تعالی علیه واله دسلم کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے جو بات فرما دی واقعی میں وہیا ہی نظر آیا۔ جب امیر المونین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کی شان کا بیدعالم ہے تو امام الانبیا صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى زبان نوركى بركت وعظمت كاعالم كيا موگا-تیرے منہ سے جونکلی وہ بات ہو کے رہی فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جودن کو کہددیا شب ہو کے رہی درودشريف: حضرت عمرفاروق كيحكم سے زلزلہ جاتار ہا امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء خاد ورخلافت ہے اور مدینه طیب میں زلزلد آیا۔ امیر المومنین رضی الله تعالی عند نے الله تعالی کی حمدوثنا کی اورایے در ہے زمین کو مارااور فرمایا۔ اے زمین تو تھہر جا۔ کیا تیرے او پرعمر، عدل وانصاف نہیں کرتا ہے؟ فور اَز مین کھبر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ (جمال الاولياء، ص ٤٠) اے ایمان والو! الله تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کتنااونچا مقام ومرتبہ عطافر مایا ہے اور زمین کومجبوب بندوں کے تابع فرمان کر دیا ہے۔ دیکھئے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم ہے زمین تھہ کئی اورزلز لہ ختم ہوگیا۔ بیشان وعظمت حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی ہے تو ہمارے پیارے آ قامحبوب خداصلی الله تعالی علیه واله وسلم کی شان وعظمت کوکون سمجھ سکتا ہے؟ مولا ناحسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ الله، الله كيا شان جلالت تيري فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری

# حضرت عمر فاروق اورموالي على

مولائے کا مُنات حضرت علی شیر خدار شی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب رسول سلی اللہ تعالی علید والد پسلم کے وصال شریف کے بعد خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے نی سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والدوسلم کے پیچھیے نماز پڑھ رہا ہوں نماز ختم ہوگئ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھجور کاطبق لے کرآیا اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی خدمت اقدی میں پیش کیا اورعرض کیا کہ ان تھجوروں کونمازیوں میں تقسیم فرمادیں۔سرکارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے تھجور کا طبق لیا اور تمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے خیال کیا کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ دالدوسلم کی خدمت میں عرض کروں کدمیں تین دن سے فاقد كرر با بول -اس كئے مجھے زيادہ تھجوري عطا ہوجائيں تو بہتر ہوگا تو حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے مجھے كوزيادہ حصه تہیں دیا۔ میں خواب سے بیدار ہوانماز فجر کے لئے معجد شریف میں گیااور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عذکے بیچھیے نماز پڑھی۔نماز کے بعدایک صاحب تھجور سے بحرا ہواطبق لے کرآئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاه میں پیش کیا اور کہا کہ ان تھجوروں کونمازیوں میں تقسیم فرماد ہجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تھجوروں کونمازیوں کے درمیان تقلیم فرمانا شروع کیااور جب میری باری آئی تو میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عندے عرض كيا كه ميں تين دن سے بحوكا بول اور فاقے سے بول -اس لئے آپ مجھے زيادہ تحجوري عطا فر ما دیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ *عندا گر ر*ات کو رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم آپ كوزيا ده تهجوري عطاكئي بوت توميس بھي آپ كوزيا ده تهجوري وے ديتا \_حضرت مولی شیرخدار ضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں میں جیران ہوا کہ میں نے جو کچھ خواب کی حالت میں دیکھا تھاوہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندنے تمام نمازیوں کے زیج متحد شریف میں بیان فرمادیا۔ (زیرہ الحالس بس١٦٥) دلول کی بات نگاہوں کے درمیان پہو کی کہاں چراغ جلا اور روشن کہاں پہو کی درود شريف:

اندوار البيان المهمه مدهده ١٣٣١ المهم الم حضرت عمر فاروق اعظم اورمولی علی کے درمیان تعلق ومحبت امير المومنين حصرت عمر فاروق اعظم رضي الله نعالي عنه اورا مير المومنين حصرت مولي على شير خدار شي الله تعالى عنه درمیان بڑا گہراتعلق اور کچی محبت تھی۔اس تعلق ومحبت کی وجہ سے حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سُسر ہیں حضرت مولیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولی علی شیرخدار بنی الله تعالی عنه کے داما دہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه۔ (البدایہ دالنہایہ جے 40 م 100) حصرات! حضرت مولی علی شیر خدار منی الله تعالی عنه کی نگاه ونظر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کس قدر محبوب اوراجھے تھے کہ اپنی پیاری بٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دا ما دبنالیا مگر رافضی ، شیعه پرلعنت ہوجو یہ بکتے نظر آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه اور حضرت مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بغض وعنا داور دشمنی تھی ۔ بیقول باطل اورسراسر جھوٹ اور گڑھی ہوئی بات ہے اس کئے كەرىتمن ومخالف كودامادنېيىں بنايا جاتا ہے۔ محبت وتعلق کی شاندار مثال: امیرالموسین حضرت مولی علی شیر خدا رضی الله تعالی عند نے اینے تین صاحبزادوں کے نام تینوں خلفاء کے نام پر رکھا۔ ایک بیٹے کانام ابو بر۔ دوسرے بیٹے کانام عمر۔ تیسرے بیٹے کانام عثمان رکھا۔ (البدایدوالنہایہ، ج2، ص۲۲۲) حضرت امام حسن كانعلق ومحبت حضرت عمر فاروق كے ساتھ نواستَدرسول باغ جنت کے پھول ابن مولیٰ علی وسیدہ فاطمۃ الز ہراحضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے اپنے ایک میٹے کا نام ابو بکر اور دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ جومیدان کر بلامیں شہید ہوئے۔ (تفریح الاؤکیا، ج۲ بس۵۳۱) حضرات! برخض این بیوں کانام انہیں لوگوں کے نام پر رکھتا ہے جس نے لبی تعلق اور جگری محبت ہوتی ہے۔ حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کا اپنے تینوں بیٹوں کے نام اور حضرت امام حسن رضی الله تعالیٰ عنه کا ا ہے دوصا حبز ادوں کے نام حضرت ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم اجھین کے نام پر رکھا اس بات کی واضح اور قوی ثبوت ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان اجھے تعلقات اور تی محبت تھی۔ M\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# حضرت عمر فاروق كاحاكمول اور گورنرول كااحتساب

امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے دور خلافت میں مختلف ملکوں اور شہروں میں حاکم اور گورز سخے امیرالمونین رضی الله تعالی عند کے عدل وانصاف کی ہیبت سے ہروفت لرزہ براندام رہتے تھے۔ایک مرتبہ تمام حاکموں اور گورزوں کو بلایا اور ان کے تمام اسباب وسامان اور مال ودولت کا جائزہ لیا تو جوتوں کے ایک جوڑے کو چھوڑ کر باقی تمام سامان اور مال بیت المال میں جمع کرادیا۔مصر کے گورز حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند کے نام فرمان بھیجا کہ گورز ہونے سے پہلے تمہارے پاس جوسامان اور مال تھا اس کورکھ لواور اس کے علاوہ تمام سامان اور مال جوتم نے حاصل کیا ہے سب کو بیت المال میں جمع کردو۔

مصر کے حاکم عیاض بن عنم کے بارے میں معلوم ہوا کہ بڑے بیش وعشرت کی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ رکیٹم

کے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے در بار میں در بان اور خادم رکھتا ہے۔ امیر الموسین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ کو تھم دیا کہ عیاض بن عنم مصر کے حاکم کو محمد بن مسلمہ کو تھم دیا کہ عیاض بن عنم مصر کے حاکم کو گرفتار کرکے اپنے ساتھ لا وُ! عیاض بن عنم مصر کے حاکم کو گرفتار کرکے امیر الموسین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو امیر الموسین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے مصر کے حاکم کو بال کے کمبل کا ایک معمولی کرتا پہنایا اور بکریوں کا ایک رپوڑ اس کو چار نے کے لئے دیا اور امیر الموسین رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا۔ انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ جاوً! اور بکریوں کو چراؤ۔

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندا پنے گورنروں اور حاکموں سے عہد لیا کرتے تھے کہ کوئی گورنراور حاکم ٹرکی گھوڑے پرسوارنہیں ہوگا۔ باریک کپڑانہیں پہنے گا۔ چھنا ہوا آٹانہیں کھائے گا۔ در بان اور خادم نہیں رکھے گا اور حاج شندوں کے لئے ہمدوقت اپنا دروازہ کھلا ہوار کھے گا۔ان شرا لط کے خلاف اگر کوئی بات کسی گورنر یا حاکم میں یائی جاتی تو امیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنداس کوفور آمعزول فرماد ہے۔ (تاریخ الحلفاء ہم ۴۰۰)

# حضرت عمر فاروق کی درویشی اورسادگی

امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رضیالله تعالی عند کوالله تعالی نے اس قدرعزت و برزرگی کی نعمت اور طاقت وقوت کی دولت سے نوازاتھا کہ پوراعالم اور تمام دنیا آپ کی ہیبت سے کا نیتی تھی۔اس کے باوجود بھی آپ کی درویشی اور المعدد البيان المدهد و و و ١٥٨ المدهد و و و المرق المراق ا فقیری کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔امیرالمونین حصرے عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے خوف خدا کا پیامالم تھا کہ آپرات ودن خوف الہی سے روتے رہتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے زخیاروں پر آنسوؤں کے نشان پڑگئے تھے۔ سادگی اور خاکساری کا بیرحال تھا کہ آپ کے پیر بن مبارک میں تین تین پیوند لگے ہوئے دیکھے گئے۔ ابو عثان نہدی بیان کرتے تھے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں چیڑے کا پوندلگا ہواد یکھا ہے۔ امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه ہرسال حج کے لئے جاتے تھے مگر بھی امیرالمومنین کی حیثیت ے سی منزل پرخیم نہیں لگایا بلکہ کسی ورخت پر جاورڈال کراس کے سائے میں بیڑھ جاتے تھے۔ (تاریخ انخلفاء من ٢٠١) اے ایمان والو! پیتھ کل کے مومن وسلمان جوخلافت کی کری پر بیٹھ کراور امیر المومنین ہوکراس فدرسادگی اورخا کساری کی زندگی بسر کرتے تھے کہ مجد نبوی کی خالی زمین پرسوجایا کرتے تھے اور مدین طیبہ کے باہرتشریف لے جاتے تو خیم نہیں لگاتے تھے ایک معمولی کیڑا درخت پر ڈال کراس کے سائے میں بیٹھتے تھے ادراس کے نیچے زمین پر تکوار کا تکیدلگالیتے اور بےخوف سوتے تھے تگرا یک مسلمان آج کے دور میں بھی ہیں جودولت ونعمت پاتے ہی ہرقسم کے عیش وعشرت کے سامان ہےان کے گھر سجے د ھج نظراً تے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مرنانہیں ہے بلکہ یہی ونیا کی زندگی سب بچھے۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اے مسلمانو! ایک دن مرنا ضرور ہے اور قبر کی اندھیری کو تھری میں ضرور بہضر ورسونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجشی ہوئی زندگی کے صبح وشام اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور امانت کو اللہ ورسول کے حکم کے مطابق صرف کرنا اللہ ورسول جل شائهٔ وسلی الله تعالی علیه داله وسلم کی خوشی اور رضا کا سبب ہے۔اس کئے جاگ جاؤ اور آج ہی قبر کی تیاری کرلو۔ قبر کے بستر کا نظام کرلو۔قبری روشی مہا کرلو۔ الله ورسول کی خوشی اور رضا قبر کابستر ہے اور الله ورسول الله صلی الله تعالیٰ علیه دالہ دسلم پر پخته ایمان قبر کی روشتی ہے اورنماز،روزه، حج،ز كوة اورتمام نيك وبحطے كام قبر كاسامان ميں۔ امير المومنين حضرت عمر فاروق كي شهادت: امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه بميشه يه دعاكياكرتے تھے۔ اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِيُ شَهَادَةً فِي سَبِيُلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ يعني ياالله تعالى مجھےا بني راہ ميں شہادت نصيب فر مااور مجھےا ہے محبوب رسول سلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كےمحبوب شہر

Descent to the transfer to the

مدينه طيبريس موت عطافر ما- ( بخارى شريف ،ج ابص٢٥٢)

اميرالمومنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىءنه كى اس دعا پرصحابه كرام كوتعجب بهوتا تھا كەشبادت تو ميدان جنگ میں تکواروں کے سائے میں ملاکرتی ہے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عند کا حال ہیہ کدیدین طیب کے باہر مرنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور شہادت کی تمنااور آرز وبھی رکھتے نظر آتے ہیں۔ مگر کچی بات تو ہے ہے کہ آپ کی اخلاص سے لبریز دعا بارگاہ رب تعالیٰ میں شرف قبول یا چکی تھی کہ آپ کو ي محبوب ني سلى الله تعالى عليه والدرسلم كم محبوب شهر، مدينه طيب مين شها دت نصيب موتى تهي -ا یک مجوی غلام ابولولو فیروز اپنے مولی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک مقدمہ لے کرامیر الموشین حضرت عمر فاروق أعظم رضىالله تعالىءنه كى خدمت عدالت ميں حاضر ہوا۔امير المومنين رضىالله تعالى عنہ نے حضرت مغيرہ رضی الله تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ دیدیا۔ ابولولو فیروز اس فیصلہ سے ناراض ہوکر امیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضیالشتغالی عنه کا جانی دشمن ہو گیاا ورمجوی غلام ابولولو فیروز زہر میں بجھا ہواخنجر لے کر فجر کے وفت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضیاللہ تعالی عنہ کے قریب صف اول میں کھڑا ہو گیا جیسے ہی امیر المومنین نے نماز شروع کی ۔ابولولو فیروز معلون نے آپ کے کند ھے اور پہلو پر خنج سے دووار کیا۔امیر المومنین خون میں نہا گئے اور زمین پر کر پڑے۔ظالم ابو لولو فیروز بھا گنے لگا اورلوگوں نے اس ظالم کو پکڑنا جا ہاتو وہ ظالم تیزی سے خنجر چلاتا ہوا بھا گا اور تیرہ لوگوں کوزحمی کردیا جن میں سے چھکی و فات ہوگئی۔آخرا یک عراقی نے ابولولو فیروز کے سر پر چا درڈال کر پکڑ لیا تو اس خبیث نے فوراُ وہی مختجراہے بید میں مار کرخودکشی کر لی اور مر گیا۔ حصرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله تعالی عنے نماز فجر پڑھائی اورلوگ امیر المومنین کواٹھا کرمکان پرلائے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ لوگ آپ کی زندگی ہے ناامید ہو گئے تو امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ءنہ کی خدمت ميں عرض كيا كه آب اكر بجھ وصيت كرنا جا ہيں تو فرماد يجئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیدوریا فت فر مایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مجوی غلام ابولولو فیروز! آپ نے فر مایا ،الحمد لله! کسی مسلمان کا دامن میرے خون ناحق ے داغدار نہیں ہوا، اور مجھے ایک کافر کے ہاتھ ہے شہادت ملی۔ پھرآپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ہے فرمایا کہ بناؤا ہم پر قرض کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ نے بنایا چھیا می ہزار قرض ہے۔ آپ نے فرمایا پیرقرض میری جائدادے اداکر دیناور نہ میرے خاندان بنوعدی ہے مدد لے کرمیرا قرض اداکر دینااورا کر پھر بھی میرا قرض

ادانه موسكة قريش سددلينا

انسوار البيان المديد مديد مديد المديد المدي ا كي تخص نے آپ كورائے وى كدا ب ميے عبدالله (رضى الله تعالى عنه) كواپنا خليفه مقرر فرمادي -اميرالموشين اس مخض پراس فقد رناراض ہوئے کہ فر مایا اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے۔تم مجھے ایسا غلط مشورہ دیتے ہو۔ جو مخف اپنی بيوى كوي طريقة علاق وين كاسلقه بين ركها اي تخف كوظيفه مقرر كردون؟ امیرالموسنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حضرت عثمان ،حضرت مولی علی ،حضرت طلحه ،حضرت ز بیر، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور حضرت سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنهم اجمعین کوخلیفه چننے کے لئے مقرر فر مایا اور فرمایا کہ انہیں چھلوگوں میں ہے کسی کوخلیفہ مقرر کیا جائے اوران چھلوگوں کےعلاوہ میں کسی کوخلافت کا حقدار نہیں مجھتا ہوں۔ بدوہ لوگ ہیں جن سے میرے آتا نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم خوش ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے اور میرا بیٹا عبداللہ!رائےمشورہ میں تو شریک رے گامگر خلافت سے اس کوکوئی تعلق نہیں ہوگا۔اس کے بعد حضرت عمر فاروق المظم رضى الله تعالى عنه نے اپنے بیٹے حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه سے فرمایا اب تم ام المومنین حضرت عا كشه صديقه رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں جاؤ! اور میرا سلام عرض کرواور میری تمنا اور آرز و ظاہر کرو کہ عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) ا پنے دونوں ساتھیوں، دوستوں کے پاس دنن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها ام الموشنين حضرت عا مَشْرصد يقدرض الله تعالى عنها كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو ام الموشنين رور ہى تھيں ليكن جب امیرالمومنین کی تمنااور درخواست بی توام المومنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے فر مایا که بیرجگه تو میں نے ا پے لئے محفوظ کررکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی قشم! آج میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنی ذات \_しからうでライ حضرت عبدالله والسلوق اورآ كرحضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عند كوخوش خبرى وى كدام المومنين نے آپ کوروضہ انور واقدس میں دُن ہونے کی اجازت دیدی ہےتو امیرالمومنین رضی الله تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیااور فرمایا کہ میری زندگی کی بہی سب سے بڑی تمنااور آرز وکھی جس کی اجازت مجھے ل گئی۔ ۲۷ رذی الحجہ ۲۳ ھے چہار شنبہ یعنی بدھ کے دن امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه زخمی ہوئے اور تین دن کے بعد دس سال چے مہینہ جار دن مندخلافت پرجلوہ افروز رہے اور ۱۳ رسال کی عمر میں وصال فر مایا اورمحرم شریف کی ایک تاریخ کوروضهٔ انورواقدس میں مدفون ہوئے۔ حضرت صهیب روی رضی الله تعالی عنه نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولیٰ علی، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورحضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنبم نے قبر میں اتارا اور عدل وانصاف اور فضل و کمال

المعدد البيان المعدد ال اورامانت ودیانت اور تقوی وطہارت کے بادشاہ، مرادمصطفے امیر الموشین خلیفة اسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندا بین محبوب نبی مشفق ومہر بان رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے بیاس اور اپنے کریم ساتھی حصرت ابو بمرصدین اکبررضی الله تعالی عنه کے قریب ہمیشہ کے لئے آرام ہے سو گئے ملخصا (الاستيعاب، جسم ص ٢٥، البدايه والنهايه، ج ٤، ص ١٥٥، تاريخ الخلفاء ص ١١١) مشهور محدث امام محمد ابن سعد بيان فرمات بين كهامير المومنين حضرت عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عنه كومسل وكفن دیا گیا تو حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عنه نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے چبرے سے گفن کی جیا در مٹائی اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا! اس وقت روئے زمین پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کسی کا نامہ اعمال نہیں۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا! میری تمنایہ ہے کہ میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جبیها احجها نامه اعمال لے کرالله تعالیٰ کی بارگاه میں جاؤں۔ (طبقات ابن سعد، جسوب ۵۰) يا الله تعالى إرحمن ورجيم رب تعالى إميرى جانب سے اور تمام سلمانوں كى جانب سے اربوں ارب اور کھر بول کھر ب بلکہان سے زیادہ درودسلام میرے مشفق ومہربان آقاتیرے محبوب رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم پراور تیرے نبی کے محبوب خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اور تیرے محبوب کے محبوب حضرت ابو بکر کے محبوب وپیارے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پرتا قیامت نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ان آقاؤں كرم كافتاح انواراحمة قادري، بركاتي، رضوي ورق تمام ہوا ، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ چاہے اس بحربیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



ا اوال البان المسان ال

نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا

درودشريف:

اعلان نبوت ورسالت سے پہلے ہمارے آ قارسول الله سای الله تعالی علیہ والدوسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقید کا نکا کا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند نے اپنی بیوی حضرت رقید رضی الله تعالی عنها کو ساتھ لیکر حبثہ کو ہجرت فر مائی ۔ پھر جب آپ حبثہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ والبہ تعلی والدوسلم روانہ ہونے لگے تو اس وقت حضرت رقید رضی الله تعالی عنها کی بیاری بہت شدید ہو چکی تھی ای سبب سے ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ والدوسلم روانہ ہونے لگے تو اس وقت حضرت و عثمان غنی رضی الله تعالی علیہ والدوسلم نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شرکت سے روک و یا تھا تا کہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی علیہ والدوسلم سے الله تعالی علیہ والدوسلم بھرت بدر سے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حضرت و تیر میں اور ان کی و بھر بھال کریں ۔ ابھی رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم جنگ بدر سے تھی کے حضرت رقید میں اللہ تعالی عنہ بدر بیل فرخ میں کا مرثر دو لیکر مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت قاصد جنگ بدر کی فرخ میں کا مرثر دو لیکر مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت قاصد جنگ بدر میں شرکت میں اللہ تعالی عنہ کے باوجود کہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ و شاله تعالی عنہ و شاله تعالی عنہ کی میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ عطا فر سایا۔ اور جنگ بدر میں شرک ہونے والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس لئے حضرت و میں اللہ حس میں سے ایک مجاہد کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس لئے حضرت و میں اللہ حس میں سے ایک میں اللہ حس میں اللہ کی میں اللہ دوسل اللہ سے اللہ عنہ میں شرک ہونے والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس لئے حضرت والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس لئے حضرت والے حضرت والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس لئے حضرت والے حضرت والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس کے حضرت والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس کے حضرت والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس کے حضرت والے صحابہ کے برابراج و وقواب کی آپ کو بشارت دی۔ اس کے حضرت والے صحابہ کے برابراج و تو اس کے دور کے دور کے دور کو کی میں کو کے دور کے دور کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کور

و انوار البيان المديد مديد المديد الم عثان غنی رسی الله تعالی عنداصحاب بدر میں شار کئے جاتے ہیں۔حضرت رقیدرسی الله تعالی عنها کے انتقال فر ما جانے کے بعد رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنی ووسری صاحبز ادی حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کا تکاح حضرت عثمان عنی ر منی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال مے ہیں ہوگیا۔ حضرت عثمان عنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه كے ايك صاحبز اوے حضرت رقيد رضى الله تعالى عنها كے هم مبارك ے پیدا ہوئے تھے۔جن کا نام عبداللہ تھا وہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد چھ سال کی عمریا کر وصال فرما گئے اور حضرت ام کلثؤم رضی الله تعالی عنها ہے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی ذ والنورین رضی الله تعالی عندرسول الله صلی الله تعالی علیه داله دسلم کے قریبی رشته دار اور دا مادیجیں اور قریش کے عزیت داروں میں آپکا شار ہاوراسلام میں سابقین اولین میں سے ہیں۔ ( بخاری ج،اص، ۵۲۲) آپ سیحین کے بعد افضل الناس ہیں: اور رحمت عالم رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے خلیفہ برحق اور جأنشين بين اورعشره مبشره مين شامل بين اور حصرت ابو بكرصديق اكبررضى الله تعالى عنه اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے بعد اکرم الخلق وافضل الناس ہیں۔ ابن سعد کی روایت ہے جب حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اورغزوہ غطفان میں تشریف لے گئے تو ان دونوں موقعوں پر حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کومدینہ طبیبہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ ( تاریخ انتلاقا م) نام ونسب: آپکانام عثان ، کنیت ابوعبدالله اور لقب ذوالنورین ہے۔ ولا دت: حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه قریش کے مشہور خاندان میں واقعہ قبل کے چھے سال بعد مکہ مکر مہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام عفان بن العاص بن امیہ بن عبد تنس بن عبد مناف یعنی یا نچوی پشت میں آپ كانسب رسول الله سلى الله تعالى عايه واله وسلم كي تجره نسب سي طل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آروی بنت کریز ہے جوحضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے واوا جان حضرت عبد المطلب رض الله تعالى عنه كي حقيقي نواس بين \_ (استيعاب ج،٢٥س،١٠٢٨) آپ كا اسلام: حضرت عثمان غنى رسى الله تعالى عنه كوحضرت ابو بكرصد يق رسى الله تعالى عنه في اسلام كى وعوت وى تو حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى مناسلام في الماسكام بيس ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ،

حضرت مولی علی شیر خدار شی الله تعالی عنداور حضرت زید بن حارث رشی الله تعالی عند کے اسلام لائے کے بعد سب سے پہلے اسلمان بير ( ارخ الالفاء) آپ کی اسلام کے ساتھ سچی وابستگی حضرت عثمان غنى رض الله تعالى عنه جب مسلمان موئي تو آپ كاپورا خاندان آپ كارتمن بن گيااور آپ كا چياهكم بن الى العاص تواس قدر برجم اور ناراض مواكداس نے آپ كوايك رى بيس جكر كربانده ديا اور كہنے لگا كه جب تك تم اسلام كو چھوڑ تہیں دیتے ہو میں حمہیں ہر گزنہیں چھوڑونگا تو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنے چھاسے فرمایا: واللہ! اگرتم میرے جسم کے تکڑے نکڑے کر ڈالو گے جب بھی میں مقدس مذہب اسلام کونہیں چھوڑ ونگا۔ آپ کا چھا حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عند کی تحجی اور کی وابستگی اسلام کے ساتھ د مکھ کرری کھول دی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ (سوائح کر بلاص ۱۳۴۰) حضرات!اس نورانی واقعہ ہے معلوم ہوا کہ مسلمان اگراپے سچے اور پیارے مذہب،اسلام کے ساتھ کچی اور یکی دابستگی رکھے تواللہ تعالی ایک نہ ایک دن ہرطرح کے غموں اور پریشانیوں ہے آزادی نصیب فرمادیتا ہے آپ كا حليه: حضرت عثان غني رض الله تعالى عندورمياني قد ك خوبصورت محض عقيم، باته لمب عقي جن يركا في بال تقے، داڑھی بہت کھنی تھی۔ آپ صاحب البجر تین ہیں: حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنے دومرتبہ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ ہجرت فرما کر جیشہ تشریف لے گئے اور دوسری مرتبہ ججرت فرما کر مدینه طیبہ تشریف لائے اور اسلام میں سب سے پہلے ججرت فرمانے والے بھی حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ (تاریخ الحلفاء) آپ سے فرشنے حیا کرتے ہیں: ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی ران یا پنڈلی مبارک ہے کپڑ اہٹا ہوا تھا ،ای حال میں کہ میرے باپ حضرت ابو بکرصد لیں رضی اللہ تعالی عندحاضر ہوئے اور حضور سلی الله تعالی علیه والدوسلم لیٹے رہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے اسی حال میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لیٹے رہے پھر جب حضرت عثمان عنی رہنی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو ہمارے سر کار سلى الله تعالى عليه والدوسلم اتحد كربيثه محيح اورايخ كبثر ول كو درست فر ماليا\_حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان كرتي North-contract to the traction of the traction ا المواد البيان المورد البيان المورد البيان المورد البيان المورد المورد المورد المورد الموري المورد المورد

آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے جواب ارشا وفر مایا:

ا لَا استَحِى مِن رَّجُلٍ تَسْتَحِى مِنهُ الْمَلا لِكَةُ 0

یعنی کیامیں اس شخف سے حیانہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ (مسلم شریف،ج۲جس ۱۷۷) سُبُ سَانَ اللَّهِ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کا مقام ومرتبہ کتنا بلندوبالا ہے کہ آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور خود مجبوب خدار سول الله سلی الله تعالی ملیہ والہ وہلم بھی حیا کرتے نظر آتے ہیں۔

عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم
مقام حدید بیدیل بیعت الرضوان کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے رہے تھے تو اس وقت حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے قاصد و نمائندہ کی حیثیت سے مکہ شریف گئے ہوئے تھے۔
جب سمار ہے صحابہ بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا کہ عثمان اللہ تعالی اور رسول اللہ کے کام
سے گئے ہیں اور پھر اپنا ایک ہاتھ دوسر سے ہاتھ پر مار کر فر مایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود بیعت فر مائی۔

عاشق مدینه حضرت عبدالحق محدث وہلوی رضی اللہ تعالی عنتج ریفر ماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے ظاہراور ٹابت ہوتا ہے کہ محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنے وست اقدس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کا ہاتھ قرار دیا یہ شان وفضیلت ایسی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے کسی ووسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ (افعۃ المعات)

وعوت میں ہر قدم کے بد لے ایک غلام آزاد کیا ایک مرتبہ حضرت عثان غنی رض اللہ تعالی مذنے آتا کے کا کنات سلی اللہ تعالی ملیہ والد وہلم کوائے گھر پر کھانے کی ا کا اسواد البیان الدین ا

#### حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عندنے دومر تنبه جنت خريدا

ایک مرتبہ بیررومہ کی خریداری کے وقت: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب
ہمارے سرکاررسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ بیل بیررومہ کے علاوہ اور کسی
کنو کیس کا پانی میٹھانہ تھا یہ کنواں وادی عقیق کے کنارے ایک باغ میں ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً چار کلومیش کی
دوری پر ہے۔ اس کنو میں کا مالک یہودی تھا جو اس کا پانی پیچا کرتا تھا اور مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی تورسول
اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے کہنے اور ترغیب دلانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دھا کنواں بارہ ہزار درہم
میں خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا اور طے یہ پایا کہ ایک دن مسلمان پانی بحرینے اور دوسرے دن یہودی۔ گر
جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک دن میں دودن کا پانی بحریلیۃ ہیں اور میرا پانی ہماری مرضی کے مطابق نہیں
بکتا ہے تو یہودی پریشان ہوکر آ دھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آٹھ ہزار درہم میں بچ ویا۔
اس کنو ئیں کوآج کی تاریخ میں بیرعثمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ (مانم)

#### دوسری مرتبہ جنگ تبوک کے وقت

جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب کہ مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہاں تک کہ لوگ درخت کی پتیاں کھا کر زندگی گز ارر ہے تھے اس لئے اس جنگ کےلشکر کوجیش عمرہ کہا جاتا ہے یعنی تنگ دی والالشکر

 انسواد البیان استواد البیان است کے بعد پھرمجوب خدار سول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے سحابہ کرام رضی الله تعالی منہم کے درمیان جوئٹ وجذب دولانے والی تقریر فرمائی اور مد دو تعاون کی طرف توجہ دلائی تو پھر دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تعالی عنہ وسی اونٹ ساز وسامان کے ساتھ داہ منی الله تعالی عنہ کو رغبت دالد کے طبیب سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے جنگی خدا میں چیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ الله کے حبیب امت کے طبیب سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے جنگی ساز وسامان کے حصول کے لئے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ کورغبت دلانے کے لئے خطاب فرمایا تو پھر تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کورغبت دلانے کے لئے خطاب فرمایا تو پھر تیسری بار حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنہ کورغبت دلانے کے لئے خطاب فرمایا تو پھر تیسری بار حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنہ کورغبت دلانے کے لئے خطاب فرمایا تو پھر تیسری بار حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنہ کورغبت دلانے کے لئے خطاب فرمایا تو کھر تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کھڑے اورعرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ والک وسلم میں تین سواونٹ کمل جنگی سامان کے ساتھ دراہ خدا میں صاضر کرتا ہوں۔

حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ محبوب خدا نبی رحمت و برکت سلی الله تعالی علیہ والدوسلم منبر شریف سے اترتے جاتے تھے اور فرمارے تھے:

مَاعَلَى عُثُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَاعَلَى عُثُمَانَ مَاعَمَلَ بَعُدِ هَذِهِ

یعنی اب عثمان کواس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یعنی اب عثمان کواس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔

مرادیہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور ایٹار کا بیٹمل جو انہوں نے اپ محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والتنا مقبول اور محبوب ہو چکا ہے کہ اب اور کوئی نفل عبادت نہ کریں تب بھی ان کے درجات کی بلندی کے لئے کافی ہے اور اس مقبول ومجبوب عمل کے بعد ان کے لئے کسی نقصان کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ (ترزی ٹریف، جام الا ہمقلو ہٹریف؛ ص، ۱۲۹)

ایک اور روایت تغییر خازن اور معالم النزیل بین اس طرح ہے کہ جنگ تبوک کے وقت حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک ہزار اونٹ جنگی ساز وسامان کے ساتھ محبوب خدار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت بیں چین کیا تھا اور ایک ہزار دینار اپنے کرتے کی آستین میں چھپا کرلائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے دامن میں ڈال دیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عند نے صدقہ کے چار ہزار درہم خدمت اقدس میں پش کے توان دونوں حضرات کے بارے میں ہے آیت کر بھہ نازل ہوئی۔

انوار البيان المعدد ال

یعنی جولوگ کدا پنے مال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دینے کے بعد نداحسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا جروثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ندان پرکوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ ممکمین ہونگے۔ (یارہ ۳۳ م)

تفییرخزائن العرفان میں حصرت صدرالا فاضل سیدنعیم الدین مرادآ بادی رضی الله تعالی عنه نے تحریر فرمایا ہے کہ بیآیت مبار کہ حصرت عثمان غنی رسی اللہ تعالی عنه اور حصرت عبدالرخمن بن عوف رسی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ درود شریف:

### حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه كى سخاوت

حضرت علامه المعیل حقی رضی الله تعالی عدتر مرفر ماتے ہیں که مدینه طیبہ میں ایک منافق کی جگہ میں ایک درخت تھا اور وہ درخت ایک انصاری کے مکان میں گرتا تھا۔ درخت تھا اور وہ درخت ایک انصاری کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری صحابی نے اپنے آقار حمت عالم صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس منافق کے درخت کا پھل گرنے کا ذکر کیا۔ اس وقت اس منافق مسلمان کا نفاق ظا ہرنہیں ہوا تھا۔

رسول الدّسلی الله تعالی علیه والد و تلم نے اس منافق مسلمان سے فرمایا کہتم اپنا درخت انصاری صحابی کے ہاتھ بھے و واقعہ کی فجر حضرت عثمان غنی رشی الله تعالی عنہ کو ہوئی کہ منافق مسلمان نے ہمارے پیارے آقاسلی الله تعالی علیه والدو تلم کے فرمان کو منظور نہیں کیا اور درخت بیجنے سے انکار کردیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ایک درخت کے بدلے فرمان کو منظور نہیں کیا اور درخت بیجنے سے انکار کردیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ایک درخت کے بدلے بس پورا باغ دیکر درخت کو اس منافق مسلمان سے خرید لیا اور انصاری صحابی کو دیدیا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کی تعریف اور منافق مسلمان کی ذات و برائی بیس بیآ بت کر بریمنازل ہوئی۔ مسیمنہ کی گوششی وی تنظیمی الله کو کہوڑور تا ہے اور اس سے وہ بڑا وی تعنی عنقریب تھیجت مانے گاجو ڈر رتا ہے اور اس سے وہ بڑا بہ بخت دور د ہے گاجو ڈر رتا ہے اور اس سے وہ بڑا بہ بخت دور د ہے گاجو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ (ب۳۰، رکو ۱۳)

انواد البيان من يُخشني عمراد حضرت عثان عنى رض الله تعالى عديس اور ألا شقى عمراواس المعنى ورخت كاما لك منافق مسلمان من يُخشني عراوح البيان ،ج ١٠٥٠)

# حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه نتى بي

حضرت الدوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیں مدین طیب کے ایک باغ ہیں رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب آئے اور باغ کا درواز ہ کھولے کے لئے کہا تو رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا فِفَسَے کُ لَهُ وَ بَشِّے رُهُ بِالْبَحَنَّة یعنی درواز ہ کھول دواور آنے والے شخص کو جنت کی مشارت دیدو۔ میں نے باغ کا درواز ہ کھولاتو دیکھا کہ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی الله تعالی عند ہیں۔ میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنادی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی الله تعالی عند ہیں۔ میں بھی فرمایا:

ایک صاحب آئے اور درواز ہ کھولنے کے لئے کہا تو رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوالی کو بھی جنت کی خوشخبری سنادو۔ میں افکت نے کہ نے جسی درواز ہ کھول دواوران کو بھی جنت کی خوشخبری سنادو۔ میں نے درواز ہ کھولاتو دیکھا کہ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند ہیں۔ میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہتو نے درواز ہ کھولاتو دیکھا کہ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند ہیں۔ میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہتو انہوں نے بھی الله تعالی کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔

پھرایک تیسرے شخص آئے اور دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو آقائے کا سُنات سلی اللہ تعالی علیہ والدہ کم نے مجھے فرمایا: اِفْتَحُ لَهٔ وَبَشِرُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُونى تُصِيبُهٔ يعنى دروازہ کھول دواوران کو مصیبتوں پر جوان کو پہونچیں گ

ا جنت کی بشارت دیدو۔

حضرت موی اشعری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ جب دروازہ کھولاتو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ہیں۔

ومدوگارے۔ (بخاری شریف سلم شریف، جمام سرعدی، جمام مام)

اُحد بہاڑ کا زلزلہ: حضرت انس رض اللہ تعالی عدے روایت ہے کہ آ فتاب نبوت، ماہتاب رسالت اللہ کا در اللہ اللہ عضوم معموم مع

صلى الله تعالى عليه داله وسلم حضرت ابو بكرصديق اكبر ، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى منهماً حديها ثرير جلوہ افروز تھے کہ یکا کیک اُحد پہاڑ ملنے لگا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اُحد پہاڑ کوقدم مبارک سے مارا اور فرمایا فَانِسَمَاعَلَيْكَ نَبِيٍّ وَصِدِّيُقٌ وَشَهِينُدَانِ 0 لِعِن اعاُ حديها رُتُو تُقْهِرِ جاكه جُه بِرايك نبى اورايك صديق اوردو شهيديس - (ميح بخارى، ج ابص ٥٢٣، مصنف عبدالرزاق، ج اابص ٢٢٩) عاشق مديندامام ابلسنت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بيل-ایک مخور میں اُحد کا زلزلہ جاتا رہا کھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایرایاں اے ایمان والو! اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ آقائے کا ننات مختار دو عالم، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی حکومت بہاڑ وں پر بھی جاری اور ساری ہے۔ خوب فرمایا میرے آتائے نعمت حضور اعلیٰ حضرت پیارے رضاء اچھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے وہ زبان جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیہ لاکھوں سلام اور دوسرا مسئلہ بیجھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دین وعطاہے ہمارے پیارے آقامحبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں جبھی تو برسول بعد شہیر ہونے والے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوان کے روبر وشہادت کی خبر دی اور بید دونوں حضرات شہید کئے گئے ۔ امام ابلسنت حضور اعلى حضرت فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه فرمات بير \_ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا ہی چھیا تم یہ کروروں ورود درودشريف: عثمان ہدایت پر ہول کے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روابیت ہے کدرسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے آنے والے وقتوں میں ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا تو اتنے میں ایک صاحب سر پر کیڑا ڈالے ہوئے ادھرے گزررے تھے تو 

انوار البيان المهد مد مد مد مد المدان المد مد مد مد النوار البيان المد مد مد مد النورين المدين آ قا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا يہ خض اس دن بدايت پر ہوگا۔ گزرنے والے مخض كے بارے ميں معلوم كيا گیا تو و چخص حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه تنصاور سر کارصلی الله تعالی علیه داله دسلم نے فر مایا میخض ہدایت پر ہوگا اس فتنه میں ظلم سے قبل کیا جائے گا۔ (زندی شریف، جمم ۱۱۸، این ماج شریف میں ۱۱) نبی کے ساتھی جنت میں عثمان غنی ہیں حضرت طلحها بن عبدالله ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه والہ وسلم نے فر مایا: لِكُلِّ نَبِيِّ رَفِيُقٌ وَرَفِيُقِي يَعُنِي فِي الْجَنَّةِ عُثُمَانُ لِعِنْ برني كاكونَى سأهي موتا إورمير يساتقي يعني جنت میس عثمان بین (مشکوة بس ۵۹۱ مرندی جابس ۲۱۰ ابن ماجه بس ۱۱) عثمان کا وسمن نبی کا وسمن : حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے مالک ومختار نبی صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت مين ايك جناز ه لا يا گيا كه آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم اس ميت كي نماز جناز ه پژهاوين مگررسول النُّدسلی الله تعالیٰ علیه واله دسلم نے اس میت کی نماز جناز دنہیں پڑھی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔ مَارَأَيُنَاكَ تَرَكُتَ الصَّلُوةَ عَلَى أَحَدِ قَبُلَ هَٰذَا بِارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم! تهم نے آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوكسي كي نما زجنا زه حچھوڑ تے نہيں ويكھا۔ توحضور صلى الله تعالى عليه والهوسلم في فرمايا: إِنَّهُ كَانَ يَبُغُضُ عُشُمَانَ إِشَك يُخْصُعْنَان عِبْض ركمَنَا تقار (رَندى شريف،ج مرمام) حضرت عثمان عنی بروز قیامت ستر ہزار گنا ہگاروں کی بخشش کرائیں گے الله کے حبیب ہم گنہگاروں کے طبیب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب عثمان (رضی اللہ تعالی عنہ) شہید ہوں گے تو آسانوں کے فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اور عثان عنی (رضی اللہ تعالی عنہ) قیامت کے دن ایسے ستر ہزار گنهگارول کی بخشش کرا کے جنت میں داخل کرائیں گے جن پرجہنم واجب ہوچکی تھی۔ (نورالابسار بس ٢٣٣) حضرت عثمان عنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے: حضرت امیرخسر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت احبین میں جوآپ کے پیرومرشد حضرت نظام الدین اولیار ضی الله عند کے ملفوظات کا مجموعہ ہے تج برفر مایا ہے کہ میرے سینے حضرت محبوب البی رحمة الله تعالی عليے فرمايا كه حضرت عثمان عنی رض الله تعالی عنصحابه كرام عليهم

المعدانوار الميان معمد معمد معمد المعدد معمد المعدد المعدد المعدد الرضوان میں سب سے زیادہ مال و دولت والے تھے اور آپ بے دریغ مال و دولت کو ہمارے پیارے بی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے اشارے پر راہ خدامیں خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عندنے اینے مشفق ومہریان نبی سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ مال ودولت سے شک آگیا ہوں آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دعا فر مائیں کہ میرے مال ودولت میں کمی ہو جائے، کیونکہ مال ودولت كى كثرت كى وجه سے الله تعالى كى عبادت واطاعت ميں خلل واقع ہور ہا ہے۔رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سایا کہ اے محجوب سلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم عثمان غنی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و دولت کے کمی کی دعا نہ فر ماہیئے گا ، کیونکہ عثمان غنی ہمارے راہ میں مال و دولت خرج کرتے ہیں اور ہم عثمان غنی کے مال و دولت کو کم نہیں ہونے دینگے بلکہ مزید بر حاتے رہیں گے۔ (داحت محین ،امرضرو) حضرت عثمان عنی کا انتباع رسول: ایک مرتبه حضرت عثمان غیر منی الله تعالی عنه نے وضوفر مایا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے،لوگوں نے مسکرانے کی وجہ معلوم کی تو آپ نے فر مایا کہ ایک دفعہ میں نے وضو کے بعدا پنے رحیم و کریم نبی سلی الله تعالی عندواله وسلم کومسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے بھی مسکرا دیا۔ ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ واله وسلم وضوکے بعد مسکرائے تو اس وقت مسکرانا تو سنت تھی تو اپنے محبوب کی انتاع اور محبت میں ہم بھی مسکرا دیئے۔ حضرت عثمان عنی نے ایک مرتبہ کعبہ کا طواف تک نہیں کیا جب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنه كواپنا قاصد بينا كر مكه مكر مه ميس كفار و مشركين سے گفتگوكرنے كے لئے بهيجاتو كفار مكه نے آپ سے كہا كه آپ خانه كعبه كاطواف اور صفا ومروه كى معى كركے اپناعمرہ اداكر ليں مگر ہم مكہ والے آپ كے نبى (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) كو ہرگز ہرگز كعبہ كے قريب نبيس آنے دیں گے تو حضرت عثمان رہنی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ کو جواب دیا کہ اے مکہ والو! بھلا میری بیرمجال ہے کہ میں بغیر محبوب خدارسول الندسلي الله تعالى عليه واله وسلم كوساتھ كئے خدائے تعالى كے كھر كاطواف كرلوں، يه مجھ سے ہرگز ہرگز النبيس بوسكتار (زية الجالس: ٢٦ بس١٠٠) نسبت وتعلق كااحترام: حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه في جس دن سے اسپے محبوب نبي صلى الله تعالى عليه والدوسلم ے بیعت کی تھی اس روزے دم آخرتک اپنا دا منا ہاتھ کو بھی اپنی شرمگاہ کونیس لگایا۔ (سوانح کربلانس، ۲۷)  معزات! حعزت عثان عن ذ والنورين رضى الله تعالى عنه ايين مجبوب آقا رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك نبت وتعلق کا احر ام می درجه کرتے نظر آتے ہیں ان کی زندگی کا ایک اور نورانی واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ امام ابل سنت مجدودین وملت پیارے رضا ، اوجھے رضا امام احمد رضا فاصل ہریلوی رضی انڈ تعالی عزیجر برفر ماتے ہیں: کہ ( مجد نبوی شریف میں ) منبر کے تین زینے تھے علاوہ اوپر کے تنخ کے جس پر جیٹھتے ہیں،حضور سید عالم سلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم ورجه بالا پر خطبه فر مایا کرتے ،صدیق رضی الله تعالی عنه نے دوسرے (زینے ) پر خطبہ پڑھا فاروق رض الشقال مزئے تيسرے (زينے ) پر (خطبہ پڑھا) جبز ماند ذوالنورين رضي الله تعالى عند كا آيا بھراول پرخطبه فرماياء سب ہوچھا گیا تو فرمایا اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہم سرہوں اور تیسرے پر پڑھتا تو وہم ہوتا کہ فاروق اعظم (رضی اللہ تعالی عنہ) کے برابر ہوں۔ لبذا وہاں (پرخطبہ) پڑھا جہال میہ اخال متصورى أبيل - (قادفارضوية ن الماس د دع) ا ايمان والواحضرت عثان غني رض الله تعالى عنه جيع عظيم الثان صحابي اور خليفه كابيا يمان وعقيده تها كه من امير الموشين حضرت ابو بكرصديق اكبراور حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله نعالى عنها كالهمسر اور برابرنبيس ببول تومحبوب خدار سول الندملي الله تعالى عليه والدوسم كوابنا جيها اورا بنابره ابحائي خيال كرين بيركال وغيرممكن ب-تحروبانی ، د یوبندی ،منافق مسلمان کا ایمان وعقیدہ ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے جیسے ایک بشر ہیں۔وہائی دایو بندی کے بیشو امولوی استعیل دہلوی لکھتے ہیں: ومابيول، ديوبنديول كاعقيده اوليا موانميا مامام زاده وامام، چروشهيد يعني جين الله كمقرب بندے جي وه سب انسان جي جي اور بنده ما الإ اور معارب بيمائي ، محر الله في ان كويز الى وى وويز بيمائى بوت- (تقوية الايمان الساسا) اسائيان والوا حضرت عثان غني رضى الله تعالى عنه صحالي كاليمان وعقيده! اورمنافق مسلمان ويوبندي وبالي كالفال والقيدوا دونوں آپ کے سامنے ہے۔ فیعلد آپ کو کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جنم میں۔ مدیث شریف سے البت بالدسما بكارات بنت كارات باور منافق ملمان يعنى ديو بقدى اورو بالي كارات دوزخ كارات ب-

انسوار البيان المهمم مله مله ا ٢٦٦ المهم مله المران المهم المهم المهم المران المهم المهم المران المران المران المران المهم المران المر سركاراعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات يي -تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے علے اندھری رات سی تھی چراغ لے کے علے حضرت عثمان غنی کا جذب عشق: جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کے مکان کو گھر لیااس وقت آپ سے باغیوں کے مقابلے کے لئے عرض کیا گیا تو آپ نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت وقوت باغیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ باغیوں سے مقابہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں تو آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مدیا اور کسی مقام پرتشریف لے جائیں ،تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیب سے دور کسی اور شہر میں جانا منظور نیفر مایا اور آپ نے ارشاد فر مایا که میں مدینه طیب میں اپنے محبوب ومشفق آقاصلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کا قرب و جوار چھوڑنے کی تاب وطاقت نہیں ركهتا\_ (سوائح كربلا: ١٢٥) اے عشق تیرے صدق جلنے سے چھٹے ستے جو آگ بچھا دیگی وہ آگ لگائی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ہر جمعہ کے دن غلام آزا دفر ماتے: حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عند جس دن اسلام میں داخل ہوئے اس روزے وصال شریف تک کوئی جمعدایا نہیں گزرا کہ آپ نے کوئی غلام آزادنہ کیا ہو۔ (سوائح کربلا: ص۳۷) حضرت عثمان غنی کی کرامتیں: (۱) عاشق رسول حضرت علامه امام بوسف بن اسمعیل بہانی رضی الله تعالی عنہ تح رِفر ماتے ہیں کہا یک شخص نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا۔غیرعورت کی طرف دیکھا پھروہ مخض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایاتم لوگ ہمارے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثر ات ہوتے ہیں۔ وہ مخص غصہ میں آ کر حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ \*\*\*\*\* ے کہنے لگا ، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں ،تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ مجھ پر وحی تو نہیں آتی ہے مگر میں نے جو کھود یکھا ہے وہ حق اور پچ ہے اور بیسب کچھ جومیں نے دیکھا ہے اپنے ایمان کے نورے دیکھا ہے۔ (جامع كرامات: جن ،اص ، ١٥٠ كرامات محابه بحواله جمة الشعلى العالمين: ج ،٢ص ،٨٩٢) حديث تشريف: إتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُوْمِن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِاللَّهِ 0 مومن کی فراست و دانائی ہے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہے دیکھا ہے۔ (۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ جبجاہ غفاری نام کا بدیجنت مخض متجد نبوی شریف میں حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیااس وقت آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔اس بد بخت محف نے امیر المومنین کے ہاتھ ہے آپ کا عصا شریف لے کراپنے ران پر مار کرتوڑ دیا، آپ بہت حکیم اور باحیا تھے،اس محض ہے کوئی مواخذہ نہ فرمایا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بد بخت محض کواس کی ہے او بی اور گتاخی کی بیرمزادی کهاس محض کے ہاتھ اور یاؤں میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا پوراجم سڑ گیا اور وہ بدبخت سال کے اندرہی مرگیا۔ (جمة الله على العالمين:ج ٢،٩١٢م، كرامات صحابه: ص،٥٢) اے ایمان والو! آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ اللہ والوں کی ہے ادبی اور گتاخی کرنے والا مخض کینسر جیسے مہلک بیاری میں مبتلا نظر آر ہاہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی بے ادبی اور گتاخی کا انجام۔ الله تعالى اين محبوب اورنيك بندول كى بادبي وكستاخى مصحفوظ ركھ\_آمين تم آمين حضرت عثمان عنی مستجاب الدعوات تھے: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیے تحریر فرماتے ہیں كه حضرت ابوقلا بدرضی الله تعالی عنه نے بیان فرمایا كه میں ملک شام كے سفر میں تھا كه اچا تک میں نے ایک مخص كی آه و بكا ك آوازى و چخص كهدر ہاتھا يَا وَيُلاهُ النَّارُ يعنى ہائے افسوس ميرے لئے جہنم ہے۔ ميں اس محض كے ياس كيا توديكھا کہاں مخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کئے ہوئے ہیں اور دونوں آنگھوں سے اندھاہے اور اپنے منہ کے بل زمین پر اوندھار اہوا ہے اور بار باریبی کہدرہا، ہائے افسوس میرے لئے جہم ہے۔ میں نے اس محض کا حال معلوم کیا تو اس محض نے مجھے سے بتایا کہ میں آزادلوگوں میں ہوں جوحضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حملہ کر کے داخل ہوااور آپ کومل کے ارادہ سے قریب ہوا تو آپ کی بیوی صاحبہ نے شور مجایا تو میں نے ان کو ایک تھیٹر مارا۔حضرت عثان عنی رض الله تعالى عندنے فرمایا۔ کیا کرتا ہے۔ الله تعمالی تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیرکائے اور تیری دونوں آ علمیں اندھی 

كرد اور تخفية كم مين دُالي تومين تكبراكر بهاك كيار بجرمير احال جوبواده آپ كے سامنے بهاوران كى دعاء كى آخری چیز باتی ہے۔حضرت ابوقلا بدر شی اللہ تعالی عنہ نے اس بد بخت شخص ہے فر مایا تو ہلاک وہر باد ہوجائے۔ حصرات! بدروایت حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی مستجاب الدعوات ہونے کی شان ظاہر کرتی ہے۔ (كرامات محابية ص٥٥ مازلة الخفاص ٢٢٤) حضرت عثمان غنی کے باغیوں کابر اانجام ابن الی صبیب ہے روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پرحملہ کیااور آپ کے قبل ناحق میں شریک ہوئے تھے وہ سب کے سب خطرناک امراض میں مبتلا ہوئے اوران میں سے اکثر پاگل بوكرم \_\_ (السواعق الحرقد، ازالة الخفاء سوائح كربلاس ٢٥، كرامات صحاب، ص٥٥) آپ کی خلافت: حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند شرف بداسلام ہونے کے وقت سے شہید ہونے تک الله تعالى اورمحبوب خداصلى الله تعالى عليه واله وسلم سے مجى وابستكى اور محبت اور آپ كے اسلامى كارنا مے قابل ذكر بيں اور صبح قیامت تک یاد کئے جاتے رہیں گے۔ جب حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عندمندخلافت پر رونق افروز ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے مدفون ہونے کے بعد تیسر ہے دن ہی وہ چھا کا برصحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ جن کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے خلافت کا معاملہ سپر د کیا تھا۔ وہ سب جمع ہوئے اور سب صحابہ کرام نے بالا تفاق حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کوامیر المومنین اور خلیفه منتخب فر ما یا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔اورآ پے کے دورخلافت میں بھی اسلامی فتوحات کا دائر ہ بہت زیادہ وسیع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے سال بی سیم اصیں ملک ''رے''جو فتح ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے قبضہ سے نکل گیا تھا۔ دوبارہ اس کوآپ نے فتح کیا ٢٦ هيں امير المومنين حضرت عثان عنى رضى الله تعالى عنه نے کچھ مكانات فريد كر مكه مكر مه كى مجدحرام كوتوسيع كيا اورای سال سابور کا قلعه فتح ہوا۔ ے اے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تھم سے ملک شام کے گور فرحضرت امیر معاویدرضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیرہ تیار کر کے سندری جہاز شروع کیا اور قبرص پر جملہ کر کے اس جزیرہ کو فتح کیا اور ای سال ارجان اور "وار بجرد ' برجھی قبضہ وا۔اورای سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند نے مصر کے گورز حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عند 

انوار البيان المهممهم ا ٢٦٥ المهمهم ا ٢٦٩ المهمهم الموال البيان المهم الموال المهم المعمول الموال المعمول الموال المعمول المعم کومعزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ ابن ابی سرح کو گورزمقرر فر مایا۔اورای سال افریقہ کے پہاڑی اورجنگی اوراس کے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کرلیا گیا اور اس فتح میں کثیر مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہر سابی کوایک ایک ہزار دیناراور بعض کا قول ہے کہ تین تین ہزار دینارسب کو حصہ ملا۔ مع الما والمعنى حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنه نے مسجد نبوى شریف کو وسیع کیا اور نقش و نگار والے پھروں ہے مجد نبوی شریف کی د بواروں اورستونوں کی تغمیر فر مائی اورمسجد نبوی شریف کی حصت کوسا گون کی لکڑی ہے مزین فر مایا اور مجد نبوی شریف کی لمبائی ایک سوساٹھ گز اور چوڑائی ایک سو پچاس گز کر دی اور ای سال اصفح وغیرہ بہت ہے ملك فتح بوئے- (تاريخ الخلفاء، ص١٠١) میں ہے ہے ہے۔ کے خراسان کے اکثر شہراور نیٹا پور،طوس،سرخس وغیرہ ممالک فتح ہوئے۔ان فتو حات سے اس قدر مال کثیر دارالخلافت مدینه طیب میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی منہوان مالوں کی حفاظت کے لئے مجھمحفوظ خزانے بنوانے پڑے اورآپ نے اسلامی فوج میں اس قدر مال ودولت تقسیم فر مایا کہ ہرسیا ہی دولت مند ہو گیا۔ ے وہ اوسیں آپ کوشہید کردیا گیا جس سے اسلام کے عروج وٹر تی میں بہت بڑارختہ پڑ گیا۔ای وقت سے اسلامی سلطنت میں بے شارا ختلاف وانتشار پیدا ہوگیا جس ہے اسلامی سلطنت کی بنیادیں کمزور ہوکر ہل کئیں۔ (تاريخ الخلفاء،١٠١) آپ کی شہادت: امیرالمومنین حضرت عثان غنی ذوالنورین رضی الله تعالیٰ عنه کی شہادت اسلام کی تاریخ میں در دناک حادثہ ہے۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ سال تک مندخلافت کوزینت بخشی ۔ خلافت کے شروع کے جیوسالوں میں تو کسی مخص کو بھی آپ ہے کوئی شکایت نہیں ہوئی بلکہ قریش میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ہے بھی زیادہ محبوب ومقبول تھے۔مگر چھرسال کے بعد پچھووجو ہات کے سبب آپ کی مقبولیت و محبوبیت میں کچھ کمی آئی۔ اسی زمانے میں عبداللہ بن ابی سرح کوآپ نے مصر کا گورزمقرر فرمادیا تھا۔اس نے مصر میں ظالمانہ حرکتیں شروع کیس یہاں تک کہ مصر کے کچھ لوگ اس کے بدافعالی کی شکایت کو لے کر در بارخلافت میں حاضر ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نے عبدالله بن ابی سرح کوز جر وملامت کا فر مان بھیجا مگر پھر بھی وہ اپنی بے ہودہ حرکتوں سے باز جہیں آیا بلکہ اس ظالم نے شکایت کرنے والے مصریوں کو بلا کرفٹل کر دیا۔ اس قبل وغارت کے واقعہ نے مصروالوں کے دلوں کو بے چین و بے قر ارکر دیا۔اور سات سوآ دمیوں کا قافلہ مصرے مدین طیب آیا اورا کا برصحابہ  ے اس طالم کی حرکتوں کو بیان کیا اور اس کی شکایت کی حضرت طلحہ، ام المومنین حضرت عا تشه صدیقه رسی الله تعالی منم اور ان کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ نے امیر المونین حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی منہ سے ملاقات کی اور ساری واستائیں سنا میں اور مصرے لئے ووسرا گورزمقرر کرنے کامشورہ دیااورامیر المونین کوآ مادہ بھی کرلیا۔ امیر الموسین حصرت عثمان غی رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که مصر کے لوگ اپنی پسند سے گورنر کا اتنخاب کرلیس میں ان کے منتخب گفس کو گورز مقرر کردوں گا۔ چنانچیەمصر کے لوگوں نے محمد بن ابو بکر رسی الله تعالیٰ عنها کومنتخب کرلیا اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان کی گورٹری کا پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کومصر کی گورٹری ہے معزولی کا حکمنا مہ بھی تحریر فرمادیا۔ محمد بن ابو بكرسات سومصر يوں اور يجھ انصار ومہاجرين كوليكرمصركے لئے روانہ ہوگئے۔ محد بن ابو بمركا قافلہ مدينه طيبہ سے تيسري منزل پر جي پهو نيا تفاكه ايك حبشي غلام اپني سانڈني پرسوار بردي تیزی سے جاتا ہوانظر آیا۔ قافلہ والوں کواس حبثی شخص پر شک ہوا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیااور جب اس کی تلاشی کی کٹی تو اس کی سوکھی مشکیز ہیں ایک خط ملا جوامیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر عبدالله بن الي سرح كے نام تحااوراس خط كامضمون بيرتفا كه جس وفت محر بن ابو بكراور فلاں \_ فلال محض تمهارے یاس پیونچین تم فوراان لوگول کوفل کردینا اورتم اینے منصب پر برقر ارر ہنا۔ اس خطاکو پڑھنے کے بعد سارے لوگ جیران رہ گئے اور بھی لوگ جو محمد بن ابو بکر کے ساتھ تھے واپس مدینہ طیباوٹ آئے اور حضرت مولی علی ،حضرت طلحہ،حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور اکا برصحابہ کو جمع کیا اور بیہ خط و کھایا۔ سب کے سامنے خط پڑھا گیااور حبثی غلام کا واقعہ بتایا گیااس پر سارے لوگ بخت ناراض ہوئے اور تمام صحابہ غیض وفضب میں جرے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مگرمجہ بن ابو بکراپنے قبیلہ بنوتمیم اورمصریوں کولیکر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مذکے مکان کو گھیر لیا۔حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی الله تعالی عند نے جب بیصورت ویکھی تو ا ہے ساتھ بہت سے صحابہ کولیکراوروہ خطعبشی ،غلام اوراؤنمنی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریا فت کیا کہ بینغلام آپ کا ہے؟ امیر المونین نے فرمایا کہ بال! پھراد نمنی کے بارے میں یو چھا کہ کیا بیاونٹنی آپ کی ہے؟ امیر المومنین نے فر مایا ہاں بیاونٹنی میری ہے پھر خط جش كيا كيااوردريافت كياكيا كمينطآب ىكاع؟ اميرالمونين حطرت عثان عني رضي الله تعالى عندنے فرمايا كه مين قتم كھاكركہتا ہوں كه بيةخط نه ميں نے لكھا ہے۔ to an a transport of the transport of the transport to th نہ کسی کواس کے لکھنے کا حکم دیا ہے نہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ پھر خط پر جومہر لگی تھی اس کے بارے میں وال کیا گیا کہ بیمبر کس کی ہے؟ تو امیر المونین نے مُبر و مکھ کرفر مایا کہ ہاں مُبر میری ہی ہے۔ مگر مُبر کس نے لگائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان من کر حضرت مولی علی شیر خدار شی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا۔اونٹنی آپ کی۔مُہر آپ کی مگر آپ کو بچھ بھی نہیں معلوم کہ خط کس نے لکھا؟ امیر المومنین حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ کی متم کھا کرفر مایا کہ واللہ نہ میں نے اس خط کو لکھانہ کی سے کھوایا۔ نہاس کے بارے میں مجھے بچھ معلوم ہےنہ میں نے اس غلام کومصر کی طرف بھیجا۔ امیرالموشین حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنه کے تشم کھانے کوئن کرسب کو یقین ہوگیا کہ امیر الموشین حضرت عثان عنی رضی الله تعالی عنه کا دامن اس گناہ ہے یاک وصاف ہے اور ہرشخص کواس بات کا یقین ہوگیا کہ بیساری شرارت ظالم مروان کی ہے جوامیر المومنین کامنتی ہے اور مروان بڑا ہی شریراور مکارہے۔ای بدبخت و خبیث مروان کے پاس امیرالموشین کی مہررہتی ہےاور بد بخت مروان نے ہی پہ خطالکھا ہےاورامیرالموشین کی مُہر لگادی ہے۔ چنانچہ ہر مخص بیرمطالبہ کرنے لگا کہ بدبخت مروان ہی اس عظیم جُرم کا مجرم ہے اس لئے آپ مروان کو ہمارے حوالہ کردیں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان خبیث کولوگوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو سارا فتنہ وفسادختم ہوجا تا اور کو کی شخص حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں ہوتا۔ مگرامیرالمومنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے بیسو جا کہ مروان خبیث ۔خاندان بنوامید کا آ دمی ہے اور مملکت اسلامی کے اکثر گورنر خاندان بنوامیہ بی کے ہیں اگر میں مروان کوان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں توبیلوگ اس کوفتل کرڈالیں گے۔ پھر پورا خاندان بنوامیہ بدلہ لینے کے لئے تیار ہوجا کیں گے اورمسلمانوں کے آپس میں بہت بوی جنگ شروع ہوجائے گی ای لئے آپ نے مروان کوان لوگوں کے سپر دکرنے سے انکار کر دیا۔ بس ای بات پرمصر کے لوگ اس قدر غصہ میں آئے کہ امیر المومنین کے مکان کامحاصرہ کرلیا اور پانی کو بھی بندكرديا ایک دن حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه بخت پیاہے ہو گئے تو آپ نے مکان کے اوپر سے جھا تک کر فر مایا کہ کیاتم میں ہے کوئی شخص جا کر حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بتادے کہ ہم پیاہے ہیں ہم کو پائی پلا دیں۔ جب حضرت مولی علی شیر خدار ضی الله تعالی عند کوخبر موئی تو آپ نے میٹھے یانی کے تین مشکیز سے بھیجوا دیے مگریہ یانی بھی بڑی مشکل ہے مکان میں پہو نیجا کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ کے چند غلام باغیوں کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے پھر حضرت علی X-----

شیر خدار منی الله تعالی عندئے اسپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنداور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کو تھم دیا کہتم دونوں نظی تلواریں لیکرامیر المونین کی حفاظت کے لئے ان کے دروازہ پر کھڑے رہواور ہر گزنسی باغی کو مكان كے اندر داخل نہ ہونے دواس طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنها اور دوسر سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم تے بھی اپنے صاحبر اووں کوآپ کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا۔ (تاریخ الخلفاء) حصرات! چالیس دن تک میرماصرہ قائم رہا۔ایک دن محمد بن ابو بکر دو باغیوں کوساتھ کیکر مکان کے پچھلے حصدے امیر الموشنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے اور غصہ اتنازیا دہ تھا کہ محمد بن ابو بکر نے امیر المومنین حصرت عثان غی رخی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی بکڑلی۔اس وفت امیر المومنین کے پاس صرف آپ کی بیوی حضرت نا کلہ رضی اللہ تعالی عنها بیٹھی ہو کی تھیں باتی اور لوگ مکان کے حصت پر تھے۔حصرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہاہے محد بن ابو بکر اتم کیا کررہے ہو! اگرتمہارے باپ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنی تمہاری اس حرکت کود یکھتے توان کا کیا حال ہوتا؟ بیسنتے ہی محمد بن ابو بکرشر مندہ ہوکرآپ کی داڑھی کو چھوڑ دی اور مکان سے بھاگ کر چلے گئے ۔ مگروہ دونوں مصری باغی آ گئے اور انہوں نے بڑی بے رحمی اور سفا کی کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان عَنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه كوشهيد كرديا \_ إنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 حضرت عثمان عنی رمنی الله تعالی عنه کی نیک بیوی حضرت نا کله رمنی الله تعالی عنها نے بہت چیخا اور چلایا اور آواز لگائی گر باغیوں نے مکان کے باہراس قدر شور وغل مجار کھا تھا کہ آپ کی آواز کسی نے نہیں تن ۔ آخر حضرت نا کلہ رضی اللہ تعالی عنہانے مکان کے حبیت پر جا کرلوگوں کو بتایا کہا میر المومنین شہید کر دیئے گئے ہیں اور قاتل فرار ہو چکے ہیں۔(تاریخ الحلفاء) حصنوات! بعض روايتوں ميں يہ بھي آيا ہے كەحفرت عثان غني رضي الله تعالى عند كوجس وقت شهيد كيا كيا تو آپ اس وقت قرآن مجيد كى تلاوت فرمار بے تصاورآپ كوجب شهيد كيا گيا توخون كے بچھ قطرے فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ کی آیت پر پڑے اور آپ کی پیاری ونیک بیوی حضرت نا کلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے جب تکوار کے وار کواینے ہاتھوں ے روکا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ کئیں۔ابن عسا کرنے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل اہل مصریس سے 'حمار' نام کا ایک محف تھا جس کی ہی تکھیں نیلی اور سرخ تھیں اور دوسرے مضرین نے بیان کیا ے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جس کا نام اسود کیبی تھا جومصر کار ہنے والا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ امیرالموشین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی شهادت کی خبر جب حضرت مولیٰ علی شیر خدار منی الله تعالی عنه۔  حضرت طلحدرض الله تعالى عنه، حضرت زبير رضى الله تعالى عنه، حضرت سعدرضى الله تعالى عنه اورام الموشين حضرت عا تشه صديقة ر بنی اللہ تعالی عنیا اور صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پہو گجی تؤ سب کے سب عمول سے نڈ ھال ہو گئے اور حضرت مولی على رسى الله تعالى عنه كوا تنا غصه آيا كه ايك طمانچه حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كواور ايك گھونسه حضرت امام حسين ر بنی اللہ تعالیٰ منہ کے سینہ پر مارااور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو بھی بہت بخت لفظوں میں ڈانٹا کہتم لوگوں کے ہوتے ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح شہید کردیئے گئے؟ لیکن جب حقیقت حال کا پہتہ چلا کہ قاتل دروازے سے نبیں داخل ہوئے تھے بلکہ مکان کے پیچھے مصہ سے دوسرے مکان سے کودکر آئے تھے تو حضرت مولى على شير خدارض الله تعالى عنامير المومنين كى زوجه حتر مد عال معلوم كيا توانبول في حقيقت حال عا كاه كيا-حضرات! امير المومنين حضرت عثمان غني ذ والنورين رضى الله تعالى عنه كي شهادت وسط ايام تشريق ماه ذي الحجبه ے میں ہوئی اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ ۱۸رذی الحجہ ہے ہے آپ کی شہادت کی تاریخ ہے اور یہی تاریخ مشہور ہے۔شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف بیای سال کی تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھائی اورآپ جنت البقیع شریف میں مدفون ہوئے اور یہی آپ کی وصیت بھی تھی۔ (تاریخ الخلفاء) اے ایمان والو! امیرالمومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالیٰ عنه کوجس سفاکی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا ہاس کی مثال ملنانامکن ہے۔ امام عشق ومحبت سركاراعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالىء فرمات بير \_ درمنثور قرآل کی سلک بہی زوج دو نور عفت په لاکھوں سلام يعني عثان صاحب تيص بدي طه پوش شہادت یہ لاکھوں سلام ورق تمام موا، اور مدح باقی ایک سفینہ جاہے اس بحربیکراں کے لئے

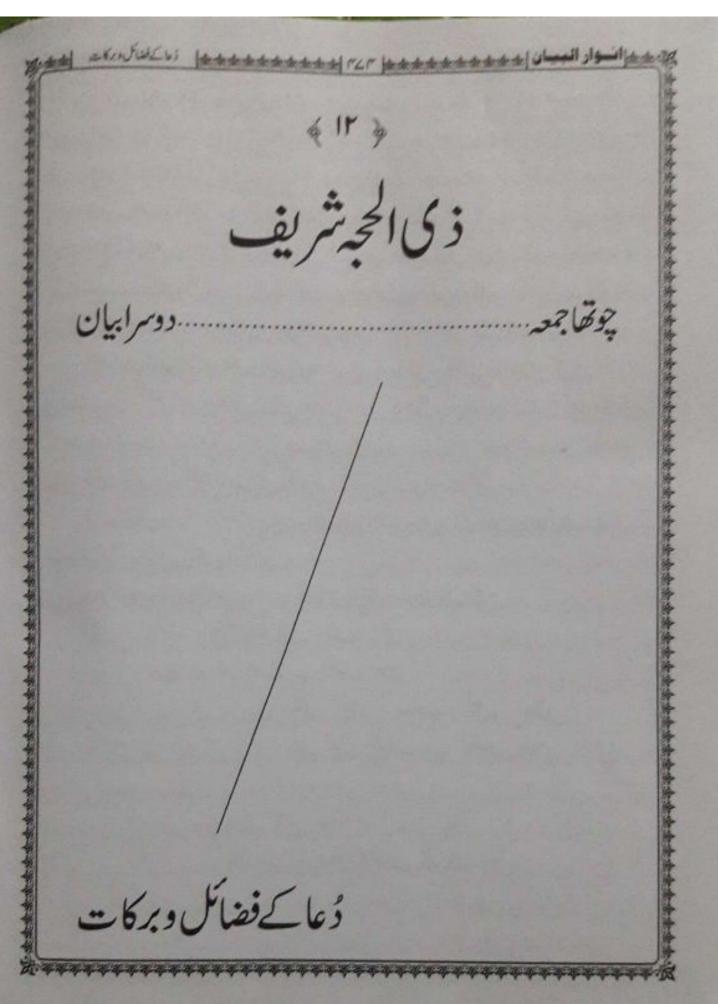

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المعان المعدد و المع حضرات! ہمارے پیراعظم حضورغوث اعظم ، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عندتح برفر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات بين كدمدينه طيبه كايك يبودي في رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسم سوال کیا کہ جب آپ ملی اللہ تعالی طیہ والدوسلم فرماتے ہیں کہ ایک آسان سے دوسرے آسان تک پانچ سوبرس کا راستہ ہاور ہرآ سان کی موٹائی بھی پانچ سو برس کاراستہ ہے تو پھر ہمارار ب تعالی ہماری دعا کیے سنتا ہے تو اس وقت مید آیت کریمازل ہوتی۔ اور! حضورغوث اعظم منى الله تعالى عند لكھتے ہيں كہ بعض صحابة كرام منى الله تعالى عنهم نے آقا كريم مصطفیٰ رحيم صلی الله تعالی طلیه والدوسلم سے عرض کیا ، یا رسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم کیا جمارار ب تعالی جم سے قریب ہے؟ کہ جم چیے چیکے اس سے کلام کریں یاز ور سے اس کو پکاریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی: وَإِذَا سَٱلْكَ عِبَادِي عَنِي فَانِي قَرِيْبٌ و أُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (١٤٠٥) یعنی اے محبوب سلی اللہ تعالی طلیک والک وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ( تو ان کو بنادو) کہ میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں ایکارنے والے کی جب مجھے لیکارے۔ (غنیة الطالبین ہم:۳۱۲) اورالله تعالى ارشاوفر ما تا ب: وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدُ (ب١٦٥،٢١) ترجمہ: اور ہم دل کی رگ ہے بھی اس سے زیادہ نز دیک ہیں۔ ( کنزالا یمان) مجد دابن مجد دحضور مفتى اعظم الثاه مصطفى رضابر بلوى رضى الله تعالى عن فرمات بين: ساجھی نداس کا کوئی شریک وہی ملک ہے وہی ملیک یاک مکان سے اور نزدیک دیکھے سے پت و باریک لَاإِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ امْنُسابِرَسُولِ اللَّهُ اے ایمان والو!اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کواپنی رحت ہے قبول فر ماتا ہے۔ قبول دعا کے لئے چند شرطیں ہیں ایک بیہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعاکی جائے۔ دوسرے مید کہ دل غیر کی طرف مشغول نہ ہو۔ تیسرے مید کہ دعا كى ممنوع (يعنى حرام) چيز كے لئے نه مو۔ چوتھے بدكه الله تعالى كى رحمت پر يفين مو۔ يانچويں بدكه شكايت نه كرے كديس نے دعامانگى اور قبول نہ ہوئى۔ جب ان شرطوں كے ساتھ دعاكى جائے گى تو دعا قبول كى جاتى ہے۔

四年金山 こというじじしい |全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 حدیث شریف: میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے یا تو اس کی مرادد نیا ہی میں اس کوجلدی وے دی جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لئے ذخیرہ ہوتی ہے یا گنا ہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ (تغیر فزائن العرفان) الله تعالى ارشاوفر ما تاب: أدْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ ط (ب١٦٠،١١١) ترجمه: جي عدعا كرويس قبول كرول كا- (كزالايمان) قبولیت دعامیں تا خیر کی وجد: امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عظیر برفر ماتے ہیں کہ حضرت یحیٰ بن سعیدرضی الله تعالی عنہ نے الله تعالیٰ کوخواب میں ویکھا،عرض کی ،الہٰی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرما تا بچکم ہوا، اے بچل! میں تیری آ واز کو دوست رکھتا ہوں ( یعنی پہند کرتا ہوں ) اس واسطے تیری دعا ك قبول كرفي على تاخير كرتا بول \_ (احس الوعاء لا داب الدعاء) حضرات! ندکورہ واقعہ ہے ہمیں سبق حاصل کرنا جاہئے کہ ہم کو بھی بھی ایبا خیال اور تصور بھی نہیں کرنا جاہے کہ جاری دعا تیں، جارا مانگنا، جاری گریہ وزاری بیکار ہوگئیں، ایسا ہر گزنہیں۔ بندے کا کام ہے دعا مانگتے ر ہنا اور رخمن ورحیم رب تعالیٰ ضرور بضر وراپنے بندے کی دعا قبول فر ما تا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کوخوب دعا ما تکنے کی توفيق عطافر ما آمين ثم آمين \_ شاه طيب كاارشاد: (١) الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ لِعِنى دعاعبادت كامغز ٢٥- (المعدرك للحاكم، ج:١١، ص: ٣٥٠) (٢) اَلدُّعَاءُ سَلاحُ الْمُومِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُورُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ 0 يَعْنَ دَعَامُونَ كَاجْتَهِيار ہاوردین کاستون ہاورآسان وز مین کانور ہے۔ (المعدرك للحاكم،ج:۱،م:۱،م:۱۹۱) (٣) حضرت ابو ہر رہ وضى الله تعالى عندے روايت ہے كم آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا: لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ 0 (مندامام احدين ضبل، ج:٢ يس:٢٢ ١٣ مظلوة شريف،٩٢٠) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزویک دعاہے بڑھ کرکوئی چیز بزرگ ترنہیں۔ (٣) حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنفر مات بين كمجبوب خدارسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ الْالدُّعَاءُ (مَكَاوَة شريف ص: ١٩٥) یعنی قضا کودعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں لوٹاتی۔ (۵) حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مجبوب خدار سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے فر مایا: 

البيان المسلم عدم عدم المسلم عدم المسلم المس إِنَّ رَبُّكُمْ حَيٌّ كُويْمٌ يَسْتَحْي مِنْ عَبُدِهِ إِذَا وَلَعَ يَدَيْهِ اللَّهِ أَنْ يُودُّهُمَا صِفُوًّا (رَدَى مَكُولا مِن عَبُدِهِ إِذَا وَلَعَ يَدَيْهِ اللَّهِ أَنْ يُودُّهُمَا صِفُوًّا (رَدَى مَكُولا مِن عَبُدِهِ إِذَا وَلَعَ يَدَيْهِ اللَّهِ أَنْ يُؤدُّهُمَا صِفُوًّا (رَدَى مَكُولا مِن عَبُدِهِ إِذَا وَلَعَ يَدَيْهِ اللَّهِ أَنْ يُؤدُّهُمَا صِفُوًّا (رَدَى مَكُولا مِن عَبُدِهِ إِذَا وَلَعَ يَدَيْهِ اللَّهِ أَنْ يُؤدُّهُمُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِدِّهِ إِنْ اللَّهِ أَنْ يُودُ وَهُمَا صِفُوًّا (رَدَى مَكُولا مِن عَبُدِهِ إِذَا وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يُؤدُّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لِكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَ یعی بے شک تبارارب حیااور بخشی والا ہے،اس بات سے حیافرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ الھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا وے۔ وعا کے آواب: (۱) وعاکے لئے ایتھے اوقات کا خیال رکھنا جیسے سال میں یوم عرفیہ (نویں ذی الحجہ) مہینوں میں رمضان المبارک کامہینہ، ہفتے میں جمعہ مبارکہ کا دن اور رات کی ساعتوں میں ہے سحری کا وقت۔ (احياءالعلوم،ج:١٠٠١) (۲) تماز کوا چھے اوقات میں مقرر کیا گیا ہے تو تنہیں تمازوں کے بعد دعاماتکن چاہے۔ (احیام العلوم،ج: اجس: ۲۵۵) (٣) اَلَدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لَا يُورُدُ (مندام احربن شيل،ج:٢٠٠٠،١٥١ مياء العلوم،ج:١١ص ٢٦٥) یعنی اذ ان اورا قامت کے درمیان مانگی جانے والی دعار دنہیں ہوتی۔ تحدے کی حالت میں وعا: آقا کر میم مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا بندہ سجدے کی حالت میں اینے رب تعالی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَاكْثِورُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ (شرح النهج: ٣٠ص: ١٥١١ احيام العلوم، ج: ١٩٠١) یعنی تجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگو۔ درود تریف سے دعامقبول ہوجانی ہے (۱) مولی المومنین حضرت علی شیر خدار منی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا کہ دعا الله تعالی سے حجاب میں ہے جب تک محمر صلی الله تعالی علیہ والدوسم اور ان کی اہل بیت پر ورود نہ بھیجا جائے۔ (بیریق) (٢) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات بين إنَّ الدُّعَاءَ مَوُقُوفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيُ ءٌ حَتْى تُصَلِّي عَلَىٰ نَبِيَّكَ (مَثَاوَة شريف مِن ١٨١) لیعنی بے شک دعا آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس سے او پرنہیں جاتی ، یہاں تک کہ تو ایے نی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر در و د پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کا ارشاد: اے دوست دعا پرندہ ہے اور درود شریف پرندہ کا پر (جس سے پرندہ اڑتا ہے ) پر نه موتويرنده كيا ارسكتاب؟ (احن الوعاء) 

اندوار البيان المهمم مده ١١٥٥ المهم مدهد البيان المهم مدهد المدين المديدة وعاميں درود كامقام: ايك بزرگ نماز پڑھتے ہوئے جب تشہد ميں بيٹھے تورسول الله سلى الله تعاتى مليه واله وسلم ير درودشريف يراهنا بهول محية ،رات مين جب سوئة فواب مين آقاكر يم مصطفي رحيم سلى الله تعالى عليه والديملم كي زيارت ے مشرف ہوئے ، تو آقا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے امتی ! تونے مجھ پر درود كيول تبيس بره ها\_ توان صاحب في عرض كيايار سول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم ميس الله تعالى كى حمد وثناميس ايسامحواور مشغول ہوگیا کہ دور دشریف پڑھنایا رہیں رہا۔ بین کرمحبوب خدا، رسول الله سلی الله تعالی علیه والدو ملم نے فر مایا: کیاتم نے میری به حدیث نہیں سی که ساری نیکیاں ، سب عبادتیں اور ساری دعا نیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ س لے اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار اللی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہوجائے اوران نیکیوں میں درود شریف نہ ہوا تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی ،ان میں ے ایک بھی نیکی قبول نہ ہوگی۔(درة الناصحين من ١٤) حضرات!اس حدیث شریف کوبار بار پڑھئے اور سبق حاصل سیجئے کہ بغیر درود شریف کے ہماری کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔اب ان لوگوں کا کیاحشر ہوگا جو بظاہر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں مگرمجبوب خدا،رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ذ کرشریف کونا جائز وبدعت کہتے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: ذکر خدا جو ان سے جدا جاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے بے ان کے واسطے کے خدا کھ عطا کرے حاثا غلط غلط سے ہوں بے بھر کی ہے مانکیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی یائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اعلیٰ حصرت تح رفر ماتے ہیں: اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عد لکھتے ہیں کہ: دعا ما نگنے والا بہت ا دب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھائے اور سینہ یا شانوں ، یا چرہ کے مقابل کرے یا پورا ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے گئے، ہاتھ کھے رکھے، جا در وغيره سے نہ چھيائے۔  وعاكنتاك ويكات المعطوع اور فرماتے ہیں کہ دعا زم، آہتہ آوازے ہو۔میرے آتا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ آہتد دعا کرنا، بلندآ واز دعا سے سر مرتبہ بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آنسو کے ساتھ رونے کی کوشش کریں اگر چدایک ہی قطرہ ہو کہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اكررونانهآئ تورونے جيسامند بنائے كه نيكول كى صورت بھى نيك ہے۔ مَنُ تَشَبَّهُ بِقُومٍ فَهُوَمِنَهُمُ 0 اور فرماتے ہیں: جب اپنے لئے دعا مائے تو تمام سلمانوں کو دعا میں شریک کرے۔ خاص کراپنے مال، باپ اور پیروم شد کے لئے بھی ضرور دعا کرے۔ سنت سیہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کے لئے دعا مائے پھر دوسروں کے لئے دعا مائے کیا خبر کہ کون می دعا قبول ہوجائے۔ دعا آمین پرختم کرے کہ آمین دعا کی مہرہے سننے والے کو بھی آمین کہنا جا ہے۔ اور فرماتے ہیں: دعاختم کر کے دونوں ہاتھوں کو چبرہ پرمل لے کہ خیرو برکت ہے۔ (تلخیص: احسن الوعام) حدیث نشریف: مرادمصطفیٰ،امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رضیاللهٔ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آتا ، ہم فقیروں کی ثروت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عادت مبار کہ بھی کہ جب دعا کے لئے ہاتھ اللهاتے توجب تک چہرہ پرنہ چھیرتے واپس نہیں لاتے تھے۔ (احیاءالعلوم شریف،ج:ام ، ١٤٥٥) اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کواس کے محبوب اساء سے پکارے۔ یااُرُ حَمَ الرَّاحِمِیُنَ۔ یارَبَّنا کے وعا مقبول ہوگی۔ آل نبی،اولا علی،حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: جو خص عاجزی سے یا نج مرتبہ یکا رَبُّنا کہ گا الله تعالى اس كو برخوف سے نجات عطافر مائے گاءامان بخشے گااور جو جا ہتا ہے عطافر مائے گا۔ (تلخیص: احس الوعاء) جامع وكافي دعا: رَبَّنَا التِنَافِي الدُّنيَاحَسَنَةٌ وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ 0 ترجمہ: اے رب! ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب ( دوزخ سے بیا۔ ( کنزالا یمان) نیوں کی دعاء: مرادمصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالیٰ عندمدینه شریف کے بچوں ہے اپنے لئے دعا كراتے كه عرك لئے وعاكر وكه عمر بخشا جائے۔ (احن الوعاء) حصرات! بیده الوگ ہیں جن کواللہ ورسول جل شانہ وسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے نیکی و برزرگی کا پیکر بنایا ہے مگر وہ بھی بچوں سے دعا کراتے ہیں۔  مزل عشق میں تنلیم و رضا مشکل ہے مزل عشق میں تنلیم و رضا مشکل ہے جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

Stephend = 629 Fish Class

درودشريف:

## چغل خور کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زبانے ہیں لوگ بخت قبط ہیں جتلا ہو گئے ، حضرت موئی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آبادی سے باہر دعا مائیکنے کی خاطر فکلے تو انہیں بارش عطا منبیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے ساتھ ایک چغل خور ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فر رایا تم سب چغل خوری سے تو بہ کرو، جب انہوں نے تو بہ کی وارائی مائی۔ (احیاء العلو،ج: امن ۲۵۲)

## گنهگارول کی وجہ سے بارش روک دی گئی

جیت الاسلام امام محمون الی رضی الله تعالی عقر مرفر ماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طلب بارش کے لئے باہر نکلے اور بارش کی دعا کی مگر بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایاتم میں سے جس نے گناہ کیا ہو وہ اپس گھر چلا جائے۔ چنا نچہ وہ وہ اپس چلے گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگل میں صرف ایک آدی باقی رہ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا: کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس شخص نے کہا الله تعالیٰ کی مقم المجھے کچھے معلوم نہیں البت ایک ون میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس سے ایک عورت گزری، میں نے اسے اپنی اس آگھ سے دیکھا، جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنے انگی کو اس آنکھ میں ڈال کر اس آنکھ کو نکال کر اس کے پیچھے پھینک اس آنکھ سے دیکھا، جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنی آئی کو اس آنکھ میں ڈال کر اس آنکھ کھونکال کر اس کے پیچھے پھینک دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تو الله تعالیٰ سے دعاما نگ، میں تیری دعا پر آمین کہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا ، حضرت مولانا روم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا کو اپنی دعا کی معالی تھوں اللہ والوں کی دعا کو ایک تعور کی ماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نے جھو الله والوں کی دعا کو الله تعور کر ماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا نظم میں الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا کو الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا کہ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الله والوں کی دعا کو ایک است سے : مراد مصطفیٰ امیر الموشین حضرت عمر فار وق اعظم میں الله تعالیٰ عند کر زمانے وسیلے سے دعا ما نگرنا سخت سے : مراد مصطفیٰ امیر الموشین حضرت عمر فار وق اعظم میں الله تعالیٰ عند کر زمانے وسیلے سے دعا ما نگرنا سخت سے : مراد مصطفیٰ امیر الموشین حضرت عمر فار وق اعظم میں اللہ تعالیٰ عند کر زمانے والوں کی دعا ما نگرنا سخت سے : مراد مصطفیٰ امیر الموشین حضرت عمر فار وق اعظم میں الله تعالیٰ عند کر زمانے والوں کو معالی الله عند کر زمانے والوں کی دعا کو ان کھر میں کو اس کو ان کا معالی الله عمل کے اس کی معالی الله عمل کو ان کا معالی کے دور ان کا معالی کی دعا کو ان کی دعا کو ان کھر کے دیا کہ کو کی کھر کی کے دیں کو کہ کو کہ کو کی کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کے کہ کو ک

انوار البيان المفهمهمهم ١٨٢ المهمه المه المهم المهمة المعام المعا مين سخت قبط پرا۔ بارش نہيں ہور ہی تھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رہنی اللہ تعالی عنه آ قا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعاتی علیہ والہ وہلم كے چچاحضرت عباس رض الله تعالى عذك پاس كھڑے ہوئے اور يوں وعاكى ۔ إنسا تَسَوَسُلُ إِلَيْكَ بِعَمَ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُقِنَا 0 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْقِنَا 0 لیعنی یا اللہ تعالیٰ! ہم تیری بارگاہ میں وسلہ پیش کرتے ہیں اپنے نبی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تو با ران رحمت بھیج ۔ د عاختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہونے لگی۔ (صحح بخاري، ج ... ص .... احيا والعلوم، ج: ١٩٠١) حضرات! حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنصرف صحابي هي نهيس بلكه مراد مصطفىٰ اور خليفهُ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں مگر وہ بھی آتا کریم رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعاما تکتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق اور نسبت سے دعا مانگنا نا جائز وبدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ عجد دابن مجد در حضور مفتئي اعظم مندالشاه مصطفى رضابر بلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: وصل مولی چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسلہ نجدیو ہر گز خدا ملتا تہیں حضرات! وما بيون ، ديو بنديون كاعقيده ملاحظة فرمايخ: اہل صدیث کہلانے والوں کے امام اور وہا ہوں، دیو بندیوں تبلیغیوں کے پیشوامولوی اساعیل دہلوی لکھتے ہیں: عقیدہ!الله کی بارگاه میں نبی کوسفارشی اوروکیل جانے والامشرک ہے۔ (تقویة الا بمان،ص:١٣) اے ایمان والو! صحابة کرام رضی الله تعالی عنبم اور اولیائے کرام ،محبوب خدا ،رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی اور وکیل جانتے تھے اور آقا کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا ما نگتے تھے اور الله تعالى ان كى دعاؤل كوقبول فرما تا تقا۔ البذا! ہری مسلمان کود ہائی ، دیو بندی جلیفی سے ہرحال میں دورر ہناجا ہے ورندایمان کی بربادی کاخطرہ ہے۔ الله تعالى ايمان كے ساتھ اينے حفظ وامان ميں ركھے۔ آمين ثم آمين۔ الله والے کے گرتے کی برکت بعظیم الثان ولی حضرت ابوالحن خرقانی رضی الله تعالی عند کا ایک پرانا گرتا 

حضرات! جب الله تعالیٰ کے ولی کے گرتے کی بیشان ہے تو محبوب خدا، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے موئے مبارک اور جبرشریف کی برکت وعظمت کا عالم کیا ہوگا۔

> خدا کے پاک بندوں کی تو یہ تا ثیر ہوتی ہے کہ ان کی ٹھوکروں کی خاک بھی انسیر ہوتی ہے

ہمارے خواجہ کی دعا: سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان میں چھم تبہ شکست پرشکست کھا چکا تھا۔ ایک
رات کی بات ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ یعنی حضور خواجہ غریب نواز
رفی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں۔ اے شہاب الدین ! اللہ تعالیٰ تم کوملک ہند کی بادشاہت عطا کرے گا،
میری دعا ہے تہ ہمارے ساتھ ، تم ملک ہند کی طرف توجہ کرو۔ سلطان شہاب الدین غوری خواب میں اس بشارت کو سنے
کے بعد برداخوش ہوا کہ اللہ والے نے میری کامیابی کی دعادے دی ہے اوراس کو یقین کامل ہوگیا کہ اب ہندوستان پر
جگ کر کے کامیاب و کامران ہوجاؤں گا۔ چنانچہ جب ساتویں مرتبہ سلطان شہاب الدین غوری نے ملک ہندوستان
پر جملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ (تلخیص بیرالا قطاب میں ۱۳۲۰) میں الارواح میں ۱۷۲، سوائح غوث وخواجہ میں ۱۹۵۰)

حضرات! جوبات بادشاہ کے سیاہ واشکر میں نہیں ہوتی وہ اللہ والے کی دعامیں ہوتی ہے نه پوچه ان خرقه پوشول کو، ارادت موتو دیم ان کو يد بيضا كے بيٹے ہيں اپني استيوں ميں درودشريف: مقامات مقبولہ میں دعا: کعبمعظمہ کے جاروں طرف، مجدحرام میں، صفامروہ پراور دونوں کے درمیان ہرے گھنے کے بچ میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، جمرات ثلثہ وغیرہ پر، مدینہ طیبہ، گنبدخضرا کے پاس، مجد نبوی شریف، جنت کی کیاری میں، مجد نبوی شریف سے ستون کے پاس، اصحاب صف پر، مواجدا قدس میں، منبر اطبركے پاس، جنت البقیع شریف میں، (اس سےزائدہ مقامات مدین شریف کے ہیں جہال دعا قبول ہوتی ہے) اور! حضرت امام اعظم ابوصنیفدرسی الله تعالی عذے مزار شریف کے پاس اور خیر و برکت وراحت والی تربت حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عند کے وہاں جو بھی دعا مائے قبول ہو۔ اوراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عذیج بر فرماتے ہیں کہ (ہندوستان میں ) مرقد مبارک حفزت خواجه غريب نوازمعين الدين چشتی رضی الله تعالی عنه یعنی ہند کے راجہ ، ہمارے بیارے خواجہ حضور غریب نو از رضی الله تعالی عنہ کے مزار شریف پر جوبھی دعاما نگی جاتی ہے اللہ تعالی قبول فرما تا ہے۔ (تلخیص احن الوعاء) حضرت مولا ناحس رضاير يلوى رضى الله تعالى عدفر مات بين: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا تبهى محروم نبيل ماتكنے والا تيرا ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ چاہے اس بحربیکراں کے لئے \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* مآخذومراجع

انوار البيان

(الف)

فيخ عبدالحق محدث دبلوى بخارى عليه الرحمة امام محدبن المعيل بخارى عليه الرحمة ابوالقاسم على بن حسن عليه الرحمة ابوالسعا دات مبارك بن محرشيباني عليدالرحمه امام ابوجعفر محدبن جريرطبرى عليه الرحمه امام ابونعيم اصبهاني عليدالرحمه علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمه شيخ ابوالحسين على بن مجمه ماوردى علىيدالرحمه علامه ابوالحن على بن الى الكرم عليدالرحمه مولا نارحت اللهصديقي مميئ اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى عليه الرحمه محمد بن عبد الرحمٰن امام سخاوي علامه فيخ يوسف بن استعيل نبهاني عليه الرحم علامة عبدالغني نابلسي عليدالرحمه مولانا فيخ محداحرمصباحي مدظله فيخ علامه محدا ملعيل ببهاني عليه الرحمه علامه يسين اختر مصباحي اخرز الحامدى صاحب محر فال راے علامه محرشفيع اكازوي عليهالرحمه اعلى حضرت امام احدر صاخال فاصل بريلوى عليه الرحمه مولا نامحراحدمصباحي المجمع الاسلامي مباركيور

اشعة اللمعات الا دب المفردللنجاري ابن عساكر ابن اثير 1.7.0.1 اصياني الحاوي للفتاوي اعلام النبوه الكامل لا بن عدى امام احدرضائمبر الاجازة المتينه القول البديع افضل الصلوت على سيدالسادات الحديقة الندبير امام احمد رضاا ورتضوف انواركم امام احمد رضاار باب علم ودانش كي نظر ميں ارمغان نعت اندازبيان امام پاک اور يزيد پليد اعالى الافادة في تعزية الهندوبيان الشهادة انوارمفتي أعظم

مآخذومراجع محرصاني جة الاسلام الم محد بن محد غزالي عليدالرحمد فيخ ال مجمد اشبري اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى عليه الرحمه حافظ ابوعمر يوسف بن عبد الله عليه الرحمه علامه شهاب الدين بن على ابن حجرع سقلاني عليه الرحمه علامه شهاب الدين بن على ابن حجرعسقلا في عليه الرحمه علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمه اعلى حضرت امام احمد رضاخال فاصل بريلوى عليه الرحمه صدرالشر يعملامهامجدعلى عليدالرحمه امام احمد رضاخال بريلوي عليه الرحمه علامدا بوالحن على بن الى الكرم شيباني عليه الرحمه شاه ولى الله محدث وبلوى عليه الرحمه علامةش الدين محمر بن عثان ذيني عليه الرحمه محربن الطيب ابوبكر الباقلاني فيخ علامدابن تجيم مصرى عليدالرحمه ماہنامہ کراچی غانقاه بركاتيه مار برهمطبره حضرت خواجه معين الدين چشتى عليه الرحمه شاه ولى الله محدث د بلوى عليه الرحمه مولوی اشرف علی تھا نوی دیو بندی مولوی رقیق خال پسروی (وبایی) مولوى اشرف على تفانوي مولوي مرتضني درجفتكي

انوارالبيان اسعاف الراغبين احياءالعلوم الشرف المويد ازادة الاوب لفاضل النسب استعاب الاصابه في معرفة الصحاب الاصابه في تمييز الصحابه الاتقال احسن الوعا لأداب الدعاء اسلامي اخلاق وآداب انوارالبشارة في مسائل الحج والزيارة اسدالغابه في تمييز الصحابه ازالة الخفاء احن السير اعجازالقرآن الاشاه والنظائر اخيارمحرى الل سنت كي آواز انيس الارواح الانتباه في سلاسل اولياء الله المادالفتاوي اصلاح عقائد 26/65 اشدالعذ اب

مآخذومراجع انوارالبيان (-) علامه نورالدين شطنو في عليه الرحمه بجة الايرار علامه يوسف بن المعيل بهاني عليه الرحمه بركات آل رسول حافظامام الدين ابوالفد اعليه الرحمه البدابية والنهابيه صدرالشر يعه علامه محدامجد على عليه الرحمه بهارشر يعت مولوی احمد مین تکھر اوی (وہانی) ير بان الحق مولوی خلیل احمد انبیشو ی دیوبندی برابين قاطعه SAIDER LA SELA (پ) مديراعلي ،مولا نارحت الله صديقي پيغام رضا مفتى محرطيب دانا يورى عليدالرحمه پيغام معراج (ت) صدرالا فاضل علامه سيدمحد تعيم الدين مرادآ بادي عليدالرحمه تفيرخزائن العرفان حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى عليه الرحمه الترغيب والترهيب امام محرفخر الدين رازي عليدالرحمه تفير كير امام ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود سفى تغيير بدارك امام علاءالدين على بن محر بغدادي عليه الرحمه تفيرخازن علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمه تفير درمنثور علامه أسلعيل حقى حنفي عليه الرحمه تفييرروح البيان امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابو بكرسيوطي عليه الرحمه تفيرجلالين امام جلال الدين بن محد بن احر مجلى شافعي عليه الرحمه

انوار البيان

تغيرابن كثير

تفيرروح المعاني

تغييرا بن عماس

تغيير بيضاوي

تغير عزيزي

تغييرمظهري

تغيرصاوي

تاريخ بغداد

よるかけ

تاریخ طبری

تحفة الاخيار

تفريح الخواطر

ترجمان الملسنت

تذكرةالاولاء

يحيل الايمان

تغيرابن عربي

تاريخ الخلفاء

تسويدالقوس

تغيرحامع البيان

تغيرات احربه

تغييرمعالم التزيل

مآخذومراجع حافظ ابوالقد اعماد الدين ابن كثير عليه الرحمه علامها بوالفضل شباب الدين سيرمحودآ لوى بغدادى عليدالرحمد حفرت عبدالله بن عباس رضى الشعنهما قاضى تاصرالدين ابوسعيد عبدالله بنعمر بيضاوي عليدالرحمه محى السنة ابومجرالحن ابن مسعود بغوى عليه الرحمه شاه عبدالعزيز محدث د ولوى عليدالرحمد قاضى ثناءالله يانى بى عليدالرحمه امام ابوجعفر محدين جريرطبرى عليه الرحمه عارف بالششخ احمرصاوي مأكلي عليه الرحمه فيخ احمالشير بالماجون عليدارحمه حافظ ابوبكرعلى بن احمر خطيب بغداوي عليه الرحمه دُاكِرْ حِدالياس عبدالغي امام ابوجعفر محدين جريرطبرى محدعبدالحي رعبدالعزيز بن عبدالله باز فيخ عبدالقا درالار بلى عليه الرحمه مولا ناسعادت على قادرى، ياكستان شيخ فريدالدين عطارعليه الرحمه ا قبال احمد فاروتي ، لا مور ( يا كتان ) تذكره علائ اللسنت لاجور علامه هيغ عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمه علامة محوداحمة قادري كانيوري عليدالرحمه تذكره علمائ اللسنت ابوبكرمى الدين محدبن على ابن عربي عليدارحمه علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمه علامدابن حجرالعسقلاني عليدالرحمه

انوار البيان مآخذومراجع تنزيدالكانة الحيدريد امام احدرضاخال بريلوي عليه الرحمه けいいだけ علامه عبدالسلام بارون عليدالرحمه تحفة اثناعشريه فيخ عبدالعزيز محدث دبلوى عليه الرحمه تاريخ ابن خلدون علامه عبدالرحن بن خلدون عليه الرحمه تبذيب التبذيب حافظ شهاب الدين احدبن حجرع سقلاني عليدالرحمه تاريخ التواريخ رشيدالدين فضل الله الهمز اني تشريف البشر بذكرالاعمة الاثناعشر سيرمحمدالصديق تفسيرتعيمي مفتى احمد يارخال نعيمي عليه الرحمه فيخ فقيه ابوالليث سمرقندى عليه الرحمه تنبيهالغافلين تبركات كآداب وفضائل امام احمد رضاخال فاضل بريلوي عليه الرحمه فيغ عبدالحق محدث د بلوى تاريخدين ابن جوزى عليدالرحمه تفريح الاذكياء تبييض الصحيف امام عبدالرحمٰن جلال الدين سيوطي عليه الرحمه علامه مفتى عنايت احمه كاكوروي عليه الرحمه تواريخ حبيب الله علامه غلام رسول سعيدي تذكرة الحدثين مولانا محرجعفر قريثي عليهالرحمه تذكرة الواعظين مولوی استعیل دہلوی (وہانی) تقوية الايمان مولوى عاشق البي ميرتفي تذكرة الخليل (3) علامه يوسف بن استعيل مبهاني عليه الرحمه جوابرائعار شيخ عبدالحق محدث دبلوي عليه الرحمه جذب القلوب مولاناحق تواز (جمنكوي) جامع معرات علامدسيدى احرسكيرج جوابر فيي

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

| ۲ مآخذومراجع                                      | انواراليبيان          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| مرتبين: مولانامحداحدمصباحي،                       | جِبان مَفْتَى اعظم    |
| مولانامقبول احدسالك مصباحي مولاناعبد أميين فعماني |                       |
| علامداحد بن جركى شافعي عليدالرحمد                 | الجو برامنظم          |
| مولوی اشرف علی تھا نوی و بع بندی                  | جمال الاولياء         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله           | جلاء الاقهام          |
|                                                   | (2)                   |
| ما الما ما ما ما الما ما الما الما الما           |                       |
| حافظ ابونعيم احمد بن عبدالله عليه الرحمه          | حلية الاولياء         |
| مولانالیسن اختر مصباحی (مدیر)                     | تجازجديد              |
| مفتى محمد رضوان الرحمٰن فاروقی علیه الرحمه        | حيات طيب              |
| مفتى محدر صوان الرحمن فاروقى عليه الرحمه          | حقوق والدين           |
| علامه محد بن موی دمیری علیدالرحمه                 | حياة الحيوان          |
| علامه محمد بوسف بن استعيل مباني                   | حجة الله على العالمين |
| ملك العلماء علامة ظفر الدين بهاري عليه الرحمه     | حيات اعلى حفزت        |
| شاه ولى الله محدث و بلوى علىيالرحمه               | جية الشدالبالغه       |
| اعلى حفزت امام احمد رضاخان بريلوى عليه الرحمه     | صدائق بخشش            |
| فيخ احمد البعنا بي                                | حيات ابوضيفه          |
|                                                   | (2)                   |
|                                                   | (5)                   |
| فيخ عبدالقادر بن اسعد يافعي عليه الرحمه           | فلاصة الفاخر          |
| الم م احدرضاخال بريلوى عليه الرحد                 | فالص الاعتقاد         |
| علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمه                | نصائص كبرى            |

مآخذومراجع

پیرسیدار تضاعلی کر مانی مولا نامحدالدین قادری شیخ این جرهیتی شیخ محمد حلوی علامه مفتی غلام سرور علیدالرحمه

محدلقمان بن محمعلی البغد ادی

انوارالبيان

فلفائر راشدين خطيب الخيرات الحسان فلاصة قسيده برده خزينة الاصفياء خلاصة واندفتوي

شیخ ابوالحس علی بن عمر دارقطنی علیه الرحمه شیخ علاء الدین محمد بن علی حصکفی علیه الرحمه

خواجه قطب الدين بختيار كاكى عليه الرحمه

فيخ عثان بن حسن بن احمد الخوبيري

امام ابوعبدالله محمد بن سليمان الجزولي علامه ابونعيم احمد بن عبدالله اصفها في عليه الرحمه

مولا نامحرمعودافضل صاحب

علامد فيخ محرسيف الدين كيلاني عليدالرحمه

اعلى حضرت امام احدرضابر بلوى عليدالرحمد

(,)

دارقطنی درمختار دلیل العارفین درة الناصحین دلاکل الخیرات دلاکل النبوة دربارچشت دربارچشت

(;)

آل عبامولوی احمد خال صاحب صوفی اکبرآبادی علیدالرحمه مولانا محمد نور المصطفیٰ رضوی

مولا ناحسن رضاخال بريلوى عليدالرحمه

ذكرالشهادتين ذكررضا

الدولة المكيه

زوق نعت

| مآخذومراج                                              | ٨              | انوار البيان                      |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                        | ()             |                                   |
| الم سدمحما من الشير بابن عابدين شاى عايدال             | 1000           | روالي                             |
| فيخ شعيب عبدالله بن معد                                |                | روضة الفائق                       |
| علامداحد بن عبداللدا بن محد                            |                | الرياض النضره                     |
| علامه صائم چشتی                                        |                | روضة الشبداء                      |
| مولوى محمد عاشق اللى امبرني                            |                | روضة الاحباب                      |
| محبوب البي خواجه نظام الدين اولياء عليه الرحمه         |                | راحة القلوب                       |
| علامة عبدالمصطفى اعظمي عليدالرحمه                      |                | روحاني حكايات                     |
|                                                        | (1)            |                                   |
| شيخ عبدالحق محدث د بلوى عليه الرحمه                    |                | ربدة الآثار                       |
| محد حفيظ الرحمن مبندي                                  |                | زوا جرمندي                        |
| اعلى حفزت امام احمد رضاخان فاعتل بريلوي عليه ا         |                | الزبدة الزكيدني تحريم سجدة التحيد |
| علامه محمد عبد الباقى زرقانى عليد الرحمه               |                | زرقاني على المواهب                |
|                                                        | (0)            |                                   |
| مام ابوعيني محد بن عيسىٰ تر مذى عليه الرحمه            |                | سنن التر بذي                      |
| مام ابوداؤرسليمان ابن اشعث بوستاني عليه الرحمه         |                | سنن الوداؤد                       |
| مام ابوعبد الرحن احمد بن شعيب نسائي عليد الرحمد        |                | لأنائ                             |
| مام ابوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه قز وين عليه الرحمه |                | سنن این ماج                       |
| فيخ ابوبكراحد حسين بيبقي عليه الرحمه                   | Type           | اسنن الكبرى للعيبقي               |
| ما فظ الوالغد الملعيل ابن كثير عليه الرحمه             | and the second | الميرة الدي                       |
| فخ سيد مير عبد الواحد بلكراى عليه الرحمه               |                | الم عالم الله                     |

يرتطبيه

سرورالقلوب

سرالشها وتين

سرت فاطمه

سوائح كربلا

سيرت الرسول

سامان بخشش

يردع

سفينة الاولياء

سرالاولياء

يرالاقطاب

انوار البيان مآخذومراجع شيخ على بن بربان الدين طبي عليه الرحمه علامه شاه نقى على خال بريلوى عليه الرحمه علامه فيخ على بن فيخ احدعزيزي عليه الرحمه مراج منيرش حامع صغير شيخ عبدالعزيز محدث دبلوى عليدالرحمد علامه فيخ بدرالدين احمدقادري رضوي عليه الرحمه سوانح اعلى حضرت علامهم الدين محمر بن احمد بن عثان ذببي عليه الرحمه سيراعلام النبلاء واكثرمحدراتب النابلسي سيرت الصحابيات مولانا محمر بلال قادري صدرالا فاضل سيدمحرنعيم الدين مرادآ باوي عليه الرحمه مولانا محرعبدالبادى قادرى بدايوني عليدالرحمه مجد دابن مجد دحضور مفتى اعظم مصطفى رضاخال عليه الرحمه عبدالله بن راضي المعيدي علامه شاه تراب الحق سيرت امام أعظم حفزت شيخ ابوالحن احمدنوري عليهالرحمه سراج العوارف في الوصايا والمعارف داراشكوه ابن مشام ابومحد عبد الملك حميري سرت این مشام علامهار شدالقاوري عليهالرحمه سوائح غوث وخواجه فيخ سيد محد بن مبارك كرماني حفزت الهديي چشتى مولا نامحم عظمي سلطان الهندغريب نواز مولا ناعبدالرحيم قادري كانبورى يرت خواج غريب نواز

مآخذومراجع انوار البيان (3) قاضي عياض ابن موى مالكي حفى عليه الرحمه شفاشريف اعلى حفرت امام احدرضا بريلوى عليه الرحمه شمول الاسلام محر بن على شوكاني شرح حصن حمين علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمه شرح الصدور حافظ ابوبكراحمه بن حسين بيهقي عليه الرحمه شعبالايمان علامه سعدالدين مسعود بن عمرتفتا زاني عليه الرحمه شرع عقائد ملاعلى بن سلطان محد القارى عليه الرحمه شرح فقداكبر شيخ اسدالله ايزد عمس التواريخ شيخ علامه عبدالرحن جاى عليهالرحمه شوابدالنبوة شيخ تقى الدين ابوالحن على بن عبدا لكا في شفاءالقام حاجى امدا دالله مهاجر كلى عليه الرحمه شائم احدادي مولوي قاري محرطيب ديوبندي شهيدكر بلااوريزيد (P) صحيح البخاري امام ابوعبدالله محمد بن استعيل بخارى عليه الرحمه صحح المسلم امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى عليدالرحمه محجح ابن حبان امام اميرعلاء الدين على بن بلبان فارى عليه الرحمه مح ابن فزيمه امام محربن اسحاق بن فزيمه عليه الرحمه. صحيفة الل حديث ما منامد کراچی ، پاکستان صلوة الصفي في نور المصطفيٰ امام احمد رضااعلى حضرت رحمة الله عليه الصواعق المحرقه امام احمد بن جرمكي شافعي عليه الرحمه

| مآخذومراجع                                                                                                                                                                      | انوارالبيان                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | (4)                                                                        |
| المام محمد بن سعد عليه الرحمه                                                                                                                                                   | طبقات كبرى                                                                 |
| الممجرسعدعليه الرحمه                                                                                                                                                            | طبقات لا بن سعد                                                            |
|                                                                                                                                                                                 | (2)                                                                        |
| علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمه                                                                                                                                            | عدة القارى شرح بخارى                                                       |
| مولا ناغلام رسول صاحب                                                                                                                                                           | عاشق رسول                                                                  |
| علامه ذكريا بن محمد بن محمود عليه الرحمه                                                                                                                                        | عجائب المخلوقات                                                            |
| محمصيب الرحمن                                                                                                                                                                   | عرة مبره                                                                   |
| مولوي نورالحن بھو پالي (وہابي)                                                                                                                                                  | عرف الجادى                                                                 |
| شيخ عبدالقادرجيلاني بغدادي عليه الرحمه<br>شيخ الحلى جمال<br>شيخ الحلى جمال                                                                                                      | (غ)<br>غنية الطالبين<br>غاية الاوطار                                       |
|                                                                                                                                                                                 | (ن)                                                                        |
| علامه شهاب الدین احدین علی ابن حجرعت قلائی علیدالرحه<br>اعلی حضرت امام احدرضاخال بریلوی علیدالرحه<br>علامه ابن حجر کمی علیدالرحمه<br>اعلی حضرت امام احدرضاخال بریلوی علیدالرحمه | فتح الباری شرح بخاری<br>فناه کار ضوبیه<br>فناه کا صدیقیه<br>فناه کا افریقه |
| شهنشاه مندمحمداورتگزیب عالمگیرعلیدالرحمه                                                                                                                                        | قآوی عالمگیری                                                              |
| محيخ عبدالحي <sup>ت</sup> هنوى عليه الرحمه                                                                                                                                      | نآويٰ عبدالحي                                                              |

مآخذومراجع انوار البيان 11 ابوعيدالله محربن عمرالواقدي فوحالثام فيض القديرش تامع صغير علامة عبدالرؤف مناوى عليه الرحمه فقيهابن فقيه مولا تاامجدرضاامجد فيخ سليمان ابن عمرالمعر دف بجمل عليه الرحمه فتؤحات البيه امام احمد رضاخال بريلوى عليدالرحمه فضائل ج محرطمي عبدالوباب فقه وتصوف حاجي الدا دالله مهاجر كلي عليه الرحمه فيمله بغت مسئل فوا كدالسالكين حضرت بابافر يدالدين تنج شكرعليهالرحمه مولوي رشيداحر كنگوي ديوبندي فآوي رشيديه فخ الجدش كتاب الوحيد مولوي عبدالرحن محدى وبالي (U) قلا كدالجوابر فيخ محدبن يئ تاذ في صنبلي عليه الرحمه قمرالشمام في نفي الظل عن سيدالا نام اعلى حضرت امام احمد رضافاضل بريلوى عليه الرحمه تعيدة غوشيه فيخ عبدالقادرجيلاني عليدالرحمه علامه عبدالمصطفى اعظمى عليدالرحمه قرآنی تقریریں تعيده نعمانيه امام اعظم ابوحنيف دحمة اللهعليه (5) كنزالعمال علامه على متى بن حسام الدين عليه الرحمه كتاب العقائد صدرالا فاضل سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادي عليه الرحمه تشكول فقيرقادري مولا ناحسنين رضاخال بريلوي

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

انوار البيان مآخذومراجع كثف الغمد اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى عليه الرحمه كشف المحوب شيخ دا تاعلى جويرى عليدالرحمه كيائے معادت جة الاسلام الم محمد بن عجد من الى عليدالرحمد كرامات الل بيت اطهار مولا نامحر محبوب على خال قادري عليدالرحمه كشف الغمه علامه عبدالوباب شعراني شافعي عليه الرحمه كليات اقبال ڈاکٹرا قبال كتاب الثقات حافظ محدابن حبان تميى عليدالرحمه كلمات الصادقين وليم اخر (3) فيغ شرف الدين سعدى شيرازى عليه الرحمه كلتال (U) علامه محمدار شدالقاوري عليه الرحمه لالدزار مشكؤة المصانح فيخ ولى الدين محمد بن عبدالله خطيب تبريزي عليه الرحمه مندامام احدين عنبل ابوعبدالله احربن حنبل شيباني عليه الرحمه المعجم الكبيرللطبراني ابوالقاسم سليمان بن احمطراني عليدالرحمد مرقات شرح مشكوة فيخ ملاعلى قارى بن سلطان محمه بروى عليه الرحمه

ابوالقاسم سليمان بن احرطراني عليدارحمه

المعجم الاوسطللطبراني

مآخذومراجع انوارالبيان المعجم الصغيرللطبراني ابوالقاسم سليمان بن احدطبراني عليدالرحمد امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشا يوري عليه الرحمه المتدرك على المحيمين شيخ ابن عدى ابن عساكر بن خزيمه عليه الرحمه مندديلمي شيخ عبدالحق محدث دبلوي عليه الرحمه ما ثبت بالنه مابنامه استقامت كانبور مفتى اعظم نمبر امام احمد بن عمر و بن عبد الخالق عليكي عليه الرحمه منديزار شيخ امام محد بن حسن شيباني عليه الرحمه مؤطاامامجد امام ابوعبدالله مالك بن انس عليه الرحمه مؤطاامام مالك قاضى ابوالفضل عياض بن مويل مالكي مشارق الانوار حافظ احمد بن على عليه الرحمه مندابويعلى شيخ تقى الدين احد تيميه عليه الرحمه مجموع الفتاوي مفتى احمد يارخال تعيمى علىيدالرحمه مواعظ نعيميه علامها بوالحيان محدبن بوسف عليه الرحمه محيط علامداحرقسطلاني عليدالرحمه موا بب اللدنيه مطالع المسرات علامه محمرمبدي بن احمر بن على عليه الرحمه الميلا دالنبوى ابوالفرح عبدالرحمن بنعلي جوزي عليهالرحمه مديراعلى علامه مشاق احمد نظامي عليه الرحمه ما بنامہ یا سیان مرتب مفتئ أعظم مصطفى رضاخال بريلوى عليه الرحمه الملفو ظشريف معارج النيوة ملامعين الحاج محمد فاراني عليه الرحمه منيرالعين منيرالعين امام احمد رضاخال بريلوي عليه الرحمه ما بنامه اعلى حفرت مديراعلى مولا ناسجان رضاخان سبحاني ميال وام ظلة الميران المدارة المالية المالية مديراعلى جيلاني ميال مجهوجهوي مبيئ ما بنامه استقامت مديراعلى مولا ناظهيرالدين قاوري كانيوري

S. Carlon

مآخذومراجع

10

انوارالبيان

حضرت مولا ناروم عليدالرحمه مولا نأشهاب الدين بريلي مولا ناز ابدعلی سلای ججة الاسلام امام محمد بن محمد غز الى عليه الرحمه فيخ عبدالحق محدث د ہلوی علیدالرحمه امام طحاوى ابوجعفر احمر بن محمه عليه الرحمه حافظانورالدين على بن ابوبكر عليه الرحمه سيدطالب الرحمن مجدوالف ثاني فيخ احدسر مندى عليدالرحمه علامها بوعبدالله محمر بن محمر المعروف بابن الحاج عليه الرحمه مولا ناعبدالقادر بدا يوني مولا نامحدرياست على مولا نامحد الدعلى جامعه نعيميه مرادآ باد علامه عبدالوباب شعراني عليه الرحمه ملاعلى قارى علىيدالرحمه علامدابن حجرعسقلاني عليدالرحمه احربن محمد الزبيدي فيخ عبدالرحمٰن چشتى عليهالرحمه علامه عبدالستار بيگ سبرالي جهال آرابيكم بنت شاجبهال بادشاه فيخ عبدالله عليدالرحمه محمه خادم حسين زبيري معيني كوژي شابي عليه الرحمه

مثنوى شريف مفتی اعظم اوران کے خلفاء مقالات تعيى مكاشفة القلوب مدارج النبوة مشكل الاثار مجمع الزوائد مكتوبات شيخ الاسلام مكتوبات امام رباني المدخل منتخب التواريخ مقالات كأظمى ميزان الشريعة الكبري الموردالروي في مولدالنبي منهات ابن جر معالى الفرش اليعوال العرش مراةالارار مسالك السالكين مولس الارواح مدية ألمصلى معين الارواح

| مآخذومراجع                                    | n                  | انوار البيان      |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                               | (0)                |                   |
| يامحى الدين يحي الشهير بدامام نووى عليدالرحمه |                    | نو وی شرح سلم     |
| تدشهاب الدين خفاجي حنفي عليه الرحمه           |                    | نيم الرياض        |
| رت امام احدرضا بريلوى عليه الرحمه             |                    | ثفي الغيّ         |
| رالرحمٰن جلال الدين سيوطى                     |                    | النموذج اللبيب    |
| ومن بن مومن سينجي                             |                    | نورالا بصار       |
| بدالرحمٰن صفوري عليه الرحمه                   | علامدع             | نزبة المجالس      |
| رماحب                                         | علاماء             | نيج البلاغة       |
|                                               | منتری              | نفرت الاصحاب      |
| مهام شهاب الدين احد بن جركى عليه الرحمه       |                    | النعمة الكبري     |
| اشرف علی تھانوی دیو بندی                      | مولوی              | نشرالطيب          |
|                                               | (,)                | and the same      |
| رالدين على بن احد سمهودي عليه الرحمه          | علامة              | وفاءالوفاء        |
|                                               |                    |                   |
|                                               | (,)                |                   |
| ف امير خسر و د بلوي عليه الرحمه               | حفرت               | ہشت پہشت          |
|                                               |                    |                   |
|                                               | (6)                |                   |
| رضوی                                          | مولا ناغلام مصطفیٰ | يادكاررضا         |
| شعرانی علیدالرحمه                             | علامه عبدالوہاب    | اليواتيت والجوابر |